

#### وصَّی اللَّه عنهم و رصواعته (القرآن) اللّداُن سے رامنی ہوا اورو دانند سے رامنی ہوئے

متندحوالوں سے از واج مطبرات، بنات طاہرات اوراکابر محابیات کے سوانح زندگی اوراُن کے متندحوالوں سے از واج مطبرات میلی، ندہی واطلاقی کارناموں کی تفصیل



سيرالصحابيات اسوهُ صحابيات الل كتاب سحابةٌ وتابعينٌ ]

جلد ششم حصه وہم، بازوہم''او دواز دہم'''

> معدرساله مسلمان عورتوں کی بہادری از سیدسلیمان ندوی

تحریرونزتیب مولا تاسعیدانصاری صاحب مرحوم سریق نی درانستین اعم کز م

وَالْ الْسَاعَتُ عَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُ

### کمپوزنگ کے جملہ حقوق ملکیت بجق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

بابتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت به ٢٠٠٠ء علمي گرافكس كراجي

ضخامت : ۲۷۴ صفحات

### قارئين ئے كزارش

قار من سے نزاری اوسے کوشش کی جاتی ہے کہ پروف رید گئے۔ معیاری ہو۔ الحمد نتداس بات کی محرانی الی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریخے ہیں۔ چربھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر با كرممنون فرما كمين تاكه آئنده اشاعت هي درست بوسكے ـ جزاك الله

### ﴿..... <u>ملنے کے ہے</u> ......)

اوارها ملامهات • ١٩ ـ ا تاركلي لا بور بيت العلوم 20 ما بحدر و ذلا جور مكتبد سيداحمه شهبيدار دوبازارلا مور مكتبه الدادية أبل مهيتال روز لمتان يونعدش بك الجنبي تحير بازار يشاور حتب فاندرشيديه بديد مادكيت دبوباذا رداوالينذي كمتبدا سلاميه كامي اذارا يبيك آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراتي بت القرآن اردوما زار کرا می اوارؤا سلاميات موجن جوك اردو بإزاركرايي اوارة الغرآن والعلوم الإسلامية 437-8 ويب روة لسبيلة كراحي بت الكنب القابل اشرف المداري ممن اتبال كراجي بت القلمة على شرف المدار كاشن اقبال الاكسام كرايي مكتيدا ملاميا بين يود بازار \_فيعل آباو

مكتبة العارف مخذ جنكى يثاور

﴿ انگلیندیم ملنے کے بیے ﴾

Islamic Books Centre (19-12), Halli Well Road Bolton Bl. 3NF, U.K.

Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Lopks Road, Landon F15 2PW

www.besturdubooks.ne

# فهرست مضامين سيرالصجاميات

| صفحہ           | ٠ مضمون                             | صفحہ          | مضمون                     |
|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 9.             | ٧۔ حفرت رقیہ                        | ۲۱            | د يباچه طبع اول           |
| 97             | ٣-حضرت ام <sup>م</sup> كلثوم        | tr            | ريباچيه طبع دوم           |
| 9,5            | ٣٠ - حضرت فاطمه "                   |               |                           |
|                | عام صحامیات                         | ıδ            | صحامیات ہے ند ہی کارنا ہے |
| 1-1            | ار حضرت امامة                       | . 14          | سباس کارنامے              |
| 1-1"           | ۳_حفزت صغیه ً                       | *             | علمی کارناہے<br>ع         |
| 1+0            | '!'                                 | 19            | عملی کارنا ہے             |
| 1.4            | ۳- حضرت فاطمه بهنت اسدٌ<br>از در ر  | ۲٠            | انتخاب وترتيب             |
| 1+A            | ۵- حضرت امّ الفضل مع                |               | ازواج مطهرات              |
| 14•            | ۲_ حضر ت القروبان ع                 | ra            | ا۔ حضرت خدیجہؓ            |
| (IF            | ا ۷ - حفرت سمية                     | <b>)</b> —h   | ا _ حضر بت سود هٌ         |
| n <sub>r</sub> | ٨- حفرت التي سليم أ                 | 74            | ۳- حفرت عا کشهٔ           |
| 114            | 9_حضرت أتم عمارةً                   | ۵۰            | الهمار حضرت حضه أ         |
| 119            | ا ١٠- حضرت ام عطيةً                 | ۵۵            | ۵-حضرت زينب ام المساكين أ |
| 183            | ال-حضرت ربيع بنت معوذين عفرا        | •             | ا ٦- حفرت ام سكمةً        |
| 117            | V41 - 7                             | <b>ት</b> ላ    | ۷۔ حضرت زینب بنت بخش      |
| ira            | ا ١٣ حفرت فاطمه بنت خطابً           | 45            | ٨_حضرت جو بريرةً          |
| iry            | •                                   | <b>4</b> A    | ا ۹۔ حضرت ام حبیبہ        |
| 1974           | 10_حضرت اساء ببنت اللي بحر          | Ar            | ۱۰۔ حضرت میمونہ ؓ         |
| . 176          |                                     | ٨٣            | اا ـ حضرت صفيه ٌ          |
| IPA            | ا 2 اله حضر ت شفاء بست عبد الله<br> |               | بناتِ طاہرات              |
| 100            | ۱۸ حضرت زینب بنت الی معاویه         | ۸۸<br>urduboe | ا۔ حفرت زینب <sup>ٹ</sup> |

| رست           | · م                       | <b>~</b> | ميرالسحابة ( جلدششم )         |
|---------------|---------------------------|----------|-------------------------------|
| in the second | مضمون                     | صفحه     | معثمون                        |
| اه۱           | ۳۵ هفرت بندست مته         | ایم (    | ١٩ د منز ت اسمارٌ بنت يزير    |
| 104           | ۲۹_ حضرت ام کلثومٌ بت عقب | الاح     | ۳۰_حضر تامور داءٌ             |
| 107           | ۲۷ حضرت زینب مساللی سلم   | ۱۲۵      | ٢١_ حضر بت الم حكيم ً         |
| 194           | ۳۸ د حضرت ام الی هر سرة   | 10%      | ۲۶ د حضرت خنساءً              |
| 154           | ۲۹ دهرُ ت خوله بنت عليم   | ۱۳۸      | ۳۳ حضرت ام حرام ً             |
| ۱۵۶           | ۳۰ عفرت حمنة بهت تعش      | -۵۱      | ۲۴ حضرت ام در قدّ منت عبدالله |
| 144           | خاتمه                     |          |                               |
|               | ) اسو هٔ تسحامیات<br>     | مضامين   | فهرست                         |
| صفحہ          | مضمون                     | صفحه     | منتمون                        |
| 4             | عمازاشر اق<br>ممازاشر اق  | פרו      | قبول اسلام                    |
| , 4           | تتحيدو نماز شانه          | 144      | العيالان اسلام                |
| •             | ابواب الز كوة والصديقات   | LAN.     | المخل شدائد                   |

| <u> </u> |                                      |            |                                                            |
|----------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 14.      | نمازاشر اق                           | 471        | قبول اسلام                                                 |
| 4        | تتحيدو نماز شانه                     | 177        | اعالان اسلام                                               |
| ,        | ابواب الز كؤة والصدقات               | [44]       | لمححل شدائد                                                |
| 141      | احزه واتفارب پر صدقه کرنا            | 144        | قطع عا: كَنّ                                               |
| •        | مختاج کی حسب ہاجت امداد              | 142        | عقائد                                                      |
| 144      | ابواپا شوم                           | 1 44       | توحیہ<br>حرک سے میمدگئے۔                                   |
| *        | صانم الدبرربث                        | AFI<br>AFI | حرف سے میمدہ -<br>زیاد جاہیہ ہیں ہوں جمعنے کمنیج استراکھنا |
| 4        | نفل کے روزے رکھنا                    | 149        | ر سول الله ﷺ کی نبوت پر ایمان                              |
| ,        | مر دول کی جانب ہے روز ہر کھنا        | •          | عمادات                                                     |
| <i>†</i> | اعتكاف                               | 4          | ابواب الصلوة                                               |
| 147      | ابوا بالجج                           | ,          |                                                            |
| *        | ر<br>ن - ايک کا تح                   | •          | يابندى جماخت<br>نيد                                        |
| ,        | ا مان مات من من المن المستحركية أنوة | 4          | تمازجعه                                                    |

www.besturdubooks.net

| صفحہ ا | مضمون                                             | صغ             | مضمون .                               |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|        | <u>میافت</u> رسول                                 | 120            | عر واداكرنا                           |
| IAT    | مين سور رن<br>محبت رسول                           | 9              | ابواب الجهاد                          |
| الالا  | i                                                 |                |                                       |
| *      | ا شوق صحبت ِ رسول<br>خ. و کار و در ق              | *              | شوق شادت<br>عمل ایسیس                 |
| 4      | فضائل اخلاق                                       | _6             | عمل بالقرآن                           |
| . 9    | استعفاف.                                          | 124            | منهیات شرعیه سے اجتناب                |
| 4      | این                                               | 144            | مزامير ہے اجتناب                      |
| 140    | ن <u>يا</u> من                                    | 124            | مضهبات اجتناب                         |
| ₹Λ÷    | مخالف ہے انتقام نہ لینا                           | 124            | ند ہی زید کی کے مظاہر مخلفہ اکا فروں  |
| 1/1    | مهمان نوازی                                       | 124            | کا ہریہ قبول کرنا۔<br>تبیع وتہیں۔     |
| ١٨٢    | عزتِ نقس                                          | 144            | منے سر سال<br>مقامات مقد سه کی زیار ت |
| 174    | صبر و شبات                                        | 1              | فرائض مذہبی کے اواکرنے میں            |
| 144    | شجاعت                                             | 144            | جسمانی تنکیفیس افضانا                 |
| IAA    | ز ہدو تقشف                                        | 1ZA            | پاندی متم                             |
| IAA    | ز ندود في                                         | IZA            | تبجيل الرسول                          |
| 149    | رازداری .                                         | 1ZA            | یر کنته اندوزی<br>پر کنته اندوزی      |
| 1/19   | عفت وعصمت                                         | 149            | بر می میرورن<br>محافظت یاد کارر سول   |
| 19-    | بر حسن معاشرت                                     | 14-            |                                       |
| 4      | مصالحت وصفائي                                     |                | ا ادب رسول                            |
| ,      | صار دحم                                           |                | ا حمایت رسول<br>مسایت ا               |
| 4      | ېدىية ويتا                                        |                | خدست ِرسول<br>ا                       |
| 191    | خاد مول كيساتھ سلوك                               | 141            | ا بېستېرسول<br>د ا                    |
| 191    | بالهمى اعانت                                      |                | [ تعت برسول<br>المرارية ا             |
| 197    | عمادت                                             |                | پائندی احکام رسول <sub>.</sub>        |
| ,,     | ت<br>تمار داري                                    | IAY            | ا رضامندی رسول<br>تندین میراد دا      |
|        | יייין אַ אַראַראַראַראַראַראַראַראַראַראַראַראַרא | IAP*           | . تغویض افی افر سول .<br>ds net       |
| 1 1    | www.bestt                                         | <b>1</b> 00000 | 15.11CL                               |

فهرست

| صنح   | مضمون                                                 | فسفحه    | مضمون پ                          |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 14    | نو مسلموں کا پیخفل                                    | 191      | محبت او لا د                     |
| •     | فدمت محامد ين                                         | ý        | معائی بھن سے محبت                |
| به.۲  | فدست مساجد                                            | 196      | حمامت والدين                     |
| r • Ø | بدعات كانستيصال                                       | ý        | پر درش بتا <b>ی</b>              |
| r-\$  | T                                                     | . #      | اموال ينامى كى تكهداشت           |
| ra    | اخلاتی خدمات                                          | 194      | پځول کې پر در ش                  |
| req   | نر دبازی کی روک ٹوک                                   | 190      | l '', ' ' ' '                    |
| r.2   | شراب خوری کی روک ٹوک                                  | 191      | 1                                |
| 1.4   | مصنوى بال لكاني كي مما نعت                            | 194      | شوہر کی محبت                     |
| 7.4   | علمی خدمات                                            | 4        | شوہر کی خدمت                     |
| ۲۰۷   | علم تغییر                                             | 194      | طرزمعاشرت                        |
| rir   | علم امر اد الدين                                      | 4        | غربت وافلاس                      |
| 719   | علم حديث                                              | *        | لباس .                           |
| rr.   | فن درایت                                              | 149      | مكاك                             |
| . 777 | علم فقه<br>ن <del>به</del>                            | 1        | اتاثاثالبيت                      |
| r ry  | ،<br>خاتمہ                                            | 4        | : زبورات<br>س > .                |
|       | منا قب سحامایت                                        | <i>•</i> | مالمانِ آدائش<br>-               |
| rer   |                                                       | ۲        | ا پناکام خود کرنا ۴ پیسده        |
| 444   | مسلیان عودتول کی بهاندی<br>لازعلام رسید سلیمان ندی می | #*- I    | معاملات                          |
|       |                                                       | P-1      | ا ادائے قرض کاخیال               |
|       | مدن ن مودتول کی جست مرداند کادیک اور                  | ۲۰۲      | ترض کاایک مصة معاف کر دینا<br>تت |
| 404   | مجيب واقوسے۔                                          | 4        | لنقسيم وراثت مبن ديانت           |
|       |                                                       | 4        | اخدمات<br>د مد د                 |
|       | .                                                     | 4        | ند مہی خدمات                     |
|       | · ·                                                   | v        | اشاعسة إسلام                     |

# فهرست مضامین املِ کتا ب-صحابہ و تا بعین

| صفحد         | مضمون                            | صنحہ         | مضمول                                |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 140          | يثرب                             | 770          | بيش لفظ                              |
| PAY          | يؤ آريط                          |              | و و العبد الماحد صاحب وريايادي       |
| *            | بنونضير                          | ME           | د يباچه                              |
| •            | بنوقينقاع                        | *            | ا مِحِ تَصْغِيف                      |
| 12           | ينوبدل                           | MA           | <b>ي</b> آخذ                         |
| , ,          | - بنوزنباع                       |              | جن بزرگوں کے الل کتاب ہونے میں       |
| "            | شیر ب کے دوسر ہے یہودی قبائل     | 144          | شہب                                  |
| raa          | : خير                            | 141          | ترتیب اور ناموں کی تعداد             |
| PAT          | ا فدک                            | 1240         | مقدمه                                |
| 4            | وادى القرئ                       | r40          | يهود                                 |
| r <b>q</b> - | • لا ا                           | 4            | يهوديت                               |
| 4            | نجران                            | *            | يهلا ذور                             |
| 191          | اقدح اورج باء                    | 749          | . בפית ו בנת                         |
| *            | مقنا                             | <b>*</b> **• | يمن ميں يہوديت                       |
| •            | بحرين                            |              | کیا عرب کے بہود بجرت کر کے نہیں      |
| 791          | مكدوطا كف                        | TAT          | ا <i>آ ئے تھے</i> .                  |
| 1990         | <i>چادلدوجرش</i>                 |              | کیا عرب کے یہود دیا ہے مطقع          |
|              | اسلام سے بہلے عربوں اور یہود ہوں | TAP          | ہو چکے تھے                           |
| ۳۹۳          | كے تعلقات                        | rap          | یبود کے مرکزی مقامات اور مشہور قبائل |

|               | ·                                                               |             | <del></del>                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| صغۍ           | تمضمون                                                          | صنحه        | مضمون                                   |
| 777           | ہجرت کے بعد                                                     |             | اسلام سے پہلے ایک دوسرے پرتمد نی        |
| rm            | یمبود کی اسلام بیزاری کے اسباب                                  | 747         | ومعاشرتی اثرات                          |
| ۳۳۰           | يېږد يه سے معام ه                                               | 194         | يهود کے بيشے                            |
| rrr           | تقض معامده                                                      | r4^         | زراع <b>ت</b>                           |
| *             | يهود كاخاتمه                                                    | ı.          | شجار <b>ت</b><br>-                      |
| بأمامأ        | يمبود خيبر<br>دند.                                              | <b>79</b> 4 | تنجار لی بازار                          |
| 170           | نقح خیبرادراس کے اثرات<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4           | س <b>مان تجارت</b>                      |
| 144           | نصارى                                                           | ۳۰۱         | صنعت وحرفت                              |
|               | , , , ,                                                         | *           | عربی ادب میں یہود کا حصہ                |
| <b>3"</b> (4- | رومی عیسائیوں ہے تعلقات<br>در                                   | r.r         | ع بِيْ تَحْرِيرِ مِين يهود كاارْ        |
| 3444          | غساني فكومت كاقيام                                              | ۳۳          | شعره شاعری                              |
| *             | مجاز <del>ش</del> ل ردی اثرات                                   | 7.0         | اجماً می اوار بے                        |
| بالمالية      | المل صبشه اور عربوں کے تعلقات                                   | 4.1         | ن <b>ر</b> بی اثرات<br>س                |
| ****          | ىمن پرھېشە كاقبىنە<br>ن                                         | ۳۰4         | و قبائلی نظام                           |
| ייירו         | اسحاف کیل ان کے حملہ کا سب                                      | •           | يهود کی دین اورا خلاق حالت              |
|               | ابعث نوی کے وقت مجازی مربوں کے                                  | T: A        | د ین گمراهیان                           |
| 1             | تعلقات                                                          | ۲۱۲         | اخلاق ومعاملات                          |
|               | الايرة الرب على عيما يُولُ وكذي                                 | ۳۳          | ا نفاق                                  |
| مہرد          | مقامات<br>برین                                                  | •           | حرام خوری                               |
| *             | ميسائی قبائل                                                    | <b>""</b>   | حرص وهمع                                |
| #             | بجران                                                           | •           | ا خیات<br>اند .                         |
| rk9           | فبيله غسان                                                      | 410         | ا بقض وحسد<br>معر :                     |
| 0             | <i>ڹۅٛڷۼ</i> ڵؠ                                                 | •           | دروغ گوئی اور بدعبدی                    |
| ۳۵۰           | بنوكلب                                                          | MIL         | يبود اور مسلمانوں كاجتماعي وسياس تعلقات |
|               |                                                                 | rdube       | roke not                                |

| صغحہ | مقتمون                           | صنحہ | مضمون                                |
|------|----------------------------------|------|--------------------------------------|
|      | عیسائیوں اور عربوں کے سیامی تعلق | 20-  | تضاعه                                |
| rar  | اور ند ہجی اثر ات کے نتا تئج     | ,    | الهيبية                              |
| ,    | ثقافتی د تمرنی اثرات             |      | قبیله عبدالقیس ،ان قبائل کورومیوں کی |
| 160  | علمی الڑات                       | ادح  | بالى المداد .                        |
| 4    | ادبوشعر                          | "    | حيره مين ميسانيت                     |
|      |                                  |      |                                      |

## فهرست اساء

| صفحہ | مضمون                   | تمبرشار     | صفح         | مضمون                      | تمرشار |
|------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------|
| 12 T | حضرت جارود بن عمرةٌ     | IZ.         | r04         | صحابة                      |        |
| سدم  | حضرت جبر"               | IA.         | •           | (الف)                      |        |
| 744  | حفرت جبن                | Pή          |             | حفرت ابربه                 | ı      |
|      | (c)                     | ļ           | rag         | حضرت ادريسٌ                | r      |
| 72A  | حفزت جيرنجرة            | 70          | "           | حفزت اسیدین سعید ّ         | ٣      |
|      | د >                     | )           | 24.         | حفزت اسدین عبیدٌ           | ۳,     |
| r49  | حضرت در کالراهب ب       | rı          | الانا       | حضرت اسدين كعب القرعيّ     | ۵      |
|      | (3)                     |             | 444         | حفرت اسيد بن كعب القرظيُّ  | 4      |
|      | حضرت ذووجن ً            | ·rr         |             | حفزت اشرف عبثق             | 4      |
| 17A1 | حضرت ذوقمرً ً           | 22          |             | (ب)                        |        |
| P'Ai | حضرت ذومناحب ْ          | ۲ľ          | 444         | حضرت بحيراالحسبشي          | 4      |
| TAT  | حضرت ذ ومهدم"           | ro          | 244         | حضرت بشير بن معاويةً       | 9      |
|      | (v)                     |             |             | (ت)                        |        |
| •    | حضرت رافع القرقلي       | ry          | *           | ' <i>حفر</i> ت تمام "      | Į•     |
| MAT  | حضرت رفاعة بن السمؤال ٌ | <b>t</b> Z. | 440         | حفرت تميم الحسيشي          | łł     |
| mr   | حضرت رفاعة القرهمي عن   | r۸          | *           | حصزت تتميم داريٌ           | Ir     |
| i    | (;)                     |             |             | (造).                       |        |
| MAD  | حضرت زبد بن سعنه        | 19          | <b>M44</b>  | حضرت تغلبه فين سعية الهدلي | 150    |
|      | (س)                     |             | 14.         | حضرت تغلبه يمبن سلام       | II.    |
| PAL  | حضرت سعد بن و بب        | **          | *           | معزت نفلبه مجن قبس         | 10     |
| •    | حفرت سعنه ٌ             | ٣ı          | <b>#</b> 21 | حضرت تغلبه من ابي ما لک    | צו     |
| MA   | حضرت معيد بن عامرٌ      | rr          |             | (৫)                        |        |

<u> فهرست</u>

|         |                              |            |        | <del></del> •           | <u> </u> |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------------------------|----------|
| صغح     | مضمون                        | نبرشار     | صنحد   | مضموان                  | نبرشكر   |
| ۳۲۵     | نفرت محرب                    | مه ا       | ۳۸3    | مفرت ملام"              | ۳۳       |
| •       | مقرت مجر بن عبدالله بن سلام  | or.        | 1      | حفرت المدين ملام        | mm       |
| MYY     | مفرت مخريق                   | ) aa       |        | حضرت سلمان فارئ         | 10       |
| MYZ     | حضرت ميمول من يامن           | ۲۵         | 14.10  | معزت معان بن خالدٌ      | 7"4      |
| MYA     | حضرت ما بورٌ                 | ےہ ا       | 4.4    | حضرت ميمنونه بلقاوي "   | P2       |
|         | (0)                          |            |        | ( か )                   |          |
| 4       | حضرت نافع"                   | ۵۸         | ۵۰۰    | حضرت شمعونًا            | PA.      |
|         | ⟨υ⟩                          |            |        | (من)                    |          |
| 744     | حضرت يامين بن فمير           | ۵۹         | Ø.∠    | حضرت صالح القرقي ا      | ma       |
| اسامها  | حضرت بيسف بن عبدالله بن ملام | ١.         | ł      | (き)                     |          |
|         | ( الكنى )                    | ľ          | ,      | حضرت عامرالشائ          | ہما      |
| 277     | حضرت البوسعية بن وبب         | l          | £.4    | حضرت عبدالحارث بن السنى | ۱۳۱      |
| سنسابها | حضرت ابو ما لک ٔ             | 44         | P-4    | حضرت عبدالله " بن سلام  | ۳۲       |
| *       | بارگاؤرسالت كايك بهودى خام   | 71"        | MIL    | حضرت عبدالرخمن بن زبير  | 646      |
|         | ا تابعین ا                   |            | ا ساوس | خفزت مداسٌ              | MM       |
| م۳۳     | ادئيم المغلقُ                | ٦٣         | ۵۱۳    | حضرت مدئ بن حاتم        | గం       |
| r P 4   | ارى بن النجاش"               | 40         | انتها  | حضرت عطيه القرظئ        | ۴٦ ا     |
| ¥       | المنغ بن عمرة                | rr         | 4      | حضرت عليٌّ بن رفاعة     | 7/2      |
| 1447    | السحه نبانی شاوحبشه          | 14         | P44    | حضرت عمر وبن سعدي       | ۳۸       |
| 4,4,    | بكاءالرابب                   | 1/         | PYT    | حضرت عميرٌ بن أميه      | ۱۳۹      |
| •       | تمام بن يهوداً               | ۸۲         | ·      | (ک)                     | - 1      |
| ואאן    | میں بن معبدٌ                 | ۷٠         | *      | حفرت كثيرٌ بن السائب    | ٥٠       |
| דרץ     | صغاطر الاسقف أشهيد           | <b>4</b> 1 | ראר    | حضرت کرز * بن علقمه     | ۱۵       |
| *       | مير بن قسينً                 | 2r         | •      | حضرت كعبٌّ بن تليم      | or       |
| 444     | كعب احبارٌ                   | ۲۳         |        | (+)                     |          |

| صغه  | مضمون                         | نبرثيار | صفح          | مضمون                   | زيرغار |
|------|-------------------------------|---------|--------------|-------------------------|--------|
|      | تابعات                        |         | 5            | محمرين عبّ القرعي       | ۲۴     |
| rer  | تماضرهم                       | ۸۵      | 444          | نعيم أكحرً ً            | 20     |
|      | أم محمر القرظي                | ۸۶      | الدلاط       | وېب ئن منبه 🛴           | 4      |
|      | ضميمه                         |         | !            | صحابیات                 |        |
| 140  | فرده بن عمرة                  | ۸۷      | 400          | حفرت تميمه "            | 44     |
| ۳۷۲  | <b>ذوااكل</b> اع"             | ۸۸      | 107          | حفرت غالدةً             | 44     |
|      | <i>ۏۅۼ</i> ڔڒ                 | ۸٩      | *            | حضرت ریجانهٔ            | ۷9     |
|      | قبيذ بنونسائن کے              | 9+      | ۸۵٪          | حفرت سفانة              | ۸٠     |
| ייבץ | تىن ئامعلوم                   | 91      | 409          | حفزت أبيرينٌ            | A1     |
|      | ااا تم مسى تي "               | 4r      | # <b>*</b> * | حضرت معفيه "            | Ar     |
| 844  | أيك نامعلوم الأسم تغلبي سحالي | 91"     | 446          | حضرت مارية قبطية        | ۸٣     |
|      |                               |         | ۴4.          | حضرت ابو ہر رہ کا والدہ | ۸۳     |

## و بياچه طبع اول بسم الله الوعنن الوسيم

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. هُوَ اللَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِيْنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَ يُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلْلِ مُبِيْنِ (جمعه)

اسلام کامقصد موحید تمام دنیاکوایک سطح پر لانا تھا۔ اس کی شہنشاہی میں بہت و بلند شاہ و کدا امیر و غریب و ضبع و شریف عالم و جائل عورت و مر دسب میانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے الل نے الی تعلیمات احکام و توانین کے ذریعہ سے تمام دنیا کو مساوات کا پیغام سنلا۔ جس سے فد جب اظلاق 'تمدن اور سیاست کا قالب بدل گیالور اس میں وہ نی روح حرکت کرنے کی جس کے پیدائکر نے کواسلام اپنافرض اولین خیال کرتے ہے۔

اسلام سے پہلے دنیا نے جس قدرتر تی کی تھی 'صرف آیک صنف (مرد) کی اخلاقی لور دماغی قو توں کا کرشمہ تھی۔ مصر 'بلل ایران 'بونان لور ہند دستان مختلف عظیم الشان تدن کے چمن آرا تھے۔ لیکن ان بیس صنف نازک (عورت) کی آمیاری کا پچھ د خل نہ تھا۔ اسلام آیا تواس نے دو صنفول (مردو عورت) کی جدوجہ دکووسائل ترتی بیس شامل کر لیااس لئے جب اس کے باغ تمدن میں بہار آئی توا یک نیارتگ دیو پیدا ہو گیا۔

عورت کودنیا نے جس نگاہ ہے دیکھاوہ مختلف ممالک میں مختلف دہی ہے۔ مشرق میں عورت مروکے دائمن تقدس کاواغ ہے 'روااس کو گھر کااٹا یہ سجھتا ہے بیان اس کو شیطان کہتا ہے تورات اس کو لعنت لدی کا مستحق قرار دیتی ہے 'کھیااس کوباغ انسانیت کا کانا تصور کر تا ہے۔ بور ہاس کو خدایا خدا کے برابر مانتا ہے لیکن اسلام کا نقطہ نظر ان سب ہے جداگانہ ہے ' وہاں عورت سیم اخلاق کی نکمت اور چر وانسانیت کی غازہ سمجھی جاتی ہے۔ ہور گانہ تول نقل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عور توں کوبالکل تیج سمجھتے تھے۔ مدینہ میں نسبت ان کی قدر تھی انیکن جب اسلام آیا اور خدا نے ان کے متعلق آیتیں نازل کیں تو ہم کوان کی قدر متنی است معلوم ہوئی در عرب

(۱) بخاری شریف ج ۱ ص ۸۹۹

جاہلیت کے رسم دختر کشی پر نظر ڈال کر پیٹیبراسلام ﷺ کے اس تول پر با انجشہ اروید ک ہالقواریو (انجحہ او یکھنا کیہ آجینے ہیں) غور کرو تو تم کو حضر ت عمرؓ کے تول کی صحیح تشر سے معلوم ہوگی۔

اسلام نے صرف ہی سیس کیا کہ عور تول کے چند حقق متعین کرد ہے باعدان کو مردول کے چند حقق متعین کرد ہے باعدان کو مردول کے مساوی درجہ دیکر کمل انسانیت قرار دیا۔ صحیح ظاری میں دارہ ہوا ہے:
الوجل راع علیٰ اہله و هو مسئول والمرأة راعیة علی بیت زوجها و هی مسئولة مردا ہے اہل کارا کی بنایا گیا ہے لوراس ہے الن کے متعلق جواب طلب ہوگا اور عورت

مر دایج ان فارا می بنایا کیا ہے توران سے ان کے مسین بواب طلب ہو کا اور م شوہر کے گھر کی راعیہ ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہو گی (ج۲ص ۵۳ سے) سنن ان ماجہ میں اس کی مزید تشریخ ہے :

لیس ملکون منهن شیئاً غیر ذالك الا ان یاتین بفاحشهٔ مبینهٔ تم کو عور تولیه پر بجز مخسوص حقوق کے کوئی دسترس حاصل نہیں ہے ،لیکن ہال جب کوئی گناہ کرس۔

ا سبناء پر اسمان میں عورت کی جو قدر و منزلت قائم ہوئی وہ کھاظ نتائے دیگر اقوام و
خدا ہب ہے بالکل مختلف تھی تمام دنیاا پی قومی تاریخ پر ناز کرتی ہے اور بجا طور پر کرتی ہے 
لیکن آگر اس ہے یہ سوال کیا جائے کہ ان افسانمائے پارینہ میں صنف نازک کی سعی و کو شش
کا کس قدر حصہ تھا؟ تو دفعت ہر طرف خامو تی چھا جائے گی اور فخر و غرور کا سارا ہنگامہ سر د
ہو کر رہ جائے گا' یو نان بلا شہر اپنی " ربات النوع" کو پیش کر سکتا ہے ہندوستان متعدد عصمت و
عفاف کی دیویوں کے نام لے سکتا ہے 'یورپ کا' اگولڈن ڈیڈس " چند جنگ آزیا عور توں کو
منظر مام پر لا سکتا ہے لیکن کیالن کی وجہ ہے دنیائے پچھ بھی ترتی کی ہے ؟ اور تدن کا قدم ایک
منظر مام پر لا سکتا ہے لیکن کیالن کی وجہ سے دنیائے پچھ بھی ترتی کی ہے ؟ اور تدن کا قدم ایک
انچ بھی آگے ہوئے سکا ہے ؟ تاریخ ان سوالات کاجواب نئی میں دیتی ہے۔

قومی تاریخ کو چھوڑ کر آگر دنیا کی ند ہیں تاریخ کا مطالعہ کرو تو صاف نظر آئے گاکہ اس کے لوراق بھی صنف تاذک کے عظیم الشان کار نامول ہے خالی ہیں معراس سلسلہ میں آسیہ ہنت مزاحم کو پیش کرے گا' تورات مر ہم اخت ہارون کو آگے بردھائے گی ناصرہ مر ہم عذراکوسا منے ابت گاان خاتونوں کی نہ ہی بزرگی لور عظمت مسلم ہے کمیکن کیاان مقدس اور یاک خاتونوں کا کو بی بالصلاحی کا برتا میں تاریخ نے بھی یاد ، کھا ہے ؟

ظاف اس کے اسلام نے جن پردہ نشینوں کو اپنے کنار عاطفت میں جگہ دی انہوں نے دنیا میں ہوے ہوے عظیم الشان کام انجام دیتے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کتاب خاص صحامیات کے حالات میں ہے اس لئے ہم صرف ان ہی کارنا موں کو چیش کریں گے جو صحامیات سے متعلق ہیں کیونکہ یہ سنف نازک کا پہلا قدم تھاجو ترتی کی راہ میں اٹھایا گیا۔

صحامیا۔" کے کارناہے تدن کے تمام عنوانات پر منقسم ہیں اور ہم ان کو اجمالاً اس مقام پر لکھناچاہتے ہیں۔ مذہبی کارناہے :

ند ہی خدمات کے سلسلے میں سب سے اہم خدمت جہادے اور صحامیات نے جس جوش ہجس خلوص ہجس عزم اور جس استقلال سے اس خدمت کو او اکیا ہے اس کی نظیر مشکل سے ال سکے گی۔ غزوہ احد میں جب کہ کا فروں نے عام جملہ کر دیا تھا اور آنخضرت ہوں ہے سنگل سے میں سنگل سے میں بہت ہے کا فروں نے عام جملہ کر دیا تھا اور آنخضرت ہوں ہے ہیں بہنچیں اور بینہ بہر ہو گئیں گفار جب آپ پہنو صفح تھے تو تیر اور آلموارے روکی تھیں این قمیہ جب دراتا ہوا آنخضرت ہوئے کے پاس بہنچ کیا تو حضرت ام عمارہ نے برہ کو کر روکا چنا نچ کند ھے بردراتا ہوا آنخضرت ہوئے کے پاس بہنچ کیا تو حضرت ام عمارہ نے برہ کو کر روکا چنا نچ کند ھے بردراتا ہوا آنخضرت ہوئے کے پاس بہنچ کیا تو حضرت ام عمارہ نے برو کے تھا اس لئے کار گرنہ ہوئی اور غار بڑ گیا انہوں نے تکوار ماری الیکن وہ و ہری ذرہ بہتے ہوئے تھا اس لئے کار گرنہ ہوئی مسلمہ میں انہوں نے اس بام دی سے مقابلہ کیا کہ بارہ زخم کا تے اور ایک پاتھ کے کر گرنہ کے اور ایک پاتھ کے کہ اس معد ج م ص ۲۰۱۶)

غزدہ خند ق میں حفرت منفیہ "نے جس بہادری سے ایک یہودی کو قتل کیااور بہودیوں کے حملہ کورد کنے کی جو تدبیر اختیار کی وہ بجائے خود نمایت جیرت انگیز ہے۔ (۰) غزدہ حنین میں حضرت املیم گا خبر لیکر لکانا ایک مشہور بات (۳) جنگ ہر موک میں 'خودہ خنین میں حضرت املیم گا خبر لیکر لکانا ایک مشہور بات (۳) جنگ ہر موک میں 'جو خلافت فارد تی میں ہوئی تھی حضرت اساء آئنت او بحر" حضرت ام ابان "ام حکیم "خولہ" ہند اور ام المو منین حضرت جو ہریہ "نے ہوئی دلیری سے جنگ کی تھی اور اساء "ہنت ہزید نے جو انساد کے قبیلہ سے تھیں خصر نے جو ب نورومیوں کو قتل کیا تھا۔ (اصابہ ج ۸ ص ۱۷) انساد کے قبیلہ سے تھیں خصر کے چوب سے نورومیوں کو قتل کیا تھا۔ (اصابہ ج ۸ ص ۲۸) نہری نام میں ہمی صحابیات شرکت کرتی تھیں ۲۸ ہجری

<sup>(</sup>۱) اس هشام ص ۸۱ (۷) زرقانی ج ۷ ص ۱۲۹ (۳) صحیح مسلم ج ۷ ص ۱۰۳ www.besturdubooks.net

میں جزیرہ قبرص پر حملہ ہواتو حضرت ام حرام میں شامل ہو کیں۔(i)

میدان جنگ میں اس کے علاوہ صحامیات اور ضد مات بھی انجام دی تعیس مثلاً (۱)
پانی بلان (۲) زخیوں کی مر ہم پی کرنا (۳) مقتولوں اور زخیوں کواٹھا کر میدان جنگ ہے لے
جانا (۳) چر ند کا تنا (۵) تیراٹھا کر دینا (۲) خور دونوش کا انتظام کرنا 'کیانا (۷) قبر کھودنا (۸)
فوج کو ہمت دلانا 'چنانچ حضرت عاکشہ ام سلیم 'ام سلیلا نے غودہ احد میں مشک ہمر ہمر کر
زخیوں کوپائی بلایا تھا درمام سلیم اور انصار کی چند عور تیں زخیوں کی تیار داری کرتی تھیں اور
اس مقصد کے لئے دہ ہمیشر سول اللہ میلیٹ کے ساتھ غودات میں شریک ہوا کرتی تھیں (۲)
رئیم ہنت معوذ وغیرہ نے شداء و مجرو صین کو قتل گاہ سے اٹھا کر مدینہ بنچایا تھادی ام زیاد
الشجوب اور دوسر کی پانچ عور تول نے غودہ خیبر میں چر ند کات کر مسلمانوں کو مدودی تھی دہ
تیر اٹھا کر لاتی اور ستو بلاتی تھیں (د) حضرت ام عطیہ نے سات غزدات میں صحابہ کے لئے
کھانا تیار کیا تھادی اعواث اور المارث وغیرہ کی جنگوں میں جو ظافت فاروتی میں ہوئی تھیں'
ہوں اور عور تول نے گور کی کی خدمت انجام دی تھی دے اور جنگ ہر موک میں جب
مسلمانوں کا میمنہ بلتے بلتے حرم کی خیمہ گاہ تک آگیا تو بنڈاور خولہ وغیرہ نے پرجوش اشعار
بڑھ کراوگوں کو غیرت دلائی تھی۔ (سد الفائد ج ہ ص ۱۹۵)

اشاعت اسلام بھی ند بب کی ایک بہت ہوئی خدمت ہوں صحامیات نے اس ملطے میں جامل کی دعوت پر مسلطے میں جامل کو ششیں کی ہیں چنانچہ حضرت فاطمہ منت خطاب کی دعوت پر حضرت فر نے اسلام قبول کیا تھا۔ (۸)ام سلیم کی تر غیب سے اوطلح نے آستانہ اسلام پر سر جھکا یا تھا۔ (۱) کر مدا پی ہوئی ام حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے تھے (۱) اور ام شریک جھکا یا تھا۔ (۱) کر دجہ سے قریش کی عور تول میں اسلام بھیلا تھاجو نمایت مخفی طور پر اس خدمت کو اسیام دیتی تھیں۔ دعوطا امام مالك كتاب المكام)

اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کام ہے اور متعدد محامات میں سب سے زیادہ اس فدمت کو حضر ت عائشہ صدیقہ کے اواکیا ہے ہے کہاں ا

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۲۹ (۲) صحیح بخاری (۳) ابرداؤد ج ۱ ص ۲۵۲

<sup>(</sup>٤) بخاري كتاب الطّب هل يناوي الرجل المرأة (٥) ابو داؤد ج اول ص ٥٧٠

<sup>(</sup>٦) صحیح مسلم ج ۲ ص ۵ ۱۰ (۷) طبری ج ۲ ص ۲۲۱۷ (۸)استالغایه ج ۵ ص ۹۲۵

<sup>(</sup>٩) اسدالفايه ج أقاص ١٩٥ (١٠) اصابه ج ٨ ص ١٠٦

شسید ہوئے اور نظام ند ہب در ہم ہو ہمیا تو انہوں نے اصلاح کی آوازباعد کی جس پر مکہ اور بھر و کے لوگوں نے لبیک کما۔

نماذی المت بھی ایک اہم کام ہے اور متعدد محامیات نے اس کو جمعی مجھی عور توں کے جمع بیں انجام دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ عفر سامہ انہام درقہ انجام دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کو دوقہ کو ہداتھیاز حاصل تعا کہ انہوں نے البخار سعد ہ بنت تمامہ عور توں کی المت کیا کرتی تحمیل۔ ام درقہ کو ہداتھیاز حاصل تعا کہ انہوں نے اپنے مکان کو سجدہ گاہ ہنالیا تعاجمال دہ جمیشہ المت کرتی اور اذالن دیتی تحمیل دا عورت کے جیجے درست ہے مگر حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے)

(عورت کی افتراء عورت کے جیجے درست ہے مگر حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے)
سیاسی کارنا ہے :

محامات نے متعدد سیای خدمتیں بھی انجام دی ہیں چنانچہ حضرت شفاء منت عبداللہ اس درجہ صائب الرائے تفیں کہ حضرت عمر ان کی تحسین کرتے لورال سے مشورہ لیتے تھے۔(۱) حضرت عمر ؓ نے سالو قامت بازار کالانظام بھی ان کے سپر دکیا ہے۔(۲)

جرت سے خبل جب قریش نے کاشانہ نبوت کامحاصرہ کرناچاہا تورقیقہ منت صیلی نے جو عبدالمطلب کی بدستیجی تھیں مرور عالم ﷺ کواس اراوہ کی اطلاع دی تھی (۱۰) چنانچہ آپ تھے فوا گیاہ میں حضرت علی کوچھوڑ کرمدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ (۵)

عودت کے سیای اختیار ات اس قدر دسیع ہیں کہ وہ دشنول کو پناہ دے سکتی ہے اور الام اس کے فان کو پر قرار رکھ سکتا ہے سنن الی داؤد میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے زمانے میں ام ہانگا نے جو حضرت ملک کی ہمشیرہ تھیں ایک مشرک کو پتاہ دی تو آنخضرت ملک کے فرملیا (۱)

قد اجرفا من اجوت و آمنا من امنت

"تم نے جس کو پنامیالان دی ہم نے بھی دی"

مستمى كارناھ

اسلامی علوم بعنی قرأت 'تغییر' حدیث ُ نقه' فرائض میں متعدد محامیات کمال ربھتی تغییں۔ حضرت عائشۃ 'حصہ آئم سلمہ 'لورام در آئہ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا تعلدہ ، ہند

 <sup>(</sup>۱) اسد الغابه ج 0 ص 915 (۲) کتاب الام شافعی ج ۱ ص 110 راسد الغابه ج 0 ص 474 (۱) ایضا ص 400 (۱) ایضا الباری ج ۹ ص 400 (۱)

بنت اسدٌ 'ام ہشام بنت حارثةٌ' رائطہ بنت حیانؑ لورام سعدٌ بنت سعد ان ربیع بعض حصول کی حافظہ تحمیل ام سعدٌ قر آن مجید کادرس بھی دیتی تحمیل ،)

تغییر میں حصرت ما نشہ کو خاص کمال تھا۔ چنانچہ تسیمی بخاری کے آخر میں ان کا تغییر کامعند بہ حسہ منقول ہے۔

صدیت بین ازواج مطرات عموماً اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ خصوصاً تمام محامیت عائشہ اور ام سلمہ خصوصاً تمام محامیت تعدید متاز تحییں دور حضرت عائشہ کی روایات ۲۲۱۰ بین اور حضرت ام سلمہ نے ۵۰ مار حدیثیں روایت کی بین ان کے عابوہ ام عطیہ اور اساء بنت او بحر ام بان اور قاطمہ بنت تعین اور ایہ گزری ہیں۔ قیم ایمی کئیر الروایہ گزری ہیں۔

فقدیں دسنرے ما انشاک ناوی اس قدر ہیں کہ متعدد تعنیم ساریں تیار ہوسکتی ہیں درہ دسنرے ام سلماک فقارے سالیہ جھوٹا سار سالہ تیار ہوسکتا ہے دھنرے صفیہ "مفسہ" ام دبیہ "جو ریا "میمونا" فاطر زہرا ام شریک ام عطیہ "اساء بست او بخر" لیل بنت قا لف " خول بنت تو یت "ام الدرواء " عا تکہ بنت زیر سہلہ بنت سیل ' فاطر شنت قیس ' زیرت بنت او سلما " ام ایمن " ام الدرواء " عا تکہ بنت زیر سہلہ بنت سیل ' فاطر شنت قیس ' زیرت بنت او سلما " ام ایمن " ام الدرواء " عا تکہ بنت زیر سہلہ بنت سیل ' فاطر شنت قیس ' زیرت بنت او سلما " ام ایمن " ام ایمن آم ہو سالہ " کے فقور ایک مختمر رسالے میں جمع کے جاسکتے ہیں۔ ملما " ام ایمن میں دسنرے عا نشہ کو خاص ممارے تھی اور بناے بن سیلہ کرام "ان سے فرائنس کے متعلق مسائل دریافت کرتے تھے۔ دی

اسلامی ملوم کے علاوہ ٹور علوم میں بھی صحامایت دستگاہ رنگھتی تھیں' مثلاً علم اسر ار میں «منر تام سلمہ کو پوری واقفیت تھی(د) خطابات میں اساؤ بنت سکن کا خاص شہر ہ تھا۔'' تعبیر میں اساؤ بنت عمیس مشہور تھیں()

امیری ام زیاد از جراحی میں رفیدہ اسلیہ '' ام مطاع 'ام کبیٹ ' حمنہ ہنت جمعی ' معادی ' کیلی' امیری ام زیاد آر بن برے معود ام عطیہ 'ام سلیم' کو زیادہ مہارت تھی۔ رفیدہ کا خیمہ جس میں جراح خانہ تھا۔ مسجد نبوی تفایقہ کے پاس تھا۔ (۴)

شاعری میں ضلاء اسعدی معنیہ "عالمکہ" المدمریدی منظری منظری میں استانی منظری میں منظری میں اللہ معنوں اللہ میں م منت عوام اروی عالمکہ ایست زید منظر منظر منظر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منظر میں محدولہ منت رافع میمونہ

۱۱) اسدالعانه ج ۵ ص ۲۰۱۸) این سعد ج ۲ ق ۲ ص ۱۲۹ (۳) علام المؤقعین این قیم ج ۱ ص ۱۹۱۸) ابر سعد ج ۲ ق ۲ ص ۱۲۹ (۵) مسند (۱) اصابه ج ۸ ص ۱۹۱۷) ایضاً ص۹ (۸) این سعید ج ۸ ص <sub>۱۹۲۲</sub> www.besturdubooks.net

بادیہ ''تم رقیہ زیاد نامور ہیں۔ ضلاء کاجواب آج تک عور تول میں نہیں پیدا ہوا۔ ان کادیوان جھپ گیا ہے۔ عملی کارنا ہے :

اس سے سراد صنعت و حردنت ہے جس میں حیاکت 'فلاحت ہم کا کہت ' تجارت لور خیاطت وغیرہ داخل ہیں اسد الغابہ لور مسند امام احمد بن حنبل کی متعدد روایتوں سے ثابت ہو تا ہے کہ صحامیات ''عوماً کیڑلہتا سکرتی تھیں 'جو الن کولوران کی لولاد کو کافی ہو تا تھا۔ ()

کاشت کاری تمام محامات نهیں کرتی تھیں باعد وہ مدینہ یاد گیر سر سز مقابات کے باشند دل کے ساتھ مجھوص تھی۔ مدینہ میں عموماً انصار کی عور تمیں کاشت کاری کرتی تھیں مہاجر عور تول میں حضر ت اساء کا بھی بہی مشغلہ تھا۔ (۱)

لکھناہبت می صحامیات جانتی تھیں۔ حضرت شفاہ بنت عبداللہ کواس میں فاص طور پر شهرت حاصل ہے 'جنہوں نے لام جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھاشفاءؓ کے ملادہ حضرت حصہ "ام کلومؓ 'بنت عقبہ اور کریمہؓ بنت المقداد بھی لکھنا جانتی تھیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کواگر چہ پڑھنا آتا تھالیکن لکھنا نہیں آتا تھا۔ (-)

سوامات میں بھن عور تیں تجارت بھی کرتی تھیں پتانچہ حضرت خدیجہ کی تھیں پتانچہ حضرت خدیجہ کی تجارت نمایت و سنت مخربہ عظر کی تجارت نمایت و سنت مخربہ عظر کی تجارت کیا کرتی تھیں۔ دسد العامہ ج و ص ۲۲، ۴۸۰ )

سیناعام تھا جنانچہ فاطمہ بنت شیبہ وغیرہ کے حالات سے اس کا پتہ چاہے۔
شادی ساہ اور خوشی کی تقریبات پر انصار کی لڑکیاں گیت گالیتی تھیں 'بائے بھی شادی ماہ اور خوشی کے موقع پر آنخضرت علیجے کے سامنے بھی اشحار گائے جی اور فراجہ معلی شادی ماہ اور خوشی کے موقع پر آنخضرت علیجے نے اس معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیجے نے اس معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیجے نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ مدینہ میں ایک نی تھیں جن کانام ارنب تھا۔ آنخضرت علیج کی اجازت دے دی تھی۔ مدینہ میں ایک نی تھیں جن کانام ارنب تھا۔ آنخضرت علیج کی اجازت کے تھی میں جن کانام ارنب تھا۔ آنخضرت علیج کی اجازت کے تھی میں جن کانام ارنب تھا۔ آنخضرت علیج کی ایک تھی میں جن کانام ارنب تھا۔ آنخضرت علیج کی ایک تھی میں جن کانام ارنب تھا۔ آنخضرت علیج کی ایک تھی میں جانب کی تھی کی تھی گانے کو بھیجا ہے ارنب کی تھی تھی جہ میں ج

<sup>(</sup>۲) میج بختری ج ۲ ص ۲۸٪ (۱) انگ الغابه ج ۵ ص ۲۹۸ و مسند ج۵ ص ۱۹۳(۳)فتوح البلمان بلاذری ص:۱۸۷٬۲۷۷ (۱) اصابه ج ۸ ص ۱۱ www.besturdibbooks net

ازواج مطهرات میں حضرت ام سلمہ فی کن کے ساتھ قرآن پڑھتی تھیں اور خاص آنخضرت تلک کے طرز پر پڑھ سکتی تھیں۔(مسدج ۹ میں ۳۰۲٬۳۰۰)

ان منعتول کے علاوہ بعض صحامیات اور کام بھی جانتی تھیں' مثلاً حضرت سودہ ا طائف کی کھالیں درست کر تیں اوران کو دباغت دیتی تھیں(۱)حضرت زینب بھی دست کار تھیں۔ راسد العابد ایصا ص ٤٦٥)

اس تمام تنصیل کے بعد اب ہم کواس کتاب کے متعلق عرض کرناہے۔ انتخاب ونزشیب:

یہ کتاب صحامیات کے حالات میں ہوں سیر الصحابی گانری جلدہ صحامیات کے حالات میں آگری جلدہ صحامیات کے حالات میں آگر چہ بعض مخصوص کتابل لکھی گئی ہیں مثلالئن اثیر التونی ۱۳۰ ھے تاریخ النساء کے نام سے ایک کتاب لکھی جونا پید ہے۔ ۱۶ اس کے علاوہ اساء الرجال کی تمام کتاب سات میں الن کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ لئن مندہ التونی ۱۹۵ ہے اور ایر قبیم (متوفی ۱۳۰ ہے) تنافی النسانی کا خاص عبد البر (التوفی سرائی سرائی اور اید موک اصفه انی (التوفی ۱۸۵ ہے) نے اپنی کتاب میں الن کے حالات کھے جیں۔

قاضی لن عبدالبرکی کتاب کا نام استحاب ب اس میں ۹۹ موصامیات کے مالات ہیں جن میں کررات ہیں اصابہ میں لکھا ہے کہ استیعاب کی وجہ تسمیہ یہ ہوؤ کر قانسی صاحب نے اپنے خیال میں تمام صحابہ کا استخصاء کر لیا تھا احالا نکہ اگر صحابہ کو چھوڑ کر صرف صحابیات کو لیا جائے تب بھی بیہ خیال غلط محمر تا ہے ' طبقات الصحابہ میں جو محمد ن سعد زبری کا تب واقدی کی تصنیف ہے 'اور تیسری صدی کے لوائل میں لکھی محق ہے کا ۲۲ کور تول کے حالات ہیں۔ ان سعد نے اپنی کتاب کی آئمویں جلد مستقل عور تول کے حالات میں لکھی ہے۔

قاضی صاحب کے بعد علامہ ان اثیر جزری التوفی سیدھ نے اسد الغلبہ کے نام سے آیک صخیم کتاب لکھی 'جس میں عور تول کے حالات کا آیک حصہ مخصوص کیا اس میں۔ میں۔ میں۔ میں۔ جن میں مررات کے علادہ ۲ مجول عور تیں بھی ہیں۔ میں مافظ ان جمر عسقلانی التوفی میں ہے اساء الرجال پردو فویں صدی میں حافظ ان جمر عسقلانی التوفی میں ہے اساء الرجال پردو نمایت صخیم کمایم لکھیں۔ تہذیب المتہذیب ہوراصابہ فی تمیز الصحلیہ ' تہذیب کی ہار ہویں جلد کاایک حصہ عور تول کے حالات میں ہے جس میں ۳۲۲ عور تول کے مذکرے ہیں۔ ان میں مکرر نام بھی آھئے ہیں اور عابعیات کے حالات بھی البت اصابہ کی آٹھویں جلد خاص صحامیات کے حالات میں ہے جس میں ۱۵۳۵ عور تول کا تذکرہ ہے اس میں محررات بھی میں اور نیش بھی۔اصابہ میں صحامیات کی سب سے بوی تعداو فرکورے۔ (یہ تعداد حنین ب) تاہم ان تمام کناوں میں چند خصائص مشترک ہیں(ا)سب سے بہلی بات یہ ہے کہ اساء الرجال کے مصنفین کا مقصد محض ماموں کا استقصاء ہوتا ہے ان کو اپنے مقصد کے لحاظ ہے اس سے بحث نہیں ہوتی کہ جودا تعات ہاتھ آئے ہیں ان سے کوئی مفید تاریخی متیجہ نکل سکتاہے یا نہیں ؟ کیونکہ یہ بحث ان کے قن سے خارج ہے (۲) کثرت ہے ان کو ایسے نام لکھنے پڑتے ہیں جن کے حالات دوسرے طریقول سے بالکل معلوم نہیں ہوتے یہ وہ نام میں جوبر سبیل مذکرہ کس مدیث میں آمجے ہیں (٣) بعض جگه صرف کنیت بالقب لکھ دیتے میں کہ اس سے زیادہ ان کا کوئی حال ان کو معلوم نہ ہو سکا (m) کمیں بالکل مبہم تذکرہ کرتے میں مثلاً امرائت (ایک عورت) اور اس کے بعد کوئی واقعہ لکھتے ہیں 'اس سے زیادہ کا علم بی نسي موتا (۵) عموماً جن عور تول كے حالات يملے لكھے جاتے بيں ان كاكنيوں اور القاب ميں ددبارہ تذکرہ کرتے ہیں جس سے تکرار پیدا ہوتی ہے۔

ان کے علاوہ ایک اور مشکل ہے کہ ان تمام کملوں میں کوئی فاص ترتیب طوظ نہیں ہے' تمذیب میں تو تابعیات تک کے حالات ہیں البتہ طبقات این سعد اس کلتہ چینی میں شامل نہیں ہے 'وہ ترتیب کے ساتھ لکھی گئے ہے پہلے آنخضرت تنظیہ کی صاحبزاویوں' بیس شامل نہیں ہے 'وہ ترتیب کے ساتھ لکھی گئے ہے پہلے آنخضرت تنظیہ کی صاحبزاویوں' بھو پھول ان کی لڑکوں اور ازواج مطرات کے تراجم ہیں پھر قرایش اور عام مماجرات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد انصاریات کے حالات ہیں' جن میں ہر خاندان کاذکر جداجدا ہے۔ آخر میں ان عور توں کا تذکرہ ہے جنہوں نے آنخضرت تنظیہ کے جائے ازواج مطرات ہے۔ روایت کی ہولوں یہ حد صحابیات سے بالکل الگ ہے۔

ای میں شک سیس کہ معامیت کے استعصاء اور ان کی سیر توں کی تر تیب کاس سے بہتر کوئی طریقہ سیس ہو سکتا الیکن موجودہ ذمانہ میں فن سیرت نگاری نے جو ترقی کی بان کے لحاظ سے بیہ تمام کتابی ناکافی تھیں' نیز مسلمانوں کا موجودہ تنزل ان کی کتابوں کو نے آب درنگ ہے پیش کرنے کاداعی تھا۔ اس بناء پر ہم نے کتب اساء الرجال کے ساتھ استان میں مند امام احمد بن حنبل وغیرہ کا مطالعہ کر کے مفید معلومات کا اضافہ کیالور بالکل جدید اندازے صحامات کی میر تیس مرتب کیس۔

ا او او الربال کی کاول میں مناقب پر زیادہ ذور دیا جاتا تھا'ہم نے ان کے بجائے نہ ہیں اسیا کی ملمی اور انداتی کارہ و و پر زیادہ توجہ کی اور ان کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نکھا کیونکہ بھی وہ چیز ہیں جی اور ان کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نکھا کیونکہ بھی وہ چیز ہیں جی ہوں جی تفالب میں جان ڈال سکتی ہیں۔ بیدہ خیال تھا جس نے خود خود صحابیات کی تعداد کو گھٹادیا' جس سے ہمار او اگرہ انتخاب بھی بہت پچھ محدود ہو گیا۔

اس کتاب میں ۵ میں صحابیات کی سوائح عمریاں ہیں جو شر انط ند کورہ کے ساتھ کامی کئی ہیں اور اس بنا پر یہ کتاب فن اساء الرجال میں داخل ہونے کے جائے صحابیات کی ان تن بن میں ان کے محابیات کی ان تناز تن بن خوا نظر آتا ہے۔

وافغات کے ابتخاب میں خاص احتیاط مد نظر رکھی گئی ہے اور اُن کوروایت وورایت کی کسوئی پر جانج لیا گیا ہے 'اس بناء پر بہت سے واقعات جو عام کتاوں میں مندلول ہیں 'اس کتاب میں نہیں ملیں گے۔

اس میں ناظرین کو صحابیت کے حالات میں بعض ایسی روایتیں ملیں گ جو سائل فقہ۔ کے معارض ہیں۔ اس لئے یہ بات واضح رہنی جانچے کہ یہ کتاب تذکرہ و زاہم کی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پاکیزہ جماعت کی زندگی کا نقشہ ہمارے سائے آجائے مسائل فقہہ کی تشر تحاور روایات مختلفہ کی تطبیق ورجے اس کا موضوع نہیں ہے۔ اس لئے اختلافی مسائل فقہہ میں اس کتاب کو اپنے عمل کے لئے سند منانا سیحے نہ ہوگا۔ ناظرین کی سمولت کے لئے اس قتم کی مندرجہ روایات پر فوٹ دے ویئے گئے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ممکن بلحہ اندہ ہے کہ مجھ سے تحریر میں بھھ فرو گزاشتیں ہوگئی: ول کی ساتھ ممکن بلحہ اندہ ہے کہ مجھ سے تحریر میں بھھ فرو گزاشتیں ہوگئی: ول کین انسان اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے۔ وقد قال اللہ مَعالَیٰ: - لاَ یُکلِفُ اللہ نَفَساً إلاَّ وُستَعَهَا

> سعیدانصاری دارالمصفین اعظم گڑہ ۵ محرم دسم سیاھ

### بسم الله الرحمن الوحيم و بياجيه طبع ثاني از ملامه سيد سليمان ندويٌ

دارالمستنین نے سیر النتخابہ کا جو سلسلیہ مکھالور شائع کی تھا اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانول میں اس کو مقبولیت عشی اور بہت ہے سعادت مندول کواس سے علمی و عملی فائم ہے بہنجاہے اس سے امید ہے کہ اس سلسلہ کے لکھنے والول کوانشاء اللہ تعالی اجر آ فریت بھی ملے گا۔

ای با بایہ کو دارالمصنفین کے حسب ذیل رفقاء نے لکھ کر پورا کیا ہے۔

(1) موازنا مبدالهام معاجب ندوي

(٣) - والاعاماجي معين الدين صاحب تدوي مرحوم سائل عبدريد وس مدرسه مشس البدي 'پنه

( r ) مواا تا شاه معین الدین احمه صاحب ندوی

( ۴ ) و دا ناسعید احمر انعباری ساحب

www.besturdubooks.net

ہاری بہنیں اور نیایاں اس کتاب کوا چی ذیدگی کا نمون منائیں توانسیں معلوم ہوگا کہ وینداری ' خداتری نیاکیزگی' عفت اور اصلاح و تقویٰ کے ساتھ وہ دنیا کو کیو تکر نباہ سکتی ہیں اور دنیاو آخریت دونوں کی نیکیوں کوایے آنچل میں کیسے سمیٹ سکتی ہیں۔

> والسلام سيد سليمان ندوي ناظم وارالمصنفين اعظم گڑه سيشعبان سور سياھ

## (۱) حفرت فدیجهٔ

زام و نسب

خدیجہ نام 'ام ہند کنیت 'طاہرہ لقب۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ خدیجہ ہنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اقصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ عنظ کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی لولاد میں۔

حضرت فدیج کے والد اپ تبیار میں نمایت معزز شخص تھے مکہ آگرا قامت کی۔
عبد الدار ان قصی ک جو ان کے این عم تھے علیف ہے اور بیمیں فاطمہ بست زائدہ سے
شادی کی۔ جن کے بطمن سے عام الفیل ہے ۱ اسال قبل حضر ت خدیج پیدا ہو کیں۔(۱)
مشہور
من شعور کو بہنییں تو ایج باکیزہ افلاق کی بناء پر طاہرہ کے لقب سے مشہور
ہو کیں۔(۱)

: Z\S

باپ نے النا صفات کا لخاظار کھ کر شادی کے لئے ورقہ بن نو فل کو جوہرا در زاد ہور ' تورات دانجیل کے بہت بڑے عالم تھے 'منتخب کیا 'لیکن پھر کسی وجہ ہے یہ نسبت نہ ہو سکی لور او مالہ بن ہناش تمیمی ہے نکار حمو کمیا۔ (-)

اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑی بھی مفرت خدیجہ کے باپ اڑائی کے لئے نکے اور مارے محصے۔ رہ ایہ عام الغیل ہے ۲۰ سرال بعد کاواقعہ ہے۔ (د) تجارت :

باپ اور شوہر کے مر جانے کے بعد حضرت خدیج" کو سخت دانت واقع ہوئی ذرایعہ معاش تجارت سمحی جس کا کوئی تکمران نہ تھا۔ تاہم اپنے اعزہ کو معاوضہ دیکر مال تجارت بعصیجتی تھیں۔ایک مرتبہ مال کی روائل کاوفت آیا تواد طالب نے آنخضرت تابیج

(۱) طبقات ابرسعارے ۸ ص ۱۰ (۲) اصابہ ج ۸ ص ۹۰ (۳) استیعاب ج ۲ ص ۳۷۸ (۱) طبقات ج ۸ ص ۹ (۵) ایضا ص ۸۱ ج ۱ ق ۱ ے کماکہ تم کو فعد یجا ہے جائر ملنا چاہئے ان کامال شام جائے گا۔ بہتر ہوگاکہ تم بھی ساتھ جائے۔ میرے پائ رو بید نہیں اور نہ میں خود تمہارے لئے سرمایہ مہیاکر ویٹا۔

رسول الله بين في شهرت "امين" كے لقب ہے اتمام مكه ميں تقى اور آپ برائيے است ممام مكه ميں تقى اور آپ برائيے است معاملت راست بازى مبدق و دیانت اور پاکیز و اخلاقی كاعام چرچا قبار حضرت مديج الواس انتظاو كی خبر ملی تو فورا پیغام بهجا "به "آپ ميرامال تجارت سيكر شام كو جائيں 'جو معاو نسه ميں اورون كو ويتى ;ول آپ كواس كا مضاعف دول كى " آنخضرت بلائي ہے قبول فر ماليان رال تجارت لينظر ميسر و ( نظام فد يج ) كے ہمراد بھر و تشريف لے گئے اس سال كا مضاعف ميں ادارت لينظر ميسر و الله مند يخ ) كے ہمراد بھر و تشريف لے گئے اس سال كا مضاعف تھا۔ ان

حضرت فد يجر أتحضرت الله ك عقد نكاح من آلى مين :

مفترت خدیج کی دولت و ژوت اور شیفاند اخلاق نے تمام قریش کو اپناگرویده بنالیا فعالار ہر فہنعی ان ہے جماع کا خواہا ہے تعالیٰ کار کنان قضاہ قدر کی نظر استخاب کسی اور پر پر چکی تھی۔ آئینشر ہے جہنے بال تجارت کیکرشام ہے واپس آئے تو حضر ہے خدیج نے شادی کا پہنام بھیجا ۔ نفیسہ بنت دید ( یعلی بن امیے کی بمشیر ) اس خدمت پر مقرر ہوئی آپ تافیق نے منظور فر مایاد در اور شادی کی تاریخ مقر ر ہوئی ۔ حضر ہے حدیج کے والد آگر چہ و فات با چکے منظور فر مایاد در اور شادی کی تاریخ مقر ر ہوئی ۔ حضر ہے حدیج کے والد آگر چہ و فات با چکے منظور فر مایاد در اور شادی کی تاریخ مقر ر ہوئی۔ حضر ہے میں مور توں کویہ آزادی جا حسل محق کے شادی میا یہ خور رادر است تمام مر اقب طے کے ہوئے دور رادر است تمام مر اقب طے کے۔

تاریخ معین پراہ طالب اور تمام روسائے فاندان جن میں حضرت ممز ہ بھی تھے۔

حضرت فدیج کے مکان پر آئے۔ حضرت فدیج نے بھی اپنے فاندان کے چند بررگوں کو جن کیا بھا۔ او طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمر وائن اسد کے مضورہ ہے ہوں و طلا فی در ہم مہر قرار پایا اور فدیج طاہر ہ حرم نبوت ہو کر ام المؤ منین کے شرف سے ممتاز ہو تی ۔ اس وقت آنخضرت نیاج کی جیس سال کے تھے اور حضرت فدیج کی عمر چالیس برس کی تھی۔ یہ وی تھا جے پندرہ سال کے تھے اور حضرت فدیج کی عمر چالیس برس کی تھی۔ یہ وی تھا ہے ہیں سال کے تھے اور حضرت فدیج کی عمر چالیس برس

١١ بطفات ح افي ١ ص ٨١ (٢) إيضاً ص ٨٢ (٣)إصابه ح٨-ص ٦٠

سلام :

بندر درس کے بعد جب آنخص عظی بیغیر ہونے اور فرائض نبوت کو اواکر ناچاہا تو ب سے پہلے حضر ت خدیجہ کو یہ بیغام سایا وہ سننے سے پہلے مؤمن تھیں کیونکہ ان سے زیاد د آپ میانے کے صدق دعویٰ کا کوئی مخص فیصلہ نمیں کر سکتا تھا۔ سیح بخاری باب بدء الوحی میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ فد کورہ اور وہ یہ ہے۔

عن عائشة انها قالت اول ما بدئ به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رويا الاجاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه المخلاء وكان يخلوا بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان بنزع الى اهله و يتزود لذلك ثم يرفع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاء ه الملك فقال اقرأ فقلت ما ان بقارئ قال فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذ ني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذ ني فغطني فنائة ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وبك الاكرم أ.

فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤ اده فدخل على خديجة بنت خويلد نقال زملوني زملوني فرملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة واخبرها الخبز لقد خشبت على نفسى فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله ابد ااتك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعدوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شيخاً كبيراً قدعمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى فاخبر رسول الله على موسى يُليتني فيها حذعاً يُليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله على موسى يُليتني فيها حذعاً يُليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول

بدركني يومك الصرك نصرا مؤذرا ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي ١٠٠ حضرت عائشة كمتى بيل كه أتخضرت عظف يروحي كى لبتداء رؤيائ صادقه س ہوتی۔ آپ جو پچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ شبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھااس کے بعد آپ خلوت کزین ہو گئے۔ چنانچہ کھانے بینے کا سامان کیکر عار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تحنث لینی عبادت کرتے تھے جب سامان ہو چکٹا تو پھر خدیجہ ؓ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جاکر مراقبہ میں مصروف ہوتے' یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ ے کہ رہاہے بڑھ 'آپ نے فرمایا میں پڑھالکھا نہیں اس نے زورے دہایا 'مچر مجھ کو چھوڑ دیا اور کمایڑھ تو میں نے بھر کماکہ میں پڑھالکھا نہیں' بھراس نے دوبارہ زورے دبایالور جھوڑ دیا اور کمایزه انجر میں نے کمامیں پڑھالکھا نہیں ای طرح تمیریبار دباکر کمایڑھ اس خداکانام جس نے کا نتات کو پیدا کیا جس نے آدمی کو گوشت کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ بڑھ تیرا خداكريم ب أتخضرت على كرتشريف لائة توجلال المى ب لبريز تعد آب الله في حسرت خدیج سے فرمایا مجھ کو کیٹر الوڑھ آؤ ، مجھ کو کیٹر الوڑھ آؤ کون نے کیٹر الوڑھ ایا تو جیبت کم ہو گئے۔ پھر معنر ت خدیجہ سے تمام واقعہ مال کیالور کما" مجھ کو ڈر ہے "حضرت خدیجہ ؓ نے کما آپ متر دونہ ہوں خداآپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں' بے کسول لور فقیروں کے معاون رہتے ہیں 'مهمان نوازی لور مصائب ہیں حق کی حمایت کرتے ہیں 'پھر وہ آپ کو اپنے پتیاز او بھائی ورقہ بن نو غل کے پاس لے گئیں جو نہ ہانصر انی تھے عبر انی زبان جائے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تے اب وہ یوزھے اور ہینا ہوگئے تھے معزت خدیج نے کہا کہ اپنے بھیج ( آنخضرت تلک ) کی ہاتیں سنو۔ یولے لئن الاخ تم نے کیاد یکما؟ آنحضرت ﷺ نے واقعہ کی کیفیت مالن کی تو کمایہ وہی ناموں ہے جو موکیٰ پر اتراتها کاش مجھ میں اس وقت توت ہوتی اور زندہ رہتاجب اپ کی توم آپ کو شهر بدر کرے گی۔ آنخضرت ﷺ نے یو جھاکہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ؟ در قد نے جواب دیاہاں۔جو کچھ آب پر نازل ہواجب کسی پر نازل ہو تاہے تود نیااس کی دسٹمن ہو جاتی ہے لوراگر میں اس وقت تک زنده رباتو تمهاری وزنی مدد کردن گا۔اس کے بعد ورقد کابہت جلد انقال ہو گیالور وی کیے و نول کے لئے رک مکی۔

را رضحے بخاری ج ۱ ص ۳٬۲

ای وقت تک نماز پر کانه فرض نه مخص این تخضرت نظی نوافل پر ها کرتے تھے۔ حضرت خدیج بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تخص دلن سعد کہتے ہیں (۱) مکٹ رسول الله تقطی و خدیجة بصلیان سرا ماشاء الله

آ تخضرت تا اور فدیج آیک عرصہ تک نفیہ طور پر نماز پڑھے ہے۔
عفیف کندی سامان خرید نے کے لئے کمہ آئے اور حضرت عباس کے گھر میں فروکش ہوئے فیج فی سامان خرید نے کے لئے کمہ آئے اور حضرت عباس کے گھر میں فروکش ہوئے فیج فیج ایک وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی ویکھا کہ ایک فوجوان آیا اور آسان کی طرف آلر کمڑ اہوا۔ پھر ایک لڑکااس کے داہنی طرف آلر کمڑ اہوا۔ پھر ایک عورت دونوں کے بیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کریے لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس نے جواب حضرت عباس نے جواب دمنرت عباس نے جواب دیا ہاں! پھر کماجائے ہو جوان کون ہے میہ میر ابھیجا محمد ہے نے دوسر ابھیجا علی ہے۔ اور یا ہاں! پھر کماجائے ہے میر سے بھی کا خیال ہے کہ اس کا نہ ہب پروردگار عالم کا نہ ہب نے اوردہ جو آپھی کی دیا ہے کہ اس کا نہ ہب پروردگار عالم کا نہ ہب نے اوردہ جو آپھی کی تین شخص ہیں۔ اس خیال سے کہ اس کا نہ ہب پروردگار عالم کا نہ ہب کے صرف بھی تین شخص ہیں۔ اس

عقیل اس روایت کو ضعیف سیجھتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے ضعیف ہونے کی کوئی فرانی نمیں روایت کی حیثیت ہے ہوئی فرانی نمیں روایت کی حیثیت ہے اس میں کوئی فرانی نمیں روایت کی حیثیت ہے اس کے جو نے کی گرانی نمیں روایت کی حیثیت ہوئی اس کے جو و نقل کیا ہے۔ بنوی ابو یعلی اس کے جو ت کے متعدد طرق میں محدث ان سعد نے اس کو اپنی کہادل میں مجددی ہے والم ان فیمہ انن فیمہ انن مندولور صاحب فیا نیات نے اس کو ایام محاری نے اپنی تاریخ فیا نیات نے اس کو ایام محاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو ت مح کما ہے۔

حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تعدیق ہی نمیں کی بلعہ آغاز اسلام میں آنخضرت نظیم کی بلعہ آغاز اسلام میں آنخضرت نظیم کی سب ہے ہوئی معین و مددگار ثابت ہوئی آنخضرت نظیم کوجو چند سال تک کفار مکہ افزیت و ہے ہوئے ہی جائز کام کر دہا تھالو پر گزر چکانے کہ آغاز نبوت میں جب آپ تنظیم کی زبان ہے یہ الفاظ نکلے کہ "مجھ کو ذر ہے" تو انہوں نے گہا" آپ متر دونہ ہولی خدا آپ کا ساتھ نہ مجھوڑے گا" وعوت اسلام فرر ہے تا تا نہوں خدا آپ کا ساتھ نہ مجھوڑے گا" وعوت اسلام

ر ۱ یا طبقات ح ۸ ص ۱۰ ر ۲ یابضاً ص ۱۹۹۹ پرایا طبقات ح ۸ ص ۱۰ ر ۲ یابضاً

ئے سلط میں جب جشر کین نے آپ کو طرح طرح کی اذبیتی پہنچائیں تو حضرت ف نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ استیعاب میں ہے۔ (۱)

فکان لا یسمع من المشرکین شیناً بکرہ من ردعلیہ و تکذیب الافر ج الله عنه بها تشته و تصدقه و تخفف عنه و تهون علیه ما بلقی من قومه آخضرت الله کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو پچھ صدمہ بھی مضر سند یج "کے پاس آگر دور ہوجاتا تھا کیونکہ وہ آپ سی کی آنول کی تصدیق کرتی تھیں۔ اور مشرکین کے معاملہ کو آپ کے سامنے ہاکا کر کے پیش کرتی تھیں۔

سن عن بوی میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر س کہ آنخسرت عظیم اور آپ کے خاندان کوایک کھائی میں محسور کیاجائے چنانچہ او طالب آب جو کرتمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعب الی طالب میں پناہ گزین ہوئے معنر ت خدیجہ اس ساتھ آئیں اسر ت ان ہشام میں ہے دور

وهي عندرسول الله ﷺ و معه في الشعب

اور وہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ شعب بل طالب میں تھیں۔

وفات:

حفرت خدیج نکاح کے بعد بچیس برس تک زندہ رہیں اور اار مضان والے نبوی (بجریت نے تین سال قبل) امان تقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر ۱۳ سال ۲ ماہ کی تھی۔ چونکہ مماز دار وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی اس لئے ان کی لاش میار ک ای طرح وفن

<sup>(</sup>۱) طبقات ج ۲ ص ۲ ۲٫۷۶ سیرت این هشام ج ۱ ص ۱۹۲ ۳۱ سیرت این هشام ج ۲ ص ۱۹۹ (۱) بنجاری چ ۲ ۱ ص ۵۹ ه www.besturdubooks.het

کروی کنی۔

آ تخضرت ﷺ نود ان کی قبر میں ازے لورانی سب سے بوی عمکسار کودا گی اجل کے سپر دکیا۔ حضر سے خدیج کی قبر جون میں ہے اور زیارت گاہ فلائق ہے۔(۱)

حسرت خدیج کی دفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یمی زمانہ ب جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اور خود آنخضرت ﷺ اس سال کو عام الحزن (سال غم) فرمایا کرتے ہتے کیونکہ الن کے انحہ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رو کیا تھا اور اب وہ نمایت ب رحمی اور ب بائی ہے آنخضرت تھے کو ستات ہے۔ اس زمانہ میں آپ اہل مکہ سے ناامید ، وکر طاآف تشر بیف لے کئے تھے۔

#### اولاد :

حضرت خدیجة کے مہت می اولاد ہوئی۔ او ہالہ سے جو ان کے پہلے شوہر سے ا دولائے پیدا ہوئے جن کے نام ہالہ اور ہند ہے۔ دوسرے شوہر لیٹنی منتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کانام بھی ہند ہند۔ آنحضرت نظیے ہے تچہ (٦) اولادیں ہو کمیں۔ دوصا حبز اوے چو پچین میں انتقال کر کئے اور جار صاحبز اویال۔ نام حسب ذیل میں ال

(۱) دھنرت فاسم آنخشرت بی کے سب سے بڑے لئے اس وقت پیروں چلنے گے سب انقال کیا۔ اس وقت پیروں چلنے گے نئے (۲) دست زیب آنخشرت کی سب سے بڑی صانبزادی تھیں (۳) دھنرت کی سب سے بڑی صانبزادی تھیں (۳) دھنرت کی مب سے بڑی صانبزادی تھیں (۳) دھنرت کی مب اللہ نے بہت کم مر پائی چو نک ذبانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لئے طیب اور طاہر کے لئب سے مشہور ہوئے والی فرانہ نبوت میں پیدا ہوئے اس کھوم (۲) دھنرت فاطمہ زہرائ ان سب میں ایک ایک سال کا چھو ناپارہ لیا تھا۔ دھنرت فدیجہ آپنی ٹولاد کو بہت چاہتی تھیں لور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا ایجنی صاحب شروت تھیں اس لئے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی برورش پر مقرر کیا تھا وہ ان کو کھلاتی تھی اور دود سے بیاتی تھی۔

ازواج مطهرات بین حضرت خدیج کوبض خصوصیتیں ماصل بیں اوہ آنخضرت ملائل کی پہلی دوی ہیں اوہ آنخضرت ملائل کی پہلی دوی ہیں اوہ دیب عقد تکاح میں آئیں توان کی عمر چالیس برس کی تھی نیکن آئیں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ابراتیم کے سوا

آ تخصرت مظیم کی تمام اوا ادان ہی ہے پید اہوئی۔ فضائل و مناقب :

حمرت فدیج وہ مقدی فاتون ہیں جنول نے نبوت سے پہلے بہت پر سی چھوز دی تھی۔ پہلے بہت پر سی چھوز دی تھی۔ پہنانچ مند امام احمد میں روایت ہے کہ اسخضرت ہوئے نے حضرت فدیج کے اندامی جواب دیا کہ اندامی مجمی اات و عزی کی ہر سش نمیں کرول گا" انہوں نے جواب دیا کہ اات کو جائے و بچنے مزی کو جائے و بینی انگاذ کر بھی نہ کیجے " ان کخضرت ہوئے ہوئے ہے۔ اس پر لبیک کما آنخضرت ہوئے اور اسلام جب بوت نی صدالماند کی نوسب سے پہلے ان بی بیان کی اس پر لبیک کما آنخضرت ہوئے اور اسلام کو ان ان ذات ہے جو تقویت تھی دو سیرت نبوی تو تھی کے ایک ایک صفحہ سے نمایال ہے دین بیشام میں ہے۔

وكانت له ورير صدق على الاسلام

وواسلام کے متعلق آنخضرت ﷺ کی تبی مشیر کار تھیں۔

آنخضرت علی بان کوجومبت تقی دواس نظیم کے باوجوداس تمول اور اس تمول اور اس تمول اور اس دوات کے باوجوداس تمول اور اس دوات و ترویت کی خدمت خود کرتی تھیں چنانچہ تعلیم حضرت جرائیل نے آنخضرت میں دوایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جرائیل نے آنخضرت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جرائیل نے آنخضرت میں کہ خدیجہ اور میں آب ان کو خدا کا اور میر اسلام پنجاد ہے ۔ (۱)

آنحنسرت ﷺ کو حضرت ڈید بن حارثہ کے سخت محبت مقی کیکن دہ مکہ میں غلام کی \*ﷺ بت سے رہے ننے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کیالور اب وہ کمی دنیاد کی رئیس کے خادم : و نے کے جائے شہنشاہ رسالت ﷺ کے غلام تھے۔

۱۱ مسدح ۲ ص ۲۲۲ ۲۱ معیج بخاری ح ۱ ص ۳۹ ه. www.besturdubooks.net

آخضرت ملط کو بھی حضرت خدیج سے بانتا محبت تھی آپ ملط نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول اتفاکہ جب گھر میں کوئی جانور ذرج ہوتا تھا تو آپ ذھونڈ ذھونڈ کر ان کی سیسلیوں کے پاس محوشت بھواتے تھے۔ حضر سے مانشہ ممتی ہیں کہ محوض نے خدیج کو نہیں دیکھالیکن جھے کو جس قدران پر شک محضر سے مانشہ ممتی ہیں کہ محوض نے دران پر شک آتا تھا کمی اور پر نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے تھی کہ آتخضر سے منطق ہمیشہ ان کاذکر کیا کرتے سے ایک دفتہ میں نے اس پر آپ میں کو اس پر رنجیدہ کیا کیا تھا تھا ہمیشہ ان کاذکر کیا کرتے سے ایک دفتہ میں نے اس پر آپ میں کو اس پر رنجیدہ کیا کیانی آپ میں کے فرمایا کہ "خدا ان کی محبت دی ہے" وہ صدیح مسلم ج ۲ می ۲۲۲)

ایک و فعہ حضرت فدیج " کے انقال سے بعد ان کی بھن ہائہ آنخضرت ہو ان کی بھن ہائہ آنخضرت ہو ان کی بھن ہا ہوں کی آواز حضرت فدیج " ہے ملتی تھی آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت فدیج " یاد آئئیں اور آپ جھ بک فدیج " ہے ملتی تھی ان کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت فدیج " یاد آئئیں اور آپ جھ بک اسے اور فرمایا "کہ ہالہ ہوں گی "حضرت عائشہ بھی موجود تھیں ان کورشک ہوا اولی ک " کیا آپ آپ ایک بوجو ہیاں ویں " کیا آپ آپ ایک بوجو ہیاں ویں " کیا آپ آپ ایک بوجو ہیاں ویں " کیا آپ آپ کو بوجو یاں ویں " کیا آپ آپ کو بوجو یاں ویں اسے میں ہو ہوا ہیں ہو میں تک ہے "لیکن استیعاب میں ہے کہ اس کے جواب میں آنخضرت میں گئے نے فرمایا کہ ہر گزشیں 'جب لوگوں نے میری بحذیب کی توانموں نے آتھ میری بحد بیراکوئی معین نہ تھا توانموں نے اسمدیق کی 'جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام کا کیں 'جب میراکوئی معین نہ تھا توانموں نے میری مدو کی "کور میری کو لادان ہی ہے ہوئی "حضرت فدیج " کے منا قب ہیں بہت سی میری مدو کی "کور میری کاور مسلم میں ہے ۔

حیر نسانها مربم بنت عمران حیر نسانها خدیجة بنت خوبلد "عالم میں افضل آین عورت مریم اور خدیجہ میں" ایک مرتبہ حضرت جرائیل آنخضرت ﷺ کیاں پیٹھے ہوئے تھے فدیجہ آئیں

توفرايا:

ہشر ہا بہت فی البینة من قصب لا صنحب فیہ و لا نصب (۱) ان کو جنت میں ایسے گمر کی بھارت سناد پیچئے جو موتی کا ہو گالور جس میں شور د غل لور محنت مشقت نہ ہوگی۔

## (۲) حضرت سودهٔ

نام دنسب:

سودہ نام تھا۔ قبیلہ عامرین لوی ہے تھیں جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ بیت سودہ بنام تھا۔ سلسلہ نسب یہ بیت سودہ سے زمعہ بن قبیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حل بن عامر بن اوی۔ مال کا نام شموس تھا۔ یہ یہ یہ یہ کے خاندان یو نجار ہے تھیں اُن کا پور آنام و نسب یہ بیت تھیں اُن کا پور آنام و نسب یہ بیت تھیں اُن کا پور آنام و نسب یہ بیت تھیں اُن کا پور آنام و نسب یہ بیت تامر بن عنم بن النجار۔

نكاح:

سکران بن عمر و ہے جوان کے والد کے این عم تھے 'شادی ہو گی۔ م

قبول اسلام:

ابتدائے نبوت میں مشرف باسلام ہوتیں ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام الیا اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کاشرف عاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کو دنت تک منر ہے ہوا گاور ان کے شوہر مکہ ہی میں مقیم رہے نیکن جب مشر کین کے ظلم و عتم کی کوئی انتہ نہ رہی ہور مماجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لئے آبادہ ہوئی تواس میں حضر ہے سود وگوران کے شوہر بھی شامل ہو گئے۔

تی رس حبثہ میں رہ کر مکہ کوواپس آئیں اور سکران نے کچھ دن کے بعدو فاسپائی۔ حضر ت سور وٌ حرم نبوت بنتی ہیں :

سود و ہے بھی تو دریافت کرو غرض سب مراتب طے ہو محکے تو آنخضرت مظافے خود تشریف لے محے اور سود و کے والد نے نکاح پڑھایا چار سود رہم مہر قرار پایا۔ نکاح کے بعد عبد اللہ بن زمعہ (حضر ت سود و کے بھائی) جو اس وقت کا فرضے اے اور ان کو یہ حال معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی کہ یہ کیا خضب ہو گیا چنا نچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت و نادانی پر جمیشہ ان لوافسوس آنا تھا۔ (در تالی ن ۲۳س ۲۱۱)

حضرت مودة كا نكاح رمضاك بيل بحرى بين بوالور چونكدان كے لور حضرت عائشة ك نكاح كازماند قريب باس كے مؤر فين بيل افتقاف ب كه كس كو تقذم عائشة ك نكاح كازماند قريب بي اس كے مؤر فين بيل افتقاف ب كه كس كو تقذم عاصل بي لكن اسحال كى روايت ب كه سودة كو تقذم بي لور عبدالله بن محدين عقيل حضرت عائشة كو مقدم سجينت بيل و طبقات ان سعدن ٨م ١٣٦٥ وزر قانى ٣٠٠ م ٢١٠)

بعض رواینوں میں ہے کہ حضرت سودہ نے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھاان سے ماین کیا توبو لے کہ شاید میری موت کا زمانہ قریب ہے اور تمہار انکاح رسول اللہ بھٹے سے ہوگا چنانچہ بیہ خواب حرف بہ حرف پوراہوا۔(۱)

#### عام حالات:

نبوت کے تیم مویں سال جب آپ نے مدینہ منورو میں ہجرت کی تو حضرت ذیر ا لن حادث کو مکہ بھجا کہ حضرت سود ہو غیر ہ کو لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ کور حضرت فاطمہ " زہرا حضرت ذیر کے ہمراہ مدینہ آئیں۔

۔۔۔ ہجری میں جب آنخضرت ﷺ نے جج کیا تو حضرت سودہ ہمی ساتھ تھیں ا چو نکہ وہ بلند وہالا اور فربہ اندام تھیں اس وجہ ہے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھیں ا اس لئے آنخضرت ﷺ نے اجازت دی کہ لورلوموں کے سز دلفہ ردانہ ہونے کے قبل ان کو چلا جانا جانئے کیونکہ ان کو بھیز بھاڑ میں جلنے ہے تکلیف ہوگ۔(۱)

#### و قات:

ایک د نعد ازواج مطرات آنخضرت تظیّه کی خدمت میں عاضر تھیں انہوں نے دریافت کیا کہ دریافت کیا کہ یار سول اللہ تھی ہم میں سب سے پہلے کون سرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ

<sup>(</sup>۱) رزقانی ج ۳ ص ۲۹۰ و طقات ابن سعد ج ۸ ص ۳۸ و ۳۹

www.besturdubooks.net ۲۸ ص ۲۰ عن ۲۸ عن (۲)

سب سے بڑا ہے او کول نے ظاہری معنے سمجھ ہاتھ نائے گئے توسب سے بڑا حضرت سودہ ا کا تھاد، کیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب کا انقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی برائی سے آپ مظافے کا مفصود سخاوت اور فیاضی تھی۔ ہمر حال واقدی نے حضرت سودہ کا سال وفات سے کہ انہوں نے حضرت عمر سے افراد میں انقال کیا۔ دی

حضرت عمر من بالمسلم بجری میں و فات پائی ہے اس لئے حضرت سودہ کا سال و فات ملائے بجری ہو گا خمیس میں میں روایت ہے لور نہی سب سے زیادہ صحیح ہے دی لور اس کوامام خاری 'ذہبی' جزری 'ائن عبدالبر لور خزرجی نے اختیار کیا ہے۔

او الا د

آنخضرت ﷺ ہے کوئی اولاد نہیں ہوئی' پہلے شوہر (حضرت سکران ) نے ایک ایک توہر (حضرت سکران ) نے ایک لاکا یادگار چھوڑا تھا جس کا نام عہدار حمٰن تھا'انہوں نے جَنگ جلولاء (فارس) میں شمادت حاصل کی۔ دد)

عليه

ازواج مطهر ات میں حضرت سودہؓ ہے زیادہ کوئی بلند وبالانہ تھا حضر ہے عا کشد کا قول ہے کہ ان کا ہے کہ ان کا ہے کہ ان کا فیل ان کو دیکھے لیاس ہے وہ چھپ نسیں سکتی تھیں، ۱۰زر قانی میں ہے کہ ان کا ذیل ان ہاتھا۔ ۱۰) ذیل ان ہاتھا۔ ۱۰) فضل و کمال :

دھزے سودۃ ہے صرف پانچ حدیثیں مروی ہیں جن میں ہے بخاری میں صرف ایک ہے صحابہ میں دھزے عبال این زیر اور یکی این عبدالر حمٰن (بن اسعد بن زرارہ) نے ان ہے روایت کی ہے۔

اخلاق

## مفترت ما أشهٌ فرماتی میں (۸)

(۱) طبقاتِ ح ۸ ص ۲۷ (۲) طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۳۷ ۳۹ (۳) اسد الغابه و استیماب
 وحلاصه تهذیب حالات سوده (٤) زرقانی ج ۲ ص ۲۹۲(۵) زرقانی ج ۱ ص ۲۹۰
 (۲) صحیح بحاری ج ۲ ص ۷۰۷ (۷) زرقانی ج ۳ ص ٤٥٩ (۸) طبقات ج ۸ ص ۳۷

مامں الناس امر أفاحب الى ان اكون فى مسلاخها من سودة "سودة" كے علادہ كسى عورت كود كيھ كر مجھے بيد خيال نهيں ہواكہ اس كے قالب ميں ميرى روح ہوتى" ، " (

اطاعت اور فرمال برداری میں وہ تمام ازواج مطهر ات سے ممتاز تھیں۔ آپ تھا اللہ نے جمتاز تھیں۔ آپ تھا اللہ کے جونہ الوداع کے موقع پر ازواج مطهر ات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ " میرے بعد گھر میں بیٹھنا"(۱) چنانچہ حسر ت سودہؓ نے اس تھم پر اس شدت ہے عمل کیا کہ پھر بھی جج کے لئے نہ الکیں 'فرماتی تھیں کہ میں جج اور عمرہ دونوں کر پھی ہوں اور دب خدا کے تھم کے مطابق کھر میں بیٹھوں گی۔(۱)

سخاوت اور فیانسی بھی ان کا ایک نمایاں وصف تھالور حضرت عائشہ کے سواوہ اس وصف میں بھی سب ہے متاز تھیں ایک دفعہ حضرت عمر کے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھی ایک ہے والے ہے پوچھا اس میں کیا ہے ؟ وہ بولا در ہم 'بولیں 'تھجور کی طرح تھیلی بھی ایک ہوئے ہائے ہیں۔ یہ کر کر ای وقت سب کو تقلیم کردیا۔ ۱۹۶۰ طالف کی تھیلی میں در ہم بھی جاتے ہیں۔ یہ کر کر ای وقت سب کو تقلیم کردیا۔ ۱۹۶۰ طالف کی کھالیں بناتی تھیں نور اس ہے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت آزادی کے ساتھ نیک کا مول میں صرف کرتی تھیں۔ ۱۹

ایٹار میں بھی وہ ممتاز حیثیت رکھتی تھیں وہ اور حضرت عائشہ آھے بیچھے نکاح بیں آئی تھیں لیکن چو نکاح بیں آئی تھیں لیکن چو نکام ان کاس بہت زیادہ تھائی اس کئے جب بوڑھی ہو گئیں توان کو سوء خلن ہوا کہ شاید آخضرت میں طلاق دے دیں اور بیاشرف صحبت سے محروم ہوجا کیں۔ اس مناء پر انہوں نے نوشی سے آبول کرلی۔(ہ) مناء پر انہوں نے اپنیاری حضرت عائدہ کودیدی اور انہوں نے خوشی سے آبول کرلی۔(ہ)

مزاج تیز تفا حضرت عائش ان کی تحد معترف تھیں۔ لیکن کمتی ہیں کہ دہ بہت جلد غصہ ہے کھو کے افتی تھیں ایک مرتبہ تضائے حاجت کے لئے صحر اکو جاری تھیں ا جلد غصہ ہے کھو کے اضحی تھیں ایک مرتبہ تضائے حاجت کے لئے صحر اکو جاری تھیں ا راستہ میں حضرت عمر مل کئے چو نکہ حضرت سودہ کا قد نملیاں تھا انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت عمر کو ازواج مطمر ات کا باہر نکلنا تا کوار تفالور وہ آنخضرت تفاق کی خدمت میں پردہ کی تحریک کر چکے تھے اس لئے ہولے سودہ ہم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودہ کو سخت تا کوار

 <sup>(</sup>۱) زرقانی ج ۳ ص ۲۹۱ (۲) طفات ج ۸ ص ۳۹(۳) اصابه ج ۸ ص ۱۸ (۱) ایضاً ص ۹۵.
 حالات خلیمه (۵) صحیح بخاری و میدان کتاب انکاج جواز همانی ۱۸ شهرتما حالات خلیمه (۵) صحیح بخاری و میدان کتاب انکاج جواز همانی ۱۸ شهرتما

حماِب نازل *ہو* ئی۔ ⇔

بایں ہمہ ظرافت اس قدر تھی کہ مجھی مجھی اس اندازے چلتی تھیں کہ آپ ملے ہن ہیں ہمی اس اندازے چلتی تھیں کہ آپ ملے ہن ہن ہن ہے ہن ہن ہے ہائے ہن ہن ہے ہاتھ نماز پڑھی تھی ایک مرتب کہنے لگیں کہ کل رات کو میں نے آپ ملے کے ساتھ نماز پڑھی تھی ایک میز پھوٹنے کا شبہ ہو گیا اس فدر دیر تک )رکوع کیا کہ مجھ کو تکبیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا اس لئے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ آپ ملے اس جملہ کو سن کر مسکر الا تھے۔ (۱)

د جال ہے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ورحصہ کے پاس آرہی تھیں او دنوں نے ندال کے لہد میں کہا تم نے بچھ سنا ؟ یولیس کیا ؟ کہا او جال نے خروج کیا حضرت مودو ٹید سن کر گھبر آگئیں۔ ایک خیمہ جس میں بچھ آدمی آگ سلکار ہے تھے ' تریب تفا ' فورا اس کے اندر داخل ہو گئیں حضرت عائشہ ' کور حصہ ' ہنستی ہوئی آنحضرت تفا ' فورا اس کے اندر داخل ہو گئیں حضرت عائشہ ' کور حصہ ' ہنستی ہوئی آنحضرت مودوان کے باس پنچیں لور آپ کو اس ندال کی خبر کی آپ ملک تشریف لائے اور خیمہ کے مودوان کیا ہوگئی کہ جا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک دروان کی جبر کی آپ ملک کے باس پنچیں لور آپ کو اس ندال کی خبر کی آپ ملک کی دروان کی جبر کی آب مالی کی جبر کی آپ میں کر حضرت مودہ باہر آگئیں تو سمزی کا جالا بدن پر لگا ہوا تھا اس کو باہر آگر صاف کیا۔ (اس میرے نزدیک بید روایت مفکوک لور منداضعیف ہے)

## (۳) حضرت عا نَشْهُ

نام د نسب:

مائشہ نام صدیقہ اور حمیرالقب ام عبداللہ کنیت حضرت ایو بحر صدیق کی صاحب زادی ہیں۔ بال کانام زینب تھا ام رومان کنیت تھی اور قبیلہ غم بن مالک ہے تھیں۔ حضر ت ما کشہ بعضت کے چار سال بعد شوال کے ممید میں پیدا ہو کمی صدیق اکبر اللہ کا کاشانہ وہرج سعاوت تھا جمال خور شید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے پر تو گئن ہو کمی اس بنا پر حضر ت ما آشہ اسلام کی الن بر گزیدہ شخصیتوں میں ہیں جن کے کانوں نے بھی کفرو شرک کی آواز شمیں سی خود حضر ت ما آشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہانان کو مسلمان پایا۔ (عدی نام ۲۵۱)

حضرت عانف "كووائل كى بيوى في دوده بلايا وائل كى كنيت الدالقصيص تقى وائل كى كنيت الدالقصيص تقى وائل كى كنيت الدالقصيص تقى وائل كى كنيت الدائل كى كنيت الدائل على الله وائل كى كنيت الدائل على الله تقلق المائل الله تعلق كل المائل الله تعلق كى المائل الله تعلق كى المائل المحال الله تعلق كم كم كم كم كم المنطق أنى تقييره دوال كر ما المنطق الله تقلق المائل المحال المحمى محمى المنطق المائل المحال المحمى المنطق المائل المحمى المحمى المنطق المائل المحمل المحمى المحمى المحمى المنطق المحمد ال

نکاح:

تمام ازواج مطرات میں یہ شرف صرف حفرت عائشہ کو حاصل ہے کہ وہ آخفرت تائشہ کو حاصل ہے کہ وہ آخفرت تائی کی کواری بیدی تھیں آخضرت بی ہے ہے بیلے وہ جبیر بن مطعم کے صاجزادے سے منسوب ہوئی تھیں لیکن جب حضرت خدیجہ کے انقال کے بعد خولہ نت حکم تا تعلیم نے آخضرت بی تا تعلیم نے اختال کے بعد خولہ نت کی محمرت محکم نے انتقال کے بعد خولہ نت کی اور مان سے کما اور انہوں نے حضرت ابو بحر صدیق سے او بحر صدیق سے ذکر کیا تو جو کلہ یہ ایک متم کی وعدہ خلافی تھی ' بدلے کہ جیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں الیکن مطعم نے خوداس بنا پر انکار کردیا کہ اگر حضرت عاکشہ ان کے گھر بیل وعدہ کر چکا ہوں الیکن مطعم نے خوداس بنا پر انکار کردیا کہ اگر حضرت عاکشہ ان کے گھر بیل کی میں اسلام کا قدم آجائے گا۔ بہر عال حضرت ابو بحر صدیق نے خولہ کے ذریعہ کے آخضرت بی تھی کہ جو برس تھی۔ وقت حضرت عاکشہ کی عمر چوہرس تھی۔

یہ نکاح اسلام کی سادگی حقیقی تضویر تھاعطیہ اس کاواقعہ اس طرح میان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل ری خصیں ان کی افا آئی اور ان کولے گئی۔ حضرت او بخر نے آکر نکاح پڑھادیا۔ حضرت عائشہ خود سمجی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو بچھ کو خبر تک نہ جب میرا نکاح ہوگی کہ میرا تک نہ ہوئی جب میری والدہ نے باہر نکلتے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجی کہ میرا نکاح ہو گیااس کے بعد میری والدہ نے بچھے سمجھا بھی دیا۔ (طبقات ان سعد جمری والدہ نے بچھے سمجھا بھی دیا۔ (طبقات ان سعد جمری مردی)

نکاح کے بعد آنخضرت عظی کا قیام مکہ میں تبن سال تک رہا۔ سالے نہوی میں آپ ہوگئے نے ہجرت کی تو حصرت او بحر صدیق ساتھ تھاور اہل وعیال کو دشمنوں کے زند میں چھوڑ آئے تھے جب مدید میں اطمیان ہوا تو حضرت او بحر صدیق نے عبداللہ ن ارفظ کو بھیجا کہ ام رومان اساع اور عاکشہ کولے آئیں مدید میں آکر حضرت عاکشہ سخت بخار میں جنا ہو کی توام رومان کورسم میں جنا ہو کیں۔ استدادم من سے سر کے بال جمڑ مجے۔ (م) صحت ہوئی توام رومان کورسم

<sup>(</sup>۲) بخاری ج ۱ ص ۲۲۰ (۳) ایضاً ص ۳۹۱ (۲) صحیح بخاری باب البجرة www.besturdubooks.net

عروی اواکرنے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عاکش کی عمر 9 سال کی تھی سیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ام رومان نے آکر آواز دی ان کواس واقعہ کی خبر تک نہیں تھی ان کا سے باس آئی انہوں نے منہ و ھویا ابل درست کئے بگھر ہیں لے کشنیں۔ انصار کی عور تیں انتظار میں تھیں ہے گھر ہیں واخل ہو کی توسب نے مبارک ماو دی۔ تھوڑی و بربعد خود آنخضرت تھا تشریف لائے۔ (۱) شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں بید سم اواکی تی ۔

حضرت عائشہ کے نکاح سے عرب کے بعض بہودہ خیالات میں اصلاح ہوئی

(۱) عرب منہ ہوئے ہمائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے ای بناء پر جب خولہ نے خفر سے او بخضرت الحظیم کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے جرسے کماکہ "کیا یہ جائز ب ایک نشہ تورسول اللہ علی کی بھت جب کیا ہا انت اخ فی الاسلام تم تو صرف نہ بسی ہمائی ہو (۲) اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے ذمانہ قدیم میں اس ممینہ میں طاعون آیا تھا۔ حضرت عائشہ کی شادی اور محتی دونوں شوال میں ہو نمیں۔ جو نمیں۔ ہو نمیں۔

#### عام حالات:

غزدات میں ہے صرف غزوہ احد میں حضرت عائشہ کی شرکت کا پینہ چتنا ہے۔ معین خاری میں حضرت انس سے منقول ہے کہ میں نے عائشہ کورام سلیم کو دیکھا کہ مشک انھر ہمر کر لاتی تقیس اور ذخیول کو بانی پاتی تھیں۔(۱)

فرزوہ مصطلق میں کہ تھے۔ ہجری کاواقعہ ہے احضرت عائشہ "آپ کے ساتھ والتی میں ان کا ہار سکی ساتھ والتی میں ان کا ہار سکیں کر گیا پورے قافلہ کو اتر تا پڑا نماز کاوفت آیا تو پائی نہ ملا تمام صحابہ پر ایٹان تھے آنخضرت تھنے کو خبر ہوئی اور تیم کی آیت نازل ہوئی اس اجازت سے تمام لوگ نوش ہوئے اسید بن حضیر نے کما" اے آل ہو بحر اتم لوگوں کے لئے سرمایہ برکت ہو۔

ای لڑائی میں واقعہ افک بیش آیا بعنی منافقین نے حضر ت عاکشہ ہم تر تہمت لگائی' اعاد ہنے اور سیر کی کتاد ل میں اس واقعہ کو نمایت تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کیکن جس

<sup>(</sup>۱) صحیح بحاری نزویج عائشه و میرة النبیج ، ۲

<sup>(</sup>۲) بحازی ج ۲ ص ۸۱ ه

واقعہ کی نسبت قرآن مجید میں صاف ند کورہے کہ ہننے کے بعد لو کول نے میہ کیول شیں کہہ دیاکہ "بالکل افتراءے" اسکو تفعیل کے ساتھ لکھنے کی چندال منرورت ہیں۔

و جرى من تح يم لور ايلاء وتحيير كا واقعه پيش آيالورواقعه تح يم كي تنعيل معرت معداً کے حالات میں آئے کی البتہ واقعہ ایلاء کی تعمیل اس مقام پر کی جاتی ہے۔ آنخضرت ﷺ زاہدانہ زندگی ہمر فرماتے تھے 'دودو مینے گھر میں آگ نہیں جلی تھی'آئے دن فاتے آتے رہے تھے۔ ازداج مطرات محوشرف محبت کی مرکت ہے

تمام لهائے جس سے متاز ہو مئی تعین تاہم بحریت بالکل معدوم نہیں ہوسکتی تھی خصوصادہ و علمتی تنمیں کہ فتوحات اسلام کا دائر ہ ہو حتاجار ہاہے اور غنیمت کا سریابہ اس قدر پہنچ حمیا ہے کہ اس کا اونیٰ حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ ان واقعات کا ا تتناء تما كه ان كے سر و قناعت كاجام لبريز ہوجا تا قمالہ

ا کی سرتبه مفرت او برو و عرفه دمت نبوی تلی میں حاضر موسے و یکھا کہ ج مِن آب بین او هر او هر جایال بینهی بین اور توسیع نفقه کا نقاضا ہے۔ **دونوں اپنی** صاحبرادیوں کی تنبیہ پر آمادہ ہو میئے لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم آئندہ آنخضرت ﷺ کو ذا ند مصادف کی تکلیف نیادیں **ت**ے۔

د مجرازواج اپنے مطالبہ پر قائم رہیں۔ آنحضرت 🕿 🕒 سکون خاطر میں یہ چیز اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے عهد فرمایا کہ ایک ممینہ تک ازواج مطسر ات ہے نہ ملیس ے اتفاق یہ کہ ای زمانہ میں آپ محوڑے ہے گر پڑے اور ساق مبارک پرزخم آیا آپ عظم نے بالا خاند ہر تنا نشینی اختیار کی واقعات کے قریدے لو کول نے خیال کیا کہ آپ علی نے تمام ازواج کو طلاق دے وی کیکن جب حضرت عمر فے آنخضرت سے دریافت کیا کہ آپ نے ازواج کو طلاق دے دی ؟ تو آپ ﷺ نے فرملیا" نمیں "ب سن کر حضرت عمر الله اکبر ويكارا تحصي

جب ایلاء کی مدت یعنی ایک ممینه مزرجا تو آب بالا فاندے از آئے سب سے پلے حصرت عائشہ کے پاس تشریف لائے وہ ایک ایک دن منتی تعین " یولیس بارسول اللہ عَنْ الله الله الله مين كے لئے عهد فرمایا تفاابھی توانتیس دن ہوئے ہیں ارشاد ہواكہ" مديد مجمى انتيس كالحى موتاب"

اس کے بعد آبت تحییر نازل ہو فی اس آبت کی روسے آنخضرت بھٹے کو تھم دیا گیا در مطہرات کو مطلع فربادیں کہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں 'دنیالور آخرت 'اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤیس تم کور خصت جوڑے دیگر اس اوا حترام کے ساتھ رخصت کر دول لور اگر تم خدالور رسول ہے لور ابدی راحت کی طلبگار ہو تو خدانے نیکو کاروں کے لئے دوا جر سیا کر مماہ ہو تک حضرت ماکشہ ان تمام معاملات ہیں چیش تھیں آپ نے ال کوارشاد الی سے مطلع فربایا نہوں نے کہا کہ جس سب کھے چھوڑ کر خدالور رسول ہے کہ کولیتی ہوں " الی سے مطلع فربایا نہوں نے کہا کہ جس سب کھے چھوڑ کر خدالور رسول ہے کولیتی ہوں " تمام لور ازواج نے بھی کی جواب دیا۔ (مجمع خدی جسور کر خدالور رسول ہے کولیتی ہوں " تمام لور ازواج نے بھی کی جواب دیا۔ (مجمع خدی جسور کر خدالور رسول ہے کولیتی ہوں " تمام لور ازواج نے بھی کی جواب دیا۔ (مجمع خدی جسور کر خدالور رسول ہے کا کولیتی ہوں " تمام لور ازواج نے بھی کی جواب دیا۔ (مجمع خدی جسور کی جسم سلم بالایاء)

رہع الادل المستجری میں آنخضرت ﷺ نے وفات پائی۔ ۱۳ ادن علیل رہے' جن میں ۸ دن حضرت عائشہ ؓ کے جمرہ میں اقامت فرمائی۔ خلق عمیم کی بناء پر ازواج مطمرات ؓ سے صاف طور پر اجازت نسیں طلب کی بلتحہ پوچھا کہ کل میں کس کے گھر میں ربول گا؟ دوسر ادن (دوشنبہ) حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرمانے کا تھا آزواج مطمرات ؓ نے مرسنی اقدس سمجھ کر عرض کی کہ آپ جمال جا ہیں قیام فرمانیں۔

ضعف اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی گور حضرت عباس دونوں بازو تھام کر بہ مشکل حضرت عا کشہ کے حجرہ میں لائے۔

وفات ہے پانچ روز پہلے (جعرات) کو آپ کویاد آیا کہ حضرت عائشہ سے پاس کچھ اشر فیال رکھوائی تھیں' دریافت فرمایا کہ عائشہ! وہ اشر فیال کمال ہیں ؟ کیا محمہ خدا ہے بد کمان ہو کر ملے گا' جاؤان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ (سندام احمرین منبل ۲۰ س۴۹)

جس دن و قات ہوئی ( یعنی دو شنبہ کے روز ) بظاہر طبعیت کو سکون تھا کیکن دن جیسے جیسے جے حتاجا تا تھا آپ پر عشی طاری ہوتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ بھا جہ جب تندرست نے تو فرمایا کرتے تھے کہ بیغیروں کو اختیار دیاجا تاہے کہ وہ خواہ موت کو تبول کریں یا حیات دیا کو ترجی دیں۔ اس حالت ہیں آپ بھا کی زبان مبارک ہے اکثر یہ الفاظ ہوتے رہے مع اللین انعم الله علیهم اور مجمی فرماتے اللهم فی الوفیق الاعلیٰ وہ سمجھ تکیں کہ اب صرف د فاقت الی مطلوب ہے۔

وفات ے ذرا پہلے حضرت او بحر صدیق کے صاحبزادے عبدالرحمٰن خدمت اقدی میں آئے آپ حضرت عائشہ کے سینہ پر سر فیک کر لیٹے تھے عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی مسواک کی طرف نظر جماکر دیکھا مطرت عائشہ سمجھیں کہ آپ مسواک کرناچاہتے ہیں۔ عبدالرحمٰن کے مسواک فیکر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدی میں پیش کی آپ تھی نے بیٹ کے آپ مسواک کی حضرت عائشہ فخرید کماکرتی تھیں کی آپ تھی نے بالکل تندر ستول کی طرح مسواک کی حضرت عائشہ فخرید کماکرتی تھیں کہ "تمام حدیوں میں مجھی کویہ شرف عاصل ہواکہ آخروفت میں بھی میراجمونا آپ تھی نے منہ میں لگایا"

اب و فات کا و نت قریب آر ہاتھا۔ حضرت عائشہ آپ بھٹانے کو سنبھالے بیٹھی تھیں کہ د فعظ نبدن کا وجھ معلوم ہواد بکھا تو آ تکھیں پیمٹ کر چھت سے لگ مٹی تھیں اور روح پاک میں نے الم اقدی میں پرواز کر ممی تھی حضرت عائشہ نے آہتہ سے سر اقدی تکلیہ پررکھ ویالور رونے نگیں۔

معزت ماکشر کے اواب مناقب کے سب سے زریں باب بیہ کہ ان کے حجرہ کو آن کے حجرہ فاک کی جو تھا۔ کی منازک ای حجزہ کے ایک کوشہ میں سپر د فاک کی جی جو تکہ ازداج مطہر ات کے لئے خدانے دوسری شادی ممنوع کردی تھی اس لئے آنحضرت منافظ کے بعد مفرت ماکشر نے کہ مہمال میں گی کی حالت میں ہر کئے۔ اس زمانہ میں ان کی ذری کا مقصدہ مید قرآن وحدیث کی تعلیم تھاجس کاذکر آئندہ آئے گا۔

آنخضرت تلک کی و فات کے دوہرس بعد سلا بہری میں حضرت ابو بحر صدیق نے انقال فرمایالور حضرت عائشہ کے لئے بیرسا بیر شفقت بھی باتی ندر ہا۔

حضرت او بحر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے انہوں نے حضرت عاکشہ کی جس قدر دلجوئی کی وہ خوداس کواس طمرح میان فرماتی ہیں ''ان خطاب نے آنخضرت علاقے کے جس قدر دلجوئی کی وہ خوداس کواس طمرح میان فرماتی ہیں ''ان خطاب نے آنخضر است ملائے دس کے بعد مجھ پر بوے بوے احسانات کے دن حضرت عمر نے تمام ازواج مطمر است نیلئے دس دس ہزار در ہم سمالانہ و ظیفہ مقرر فرمایا تھالیکن حضرت عائشہ کا وظیفہ ہارہ ہزار تھا جس کی وجہ یہ تعمیل کے دو آنخضرت علاقے کو سب سے زیادہ محبوب تعمیل کے دو آنخضرت علاقے کو سب سے زیادہ محبوب تعمیل کے دو

حفزت عنان کے واقعہ شادت میں حفزت عافقتہ مکہ میں مقیم تھیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت عافقتہ مکہ میں مقیم تھیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت اللہ کے اندین اور حضرت نام کے اندین اور دہال حضرت علی سے جنگ جیش آئی 'جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے جمل

<sup>(</sup>١) مستلزك حاكم ج 1 ص ٨ (٢) مستلزك

اونٹ کو کہتے ہیں 'جونکہ حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھیں اور اس نے اس معرکہ میں بری اہمیت حاصل کی تھی اس لئے یہ جنگ بھی ای کی نسبت سے مشہور ہو گئی ہیہ جنگ آگر چہ بالکل اتفاق طور پر ہیش آگئی تھی۔ تاہم حضرت عائشہ کواس کا ہمیشہ افسوس رہا۔

علی کاری میں ہے کہ دفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ " مجھے روضہ نہوی ہوگئے میں آپ میں کے ساتھ دفن کرنا کیونکہ میں اور ازدواج کے ساتھ دفن کرنا کیونکہ میں اور ازدواج کے ساتھ دفن کرنا کیونکہ میں نے آپ میں تھے کہ دہ جب یہ آیت پڑھتی تھیں دفر ن فی بیو تکن اے بیٹیم میں ہے کہ دہ جب یہ تھے ہوتواس تدر روتی تھیں کہ آپل تر ہو جاتا تھا۔ (۱)

حضرت علی کے بعد حضرت عائشہ اٹھارہ پر س اور زندہ رہیں اور یہ تمام زمانہ سکون اور خاموشی میں گزراں

#### وفات:

امیر معاویة کا خیر زمانه خلافت تھاکہ رمضان المعید بجری میں حضرت عائشہ فیات مسلم معاور وصیت کے ممایات جنت البقیع میں رات کے وقت مر سمجھ (۲۷) برس کا من تھانور وصیت کے ممایات جنت البقیع میں رات کے وقت مدفول ہو کمی قاسم من محمہ عبداللہ من عبداللہ حمٰن عبداللہ من عبداللہ من اللہ من عبداللہ من عبداللہ من اللہ من اللہ من نیر الور عبداللہ من نیر اللہ من تقریب لئے انہوں نے تماز جناز ویر معالی۔ علم علم علم علم اللہ اللہ اللہ اللہ مناز جناز ویر معالی۔ اولاد:

حضرت عائشہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی ان الاعرابی نے لکھاہے کہ ایک تاتمام جہ ساقط ہو گیا تھاں کانام عبداللہ تھااورای کے نام پرانہوں نے کنیت رکھی تھی لیکن یہ تطعا ناط ہو گیا تھا اس کانام عبداللہ تھااورای کے نام پرانہوں نے کنیت رکھی تھی لیکن یہ تطعاق ہے۔ حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ان کے بھانے عبداللہ من نیپر شکے تعلق ہے تھی جن کوانہوں نے متبنی منایا تھا۔

حليه

حفرت عائشة خوش رواور صاحب جمال تحمين أرتك سرخ وسفيد تخاله

<sup>(</sup>١) كتاب الجنائز و مستلوك حاكم ح ، ص ٨

<sup>(</sup>۲) طبقات این سعد جز ٹانی

فضل و كمال :

علمی حیثیت ہے حضرت عائشہ کونہ صرف عور توں پر 'نہ صرف دوسری امہات المؤمنین پرنہ صرف خاص خاص خاص صحابة ک پر بہتے ہاشتنائے چند 'تمام صحابہ پر فوقیت حاصل تھی جامع ترندی میں حضرت او موکیٰ اشعریؓ ہے روایت ہے۔

ما اشكل علينا اصحاب محمد ع الصحاب م

فسألنا عائشة الاوجدنا عندها منه علمأ

"ہم کو بھی کو گیا ہی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ ہے۔ پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق بچھ معلومات نہ ملے ہوں" امام زہر کی جو سر خیل تابعین تھے 'فرماتے ہیں :

کانت عائشہ اعلم الناس یسئلها الاکابر من اصحاب رسول الله عظم (۱) من اصحاب رسول الله عظم (۱) من اصحاب ما کشر من ا ما کشر تمام لوگول میں سب سے زیادہ عالم تھیں۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ الناسے بوجیما کرتے تھے "

عروه بن زبير تما قول ہے:

مارأت احد ااعلم بالقوآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بفقه
ولا بشعر ولا بطب ولا بحديث العرب ولا نسب من عائشة
" قرآن 'فرائض' حلال و حرام' فقد' شاعری' طب' عرب کی تاریخ اور
نسب کاعالم حعرت عائشہ سے بڑھ کر کمی کو نمیں دیکھا"
امام زہری کی آیک شمادت ہے :

لو جمع علم الناس كلهم ثم علم ازواج النبي مَنْكُ فكانت عائشة وسعهم علما " "أكرتمام مردول كالورامهات المؤمنين كاعلم أيك جكه جمع كياجائ تو حضرت عائشه كاعلم وسيم ترجومي"

حفرت عائشة كاشار مجتندين محابه "مين باوراس حيثيت بوواس قدربلند بي كه به تكلف الن كانام حفرت عمر" حفرت على" عبداللدين مسعود "كور عبداللدين عباس كري ساتھ لياجا سكتا ہے۔ وہ حضرت او بحر صدیق" حضرت عمر" حضرت عثال " كے زمانہ میں فتوئی دیتی تنمیں اور اکاہر محابہ پر انہوں نے جو دقیق اعتر اضابت کئے ہیں ان کو علامہ سیو طی نے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے اس رسالہ کانام عید الاصابہ فی مااستدر کتہ عاکشہ علی الصحابہ ہے۔

حفرت عائشہ معترین محابہ میں داخل ہیں۔ان سے ۱۲۲۰ حدیثیں مروی ہیں جن میں مطرت عائشہ معترین محابہ میں داخل ہیں۔ان سے ۲۲۱ حدیثوں پر شکیل نے انقاق کیا ہے امام بخاری نے منفردان سے ۵۸ حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں۔بعض لوگول کا قول ہے کہ احکام شرعیہ میں سے ایک چو تھائی ان سے منقول ہے۔

ملم کلام کے متعدد مسائل ان کی زبان سے ادا ہوئے ہیں چنانچہ رویت باری علم غیب مصمت انبیاء معراج تر تیب خلافت اور ساع موتی و غیرہ کے متعلق انہوں نے جو خیالات طاہر کے ہیں انسان سے کہ ان ہیں ان کی وقت نظر کا پلہ ہماری نظر آتا ہے۔ خیالات طاہر اور الدین کے متعلق ہمی ان سے بہت سے مسائل مروی ہیں چنانچہ قرآن مجید کی تر انبی نرول مدید ہیں کامیائی اسلام کے اسباب عسل جمعہ مناز قصر کی علت صوم عاشور وکا سبب جج کی مقیقت اور بجرت کے معنی کی انہوں نے خاص تشریحیں کی ہیں۔

طب کے متعلق وہی عام معلومات تھیں جو گھر کی عور تول کو عام طور پر ہوتی ہیں البت تاریخ عرب میں وہ اپنا جو اب حمیس رکھتی تھیں۔ عرب جاہیت کے حالات ان کے رہم وہ واج ان کے اساب اور ان کی طرز معاشرت کے متعلق انہوں نے بعض ایسی ہیں میان کی ہیں جو دو سری جگہ نہیں مل سکتیں۔ اسلامی اربخ کے متعلق بعض اہم واقعات ان میان کی ہیں جو دو سری جگہ نہیں مل سکتیں۔ اسلامی اربخ کے متعلق بعض اہم واقعات ان اور سے منقول ہیں مثلاً آغازہ تی کی کیفیت اجرت کے واقعات واقعہ افک نزول قرآن اور اس کی تر تیب مناز کی صور تیں آئے خضرت منطقہ کے مرض الموت کے حالات فرووہ دا نور وہ وہ اسال کی تر تیب مناز کو سے اور ان کے ضروری حالات اس کی تر تیب کی میت کی جہت الود ان کے ضروری حالات اس کی تر میں کی بیات جہت الود ان کے ضروری حالات اس کی خور تو کی میر لث مضرت تعلق و عاد ات خلافت صد بی معلوم ہوئے ہیں۔ خلافت صد بی معلوم ہوئے ہیں۔ خلافت کے داخلاق معلوم ہوئے ہیں۔ خلافت کے دریعہ سے معلوم ہوئے ہیں۔

اولی حیثیت سنده نهایت شیرین کلام اور قصیح اللسان تنمین ـ ترندی مین موی تا افقا

لان طلحه کابی قول نقل نیم مسلمه www.besturdubooks.net

مارایت افصح من عائشة رمسدوك حاكم ج ، ص ١١) "من نعائشه عناده كى تصبح اللمان شمي و يكما"

آگرچہ احادیث میں روایت بالمعنی کا عام طور پر روائج ہے اور روایت باللفظ کم اور نمایت کم ہوتی میں تاہم جمال حعزت عائشہ کے اصلی الفاظ محفوظ رو گئے میں پوری حدیث میں جان پڑگئی ہے مثلا آغاز وحی کے سلسلہ میں فرماتی ہیں

فمارای دویا الاجاء ت مثل فلق الصبح "آپﷺ جو خواب دیکھتے تھے سپیدہ سحر کی طرح نمود فر ہو جاتا تھا" آپﷺ پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو جبین مبادک پر عرق آجا تا تھااس کو اس طرح اداکرتی ہیں۔

منل الجمان " پیشانی پر موتی دُهلکتے تھے" واقعہ الک میں انسیں را تول کو نیند نہیں آتی تھیں اس کواس طرح میان کرتی ہیں:

مااكتحل بنوم

"میں نے سرمہ خواب شیں لگایا"

سیح واری شان کے در بعد سے ام در ما کاجو قصد قد کور ہوہ جان اوب ہے اور اللی اور اللی اور ماشتے کیسے ہیں۔

خطلت کے لحاظ ہے بھی معزت عمر اور معزت علی کے سواتمام محابہ کرام میں متاز تھیں جنگ جمل میں انہوں نے جو تقریریں کی ہیں دہ جو شاور ذور کے لحاظ ہے انہاجواب نسیں رکھتیں ایک تقریر میں فرماتی ہیں :

فخص تفاجو صدیق کے لقب سے مخاطب ہوا۔ آخضرت تھا نے ناس سے خوش ہوکر لور
اس کو طوق خلافت ہماکر ہوفات پائی اس کے بعد اسلام کی ری جب ملنے ڈلنے گئی تو میر ابنی
باپ تھاجس نے دو نول سرے تھام کئے جس نے نفاق کی باگ روک دی بجس نے ارتداد کا
چشمہ خنگ کر دیا بجس نے بعود کی آتش افروزی سر دک ۔ تم لوگ اس وقت آتک میں بند کئے
ندر دفتنہ کے منتظر تھے لور شور دغوغا پر گوش پر آواز تھے اس نے شکاف کو برامر کیا بیکار کو
در ست کیا گر تول کو سنبھالا ولول کی مدفون پیماریوں کو دور کیا۔ جو پائی سے سیر اب ہو چکے
تھے ان کو تھان تک بہنچادیا جو پانے تھے ان کو گھاٹ پر لے آیالور جو ایک بارپائی لی چکے تھے
انسی دوبارہ پلایا جب دہ نفاق کا سر کچل چکالور اہل شرک کے لئے آتش جنگ مشتعل کر چکا
اور تمہارے سامان کی گھڑی کو ڈور کی سے بائدھ چکا تو خدا نے اے اٹھالیا۔

ہاں میں سوال کا نشانہ بن حمیٰ ہوں کہ کیوں فوج لے کر نکلی؟ میر استصداس سے حمناہ کی تلاش اور فتنہ کی جمیع ہوں حمی حمناہ کی تلاش اور فتنہ کی جمیتو نمیں ہے جس کو میں پامال کرنا چاہتی ہوں جو پچھ کہہ رہی ہوں سچائی اور انساف کے ساتھ جنبیہ لور انمام جست کے لئے" (عقد الفرید باب الخلیب میں سا)

حضرت عائشہ موشعر نہیں کہتی جمیں تاہم شاعر لند ذات اس قدر عمد وبایا تھا کہ حضرت حسان بن خامت جو حرب کے مسلم الثبوت شاعر ہے ان کی خدمت میں اشعار سنان کے لئے حاضر ہوتے ہے۔ ام خاری نے اوب المغرد میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کو کہ ب بن مالک کا بور اقعیدہ یاد تھیدہ بیں کم ویش جالیس شعر ہے۔ کعب کے علادہ الن کادیگر جا بلی اور اسلامی شعر اء کے اشعار بھی بخر سیاد تھے جن کو وہ مناسب موقعوں پر بر ھاکرتی تھیں کہ جن کو وہ مناسب موقعوں پر بر ھاکرتی تھیں کہ جن کو وہ مناسب موقعوں پر بر ھاکرتی تھیں کہ جن کو دہ مناسب موقعوں پر اللہ کادی تھیں کہ جن کو دہ مناسب موقعوں پر اللہ کادی تھیں کہ جن کو دہ مناسب موقعوں بر ھاکرتی تھیں کہ جن کو دہ مناسب موقعوں بر ھاکرتی تھیں کہ جن کو دہ مناسب موقعوں بر ھاکرتی تھیں کے دائیں منقول ہیں۔

حضرت ما نشه نه صرف ان تمام علوم کی ماہر تعمیں بلتد دوسر دل کو بھی ماہر ہنادی تی مخص باہر ہنادی تعمیں 'چنانچد ان کے دامن تربیت میں جولوگ پرورش پاکر نظے آگر چدان کی تعداد دوسو کے قریب ہے کمیکن ان میں جن کوزیادہ قرب واختصاص حاصل تعادہ حسب ذیل ہیں :

ريد من عروه بن زير" واسم بن محمد" أو سلمه بن عبدالرجهن" مسروق مروّ منيه "منت شيبه" وأد من طلع" ومأدة من من من محمد" أو سلمه بن عبدالرجهن "مسروق" عمرو" منيه "منت شيبه"

عا آشە،نت طلحه مغادة عدوبيه

اخلاق وعادات:

اخلاتی جیشیت سے بھی حضرت عائشہ بلند مرتبه رکھتی تھیں ' وہ نمایت قالع

تھیں 'نیبت ہے احتراز کرتی تھیں 'احسان ؔ م قبول ؔ کر تیں 'اگر چہ خود ستائی ناپند تھی تاہم نہایت خود دار تھیں 'شجاعت لور دلیر'ی بھی ان کا خاص جو ہر تھا۔

ان کاسب نے نمایال وصف جودو خاتھا حضرت عبداللہ بن نیر تر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کاسب نے نمایال وصف جودو خاتھا حضرت عبداللہ بن نیر معاویة نے ان کی خدمت میں الکہ در ہم ہم جوز توشام ہوتے ہوتے ہوتے سب خیر ات کرد ہے اور اپنے لئے پچھ نہ رکھا۔ الفاق سے اس دن روزور کما فنا او نڈی نے عرض کی کہ افطار کے لئے پچھ نہیں ہے فرمایا پہلے سے کیول نہیاد دالیا۔ (۱۰ درک ما من ۲۰ س ۱۳)

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زیر ''جوان کے منہنی تنے ان کی فیاضی دکیے کر گھبر اکے لور کہاکہ اب ان کا ہاتھ رو کناچاہئے حضرت ما نَشَدٌ کو معلوم ہوا تو سخت پر ہم ہو کیں لور قتم کمانی کہ ان ہے ہات نہ کریں گی۔ چنانچہ انن زیبر '' مدت بک معتوب رہے لور ہوئی دفت ہے ان کا فعد فرو ہولہ ( 'مخج داری ہاب مناقب)

نمایت خاشع متعفرع اور عیادت گزار تھیں ' چاشت کی نماز بر ابر بڑھتیں ' فرماتی نتمیں کہ اگر میراباپ بھی قبر ہے اٹھ آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی بازنہ آؤل گی۔ آنخفسرت ہناتھ کے ساتھ راتوں کواٹھ کر تہجد کی نمازادا کرتی تخییں اور اس کی اس قدریابند تخییں کہ آنخفسرت ہناتھ کے بعد جب مجھی یہ نماز تضابو جاتی تو نماز نجر ہے پہلے اٹھ کر پڑھ لیتی تخییں۔ رمضان میں تراوت کا اہتمام کرتی تخییں ۔ ذکو ان ان کا غلام امامت کر تا اور دو مقتد کی ہوتیں۔

اکٹرروزے رکھاکرتی تھیں جج کی بھی شدت سے پاند تھیں اور ہرسال اس فرنس کو اواکر تیں۔ غلاموں پر شفقت کر تیں اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں ان کے آزاد کر دو غلاموں کی تعداد سڑے کھ (۲۷) ہے۔ (شریبار خالر ام کتاب الدین)

## (۴) حضرت حفصه

نام دنسب

معمد نام احضرت ممر کی صاحبر اوی تھیں اسلسلہ نسب یہ جھمد بنت عمر ان فران خطاب ان انجال ان عبد العزی ان رباح بن عبد القدان قرطان رزاح بن عدی بن اوی بن فهر ان مالک۔ والدوی نام زینب بنت مظعون تھا جو مضمور معالی حضرت عثان بن مظعون کی ہمشیر مسلس اور خود ہمی سحایہ تعمیل مصرت حصد اور حضرت عبد الله بن عمر حقیق بھائی ہبن ہیں۔ حضرت حصد الله بن عمر حقیق بھائی ہبن ہیں۔ حضرت حصد الله بن محسر اور خود ہمی محسد اور حضرت حسل اور حضرت عبد الله بن عمر الله عبد کی الله عبد کی مصروف بنتے۔

:20.

پہلا نکاع تحیاس بن حذاف ہے ہواجو خاندان ہو سیم سے تھے۔

اسلام:

مال باب لور شوہر کے ساتھ مسلمان ہو کیں۔ ججر تاور نکاح ٹائی :

شوہر کے ساتھ مدید کو ہجرت کی فردہ بدر میں تینس آف نے زم کھائے اور والیں آکران ہی زخم کو جہ سے شہدت پائی۔ مدت کے بعد حضرت عمر کو جھہ آک نکاح کی فکر ہوئی ای زمانہ میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس بناپر حضرت عمر سب میں سب نکاح کی فراہش کی۔

ت بہلے حضرت عمّان سے ملے اور ان سے حضر سے دھیہ آکے نکاح کی خواہش کی۔
انہوں نے کہا میں اس پر غور کروں گا چند یوم کے بعد بلا قات ہوئی تو صاف انکار کیا۔
حضر سے مر آوان کی بے التفاتی سے رہے ہوااس کے بعد خود رس لت بناہ علی نے حضر سے حضر سے حضر سے مر آوان کی بے التفاتی سے رہے ہوااس کے بعد خود رس لت بناہ علی نے حضر سے حصر سے اور کہ کی خواہش کی اور میں خاموش رباتو ہم سے اور کہ کی خواہش کی اور میں خاموش رباتو ہم سے اور کہ کہ جب تم نے مجھ سے حصہ آک نکاح کی خواہش کی اور میں خاموش رباتو ہم سے اور کہ کی جب تم نے مجھ سے حصہ آگ نکاح کی خواہش کی اور میں خاموش رباتو ہم سے اور میں آپ مین خواہش کی اور میں خاموش رباتو ہم سے ناموش رباتو تم اور میں آپ مین خواہش کی اور میں خاموش رباتو ہم کو تا ہو گیا گان سے نکاح کا قسد نہ کو تا آئر رسول اللہ مین خواہ سے نکاح کا قسد نہ دور میں آپ مین کار از فاش نمین کر تا چاہتا تھا گر رسول اللہ مین خواہ سے نکاح کا قسد نہ دور میں آپ مین کار از فاش نمین کر تا چاہتا تھا گر رسول اللہ مین کان سے نکاح کا قسد نہ دور کیا تھا۔

ہو تا تو میں اس کے لئے آمادہ تھا۔ (صحح طاری ج اس اے دواصابہ ج ۸ میں ۵) وفالت :

حضرت حصہ نے شعبان میں ہجری میں انتقال کیا۔ یہ امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تقامروان نے جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائی۔ لور پچھ دور تک جنازہ کو کا ندھادیاس کے بعد حضرت او ہر می جنازہ کو تبر تک نے گئے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر الور ان کے لڑکوں عاصم 'سالم عبداللہ 'حمز ہے تبر میں اتارا۔

حضرت عصه " کے سن وفات میں اختلاف ہے ایک روایت میں ہے کہ جمادی
الاول ایم ہجری میں وفات پائی اس وقت ان کاس میں احتلاف ہے ایک روایت میں ہے کہ جمادی
ہجری قرار دیا جائے تو ان کی عمر ۱۳ سال کی ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے حضر ت
عثمان کی خلافت میں کے اس ہجری میں انتقال کیا یہ روایت اس بناء پر پیدا ہوگئی کہ وہب نے
ان مالک ہے روایت کی ہے کہ جس سال افریقہ نتج ہوا حضر ت حصہ " نے اس سال وفات
پائی اور افریقہ حضر ت عثمان کی خلافت میں ہے ایہ ہجری میں فتح ہوا کیوں یہ خت منطی ہے ،
افریقہ دو مرتبہ فتح ہوااس دوسری فتح کا فخر معاویہ بن خدیج کو حاصل ہے ، جنہوں نے
حضر ت امیر معاویہ " کے عمد میں حملہ کیا تھا۔

حضرت حصہ یے دفات کے دفت حضرت عبداللہ بن عمر گوبلا کر وصیت کی کور غابہ میں جو جائیداد تھی جسے حضرت عمر ان کی تکرانی میں دیکر گئے تھے'ان کو صدقہ کر کے وقف کر دیا۔ (زر قالٰ ن ۴س ۲۰۱)

: اولاو

کو ئی بولاد نہیں چھوڑی۔ فضل د کمال :

البعته معنوی یاد گاریس ببت می بین ادروه به بین عبدالله من عمر من آزان عبدالله) صفیه بنت او عبید ( زوجه عبدالله) حارثهٔ بن وجب مطلب بن الی دادیهٔ ام مبشر انصاریه ، عبدالله بن صفوان بن امیه عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام (زر قانی ۳ س۲۰۱)

حضرت عصر یو ۱۰ حدیثیں منقول ہیں(۱) جوانہوں نے آنخضرت علیہ اور

زرقابی ج۳ ص ۲۷۱

«عنر ت مرَّ ت سَىٰ تھيں۔

تفد فی الدین کے لئے واقعہ ذیل کافی ہے ایک مرتبہ آتحضرت میں فی نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہول کے دعفرت حصہ نے میں امید کرتا ہول کہ اصحاب بدر و حدیب جہنم میں واخل نہ ہواں گے۔ حضرت حصہ نے اعترانس کیا خدا تعالی تو فرما تا ہے وال منکم الا وار دھا "تم میں سے ہر مخص وار دجنم ہوگا" آپ تالئے نے فرمایا بال 'کیکن یہ بھی تو ہے شم ننجی الذین انقو و نذر المظالمین فیھا جنیا (پھر ہم پر بہر گارول کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانووں پر گرا ہوا چھوڑ دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانووں پر گرا ہوا جھوڑ دیں گے) (مندام احمن ضبل جاس ۲۸۵)

ای شوق کااڑ تھاکہ آنخضرت ﷺ کوان کی تعلیم کی فلر رہتی ہتمی حضرت شفاً کو چھڑت شفاً کو چھڑت شفاً کو چھڑت شفاً کو چ چیو نئی کے کانے کا منتر آتا تھا ایک دن وہ گھر میں آئمیں تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم حصہ کو منتر سکھا ادو۔ (سنداہم احمر س۲۸۱)

اخلاق :

ان سعد میں ان کے اخلاق کے متعلق ہے:

أنها صوامة قوامة

" وه (ليمن حصرة) صائم النهار لور قائم الليل بين"

دوسری روایت میں ہے:

ماتت حفصة حتى ما تفطر داصابه ج٨ ص٥٥)

"اختال كے وقت تك صائم رہيں"

انتلاف سے سخت نفرت کرتی تھیں جنگ صفین کے بعد جب تحکیم کاواقعہ بیش آیا توان کے بھائی عبداللہ ن عمر اس کو فائد سمجھ کر خانہ نشین رہنا چاہتے تھے "لیکن دمنر سے معلی عبداللہ کو کہ اس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں تاہم حمہیں شریک دمنر سے دھیں آئے کو کہ اس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں تاہم حمہیں شریک ربنا چاہئے کیونکہ لو مول کو تمہاری دائے کا انتظار ہوگا اور ممکن ہے کہ تمہاری عزارت گزیل ان میں اختاباف بیدا کردے۔(بعدری ج۲ ص ۸۹)

وجال سے بہت ڈرتی تھیں 'مدینہ میں ان صیاد نامی ایک شخص تعاد جال کے متعاقب اس متعاقب اس متعاقب اس متعاقب آئے تعلق اس متعاقب آئے تعلق اس متعاقب آئے تعلق اس موجود تھیں اس متعاقب اللہ دان راہ میں ملاقات ہو گئی انہوں نے اس کو بہت سخت سخت

ست کما اس پروہ اس قدر پھولا کہ راستہ ند ہو گیا گئن عُرِّ نے اس کوہار ناشر وٹ کیا مفرت حصہ " کو خبر ہو کی تو یولیں عم کو اس ہے کیا غرض جمہیں معلوم نسیں کہ آنخصرت بیلئے نے فرمایا ہے کہ و جال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ (۱)

ترندی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صغیبہ رور ہی تھیں' آنخضرت بیانے تشریف الائے اور روسنے کی دجہ ہو جھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو حصہ نے کہاہے کہ "تم یہودی کی بیٹی ہو" آپ نے فرمایا حصہ خدا ہے ڈرو پھر حضرت صغیبہ ہے ارشاد ہوائم نبی کی بیٹی ہو' تمارا چھا پینیسرے اور پینیسر کے اکاح میں ہو حصہ تتم یر کس بات میں نخر کر سکتی ہے (ا)

ایکبار حضرت عائشہ اور حضرت حصہ آنے حضرت منیہ ہے کہا کہ "ہم رسول اللہ ملائے کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں ہم آپ کی جدی ہی ہیں اور چھاز او بھن بھی اللہ ملائے کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں 'ہم آپ کی جدی ہی ہیں اور چھاز او بھن بھی خضرت ملائے ہے اس کی شکایت کی آپ ہی ہے نے فرایا کہ تم محصہ نیادہ کیو کر معزز ہو سکتی ہو 'میرے شوہر محمد فرایا کہ تم محصہ نیادہ کیو کر معزز ہو سکتی ہو 'میرے شوہر محمد ملائے 'میرے باب بادان اور میرے چھاموی ہیں "

مفرت عائشهٔ لور مفرت عصه "مفرت او بحرو مفرت عمره کی بیشی تھیں جو

<sup>(</sup>۱) ترمذی باب فصل اذواج النبی تی و ۱) مندج به ص ۲۸٫۰ وسلم مختب الفش ذکاین صیاو

یا ایھا النبی لم تحوم ما احل الله لك تبنغی مرضات از واجك "اے پیفیر اوئی چركو حرام "اے پیفیر اوئی چركو حرام

کیول کرتے ہو"

مجھی ہمی (حضرت حصد اور حضرت عائشہ میں) باہم رشک ور قامت کا اظہار بھی ہو جایا کرتا تھا ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حصہ دونوں آنخضرت ہوئے کے ساتھ مفریں تھیں رسول اللہ ہوئے راتوں کو حضرت عائشہ کے لوئٹ پر چلتے ہے اور ان ہے ہاتی کرنے بختے ایک دن حضرت حصہ نے حضرت عائشہ کے مانکہ آجرات کو تم میرے اونٹ پر اور میں تہمارے اونٹ پر سوار ہوں تاکہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئیں حضرت عائشہ راضی مو تنئیں آئخضرت مائٹہ حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جس پر حصہ سوار تھیں بنب منزل پر بہنچ اور حضرت عائشہ نے آپ کو نہیں پایا ہے پاؤں کو او خر (ایک گھاس ہے) بنب منزل پر بہنچ اور حضرت عائشہ نے آپ کو نہیں پایا ہے پاؤں کو او خر (ایک گھاس ہے) کے در میان لاکا کر کئے لکیں "خداوندا آسی پختو یا سانپ کو متعین کر جو چھے ڈس جائے "دون

<sup>(</sup>۱) مفافیر لی، کااظهار کرناکونی جمون بات نقی مفافیر کے پیولوں یس اگر کمی متم کی کر نقلی ہو تو تعجب کیات نیس ۲) صحیح بحاری و صورة النبی جلد دوم

# (۵) حضرت زينبُّام المساكين

نام اور نسب:

زینب نام تھا اسلسلہ نسب ہے ' زینب بنت خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد اللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صححہ " چونکہ فقر اء و مساکین کو نمایت فیاضی کے ساتھ کھا یا کرتی تھیں 'ای لئے ام المساکین کی کئیت کے ساتھ مشہور ہو گئیں 'آنخضرت ہیں ہے کہ اللہ بن جمش نے جداللہ این جمش کے نکاح میں تھیں عبداللہ بن جمش نے جنگ احد میں شمادت پائی اور آنخضرت ہیں کے نکاح کی اس صرف آنخضرت ہیں کے اس سال ان سے نکاح کر لیا نکاح کے بعد آنخضرت ہیں کے پاس صرف دو تین مہینے رہنے پائی تھیں کہ ان کا انقال ہو گیا۔ آنخضرت ہیں کی زندگی میں حضرت منافی کے بعد صرف میں ایک بی تھیں ' جنہول نے وفات پائی۔ آنخضرت منافی میں مناز جنازہ پڑھائی اور جنہ البقع میں و فن ہو کیں ' وفات کے وقت ان کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ نماز جنازہ پڑھائی اور جنہ البقع میں و فن ہو کیں ' وفات کے وقت ان کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ نماز جنازہ پڑھائی اور جنہ البقع میں و فن ہو کیں ' وفات کے وقت ان کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ نماز جنازہ پڑھائی اور جنہ البقاع میں و فن ہو کیں ' وفات کے وقت ان کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ نماز جنازہ پڑھائی اور جنہ البقاع میں و فن ہو کیں ' وفات کے وقت ان کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ نماز جنازہ پڑھائی اور جنہ البقاع میں و فن ہو کیں ' وفات کے وقت ان کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ (مصرف البقاع کی وقت ان کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ اس البقاع کی وقت ان کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ اس البقاع کی وقت ان کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ اس البقاع کی دور البقاع کی دور البقاع کی دیگر دور البقاع کی دور البق

# (٢) • حضرت ام سلمة

تام ونسب

ہندنام ام سلمہ کنیت کریش کے خاندان مخزوم سے ہیں سلسلہ نسب بیہ ہند سے الی امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبر اللہ بن عمر بن مخزوم والدہ بنو فراس سے تھیں کوران کا سلسلہ نسب بیہ ہے 'عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن جذیبہ بن علقمہ بن جذل الطعال بن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ۔

الواميه (حضرت ام سلمة کے والد) مکہ کے مشہور مخیر اور فیاض ہے 'سفر میں جاتے تو تمام قافلہ والوں کی کفالت خود کرتے ہتے 'اسی لئے زاد الراکب کے لقب سے مشہور ہتھے۔ حضرت ام سلمة نے ان ہی کے آغوش تربیت میں نمایت نازو نعمت سے پرورش پائی۔ (اسابین ۸سرم)

نكاح:

عبد الله بن عبد الاسد ہے جو زیادہ تر ابو سلمیہ کے نام سے مشہور ہیں اور جوام سلمہ " www.besturdubooks.net کے بچازاولور آنخضرت ﷺ کے رضاعی بھائی تھے' زکاح ہوا۔

اسلام :

آغاز نبوت میں اپنے شوہر کے ساتھ ایمان لائیں۔

*آجر ت حبشه* .

اور ان ہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی 'حبشہ میں کچھ زمانہ تک قیام کر کے مکہ واپس آئیں اور یہال ہے مدینہ ہجرت کی ہجرت میں ان کوییہ فضیلت حاصل ہے کہ اٹل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں۔ ہجرت مدینہ :

ہجرت کا واقعہ نمایت عبرت انگیز ہے' حضرت ام سلمہ " اپنے سوہر کے ہمراہ ہجرت کرنا جاہتی تھیں (ان کا بچہ سلمہ بھی ساتھ تھا) لیکن (حضرت ام سلمہ کے ) قبیلہ نے مزاحت کی تھی۔اس لئے حضرت ابو سلمہ ؓ ان کو جھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے اور بیرا پنے گھر وایس آئی تھیں (او هر سلمہ کواو سلمہ کے خاندان والے حضرت ام سلمہ کے یاس سے جھین لے گئے )اس لئے ام سلمہ کواور بھی تکلیف تھی۔ چنانچہ روزانہ گھبر اکر گھر سے نکل جا تیں اور ابطح میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ ۷۔ ۸ دن تک بیہ حالت ربی اور خاندان کے لوگوں کو احساس تک نہ ہواا یک دن ابطح سے الکے خاندان کا ایک مخص نکا اور ام سلمہ کوروتے ہوئے دیکھا تو اس کادل بھر آیا۔ گھرِ آکر لوگوں سے کہا کہ "اس غریب پر کیوں ظلم کرتے ہو'اس کو جانے وواوراس کا بچہ اسکے حوالہ کر دو 'روا نگی کی اجازت ملی توبے کو گود میں کیکر لونٹ پر سوار ہو گئیں ادر مدینه کاراسته لیا چونکه ده بالکل تنها تقیس 'یعنی کوئی مر د ساتهدینه تفاسعیم میں عثان بن طلحه (کلیدبرادر کعبہ) کی نظریزی 'یولا ''کدھر کا قصدہے ؟''کہا" مدینے کا "یو جھا کوئی ساتھ بھی ہے 'جواب میں بولیں" خدا اور یہ جیہ "عثان نے کما" یہ نہیں ہوسکتا'تم تنامجھی نہیں جاسکتیں" بیہ کمہ کر لونٹ کی مہار کیڑی اور مدینہ کی طرف روانہ ہواراستہ میں جب کہیں ٹھسر تا تواونٹ کو بٹھا کر نمسی در خت کے نیچے جلاجا تالور حضر ت ام سلمہ ؓ اتر پڑتیں 'روائلی کا ونت آتا تولونٹ پر کجادہ رکھ کرہٹ جاتااورام سلمہؓ ہے کہتا کہ ''سوار ہو جاؤ''حضر تام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے اسائر بیف آدی مجھی شیں دیکھا عرض مختلف منزلوں پر قیام کر تاہوا مدینه لایا' تباکی آبادی پر نظر پڑی توبولا"اب تم اینے شوہر کے پاس چلی جاؤوہ میس مقیم ہیں'

یہ او هر رواند ہو تعی اور عثمان نے کمہ کاراستہ لیا۔ ( زدفانی ج ۳ ص ۲۷۲ ، ۲۷۳ )

قبا پہنچیں تو لوگ ان کا حال پوچھتے تھے اور جب بدا پے باپ کانام بناتیں تو ان کو یقین نہیں آتا تھا' (یہ جبرت ان کے تناسفر کرنے پر تھی' شرفاء کی عور تیں اس طرح باہر نکلنے کی جرائت نہیں کرتی تھیں ) اور حضرت ام سلمہ مجبورا خاموش ہوتی تھیں 'لیکن جب کچھ لوگ جج کے ارادہ سے کھ روانہ ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر رقعہ بجوایا تو اس وقت لوگوں کو یقین ہوا کہ دودا تعی او امید کی بیٹی ہیں او امید چونکہ قریش کے نمایت مشہور لور معزز محض تھے اس لئے حضرت ام سلم ہوی وقعت کی نگاہ ہے دیکھی گئیں۔(۱) و فات او سلمہ' نکاح ثانی اور خاکی حالات:

کے ذمانہ تک شوہر کاساتھ رہا محضر تا او سلمہ اُ ہوے شہد سوار تھے بدر اور احدیس شریک ہوئے افرہ اور احدیش جندر خم کھائے جن کے صدمہ سے جانبر تہ ہو سکے 'جمادی النالی سی جبری میں ان کا زخم پھٹا اور ای صدمہ سے وفات پائی۔ (م) مضرت ام سلمہ آنکضرت تعلقہ کی خدمت میں بہنچیں اور وفات کی خبر سنائی اور آنخضرت تعلقہ خود ان کے مکان پر تشریف لائے اگھر میں ہرام مجاتھا حضر تنام سلمہ آنکتی تھیں" ہائے غربت میں بیکسی موت ہوئی" آنخضرت تعلقہ نے فرمایا" صبر کرو'ان کی مغفرت کی دعا بانگو اور یہ کو کہ خداوند!ان سے بہتر ان کا جانشین عطاکر" اس کے بعد ابو سلمہ کی لاش پر تشریف لائے اور بنازہ کی نماز نمایت اہتمام سے پڑھی گئے۔ آنخضرت تعلقہ نے (نو) تھیر میں کمیں لوگوں نے بنازہ کی نماز نمایت اہتمام سے پڑھی گئے۔ آنخضرت تعلقہ نے (نو) تعمیر میں کمیں لوگوں نے نماز کے بعد پوچھایار سول انڈ میلی آنکھیں تعلق دو تعمیر ہوا؟ فرمایا! یہ بزار تعمیروں کے مستحق نماز کے بعد پوچھایار سول انڈ میکن آنکھیں تعلق رہ گئیں تھیں آنخضرت تعلقے نے خود و ست مارک سے آنکھیں ند کیں اور ان کی مغفرت کی وعاما تھی۔

الوسلمة كوفات كوفت ام سلمة حامله تحين وضع حمل كربعد عدت كرركني توحفرت الم سلمة في الكاركيان كربعد توحفرت الم سلمة في الكاركيان كربعد حفرت الم سلمة في الكاركيان كربع حفرت الم سلمة في كما مجه بند عذرين (١) من سخت فيور عورت بول (٢) صاحب عيال بول (٣) ميرا من زياده برسكة تخضرت الم سلمة كواب عذركيا بوسكا المخضرت الم سلمة كواب عذركيا بوسكا

<sup>(</sup>۱) مستد احمد بن حبيل ج ٢ ص ٣٠٧ - (١) زرقائي ج ٢ ص ٣٧٣

قا البخ لڑتے ہے (جنکانام نمر تھا) کماانھولور رسول اللہ پڑھنے ہے میرانکاح کرو۔ اللہ تھا۔ شوال ہے ہجری کی اخیر تاریخوں میں بیہ تقریب انجام پائی حضرت ام سلمہ کو ابو سلمہ کی موت ہے جو شدید صدمہ ہوا تھا خداوند تعالی نے اس کولیدی مسرت ہے۔ انید مل کر دیا۔ سنن انن ماجہ میں ہے :

فلما توفى ابو سلمة ذكرت الذي كان حدثني فقلت فلما اردت ان اقول اللهم عضني حيرامنه قلت في نفسي اعاض حيرا من ابي سلمة ٢ ثم قلتها فعاضني الله محمد شق

"جب او سلمہ " نے وفات پائی تو ہیں نے وہ صدیت یاد کی جس کو وہ مجھ ہے زیادہ مال کرتے تھے اور میں نے دعاشر ون کی توجب ہیں یہ کمنا جائتی کہ خداوندا! مجھے او سلمہ اُ سلمہ اُ سلمہ اُ جائتین و یہ توول کہنا کہ او سلمہ اُ سے بہتر کون مل سکتا ہے جائیکن میں نے دعاکو بڑھنا شرت بھاتھ ہوئے۔

۔ آنخضرت ملک کی جیال بھر ی تھی عنایت فرمایا بھی سامان اور بل نیوال کو بھی عصاہ و اقتابہ(مندیۃ 1 مں 194)

مبت حیادار تحیل ابتداء جب آنخضرت منظم مکان پر تشریف لاتے تو حضرت ام سلمه ٌ فرط فیم ت سے لڑکی (زینب) کو گود میں شھالیتیں آپ بید دیکھ کر داہی جائے حضرت عمارین یاس کو جو حضرت ام سلمہ ؓ کے رضاعی بھائی تھے معلوم ہوا تو بہت ناراض جو نے اور لڑکی کو چھین لے گئے۔ (اینا)

لیکن بعد میں بہ بات کم ہوتی گئی اور جس طرح دوسری بیبیال رہتی تھیں وہ بھی رہنے گئیں نکاح سے آن کا ذکر کیا تو حضرت عائشة سے ان کا ذکر کیا تو حضرت عائشة کے ان کا ذکر کیا تو حضرت عائشة کو بڑار شک جوالہ ان سعد میں ان سے جوروایت منقول ہے اس میں بیہ فقرہ بھی ہے۔

حزنت حزنا شديداً-(ايضاً ج). ص ٧٤١) "العني مجير كو تخت عم موا"

آنخضرت ﷺ کو ان ہے ہے حد محبت تھی' یہی وجہ ہے کہ ایک موقعہ پر جب آمام ازوان مطہرات کو (سوائے حضر ت عائشہ کے ) حضور ﷺ کی خدمت میں کچھ عرض کر ناففا توانسوں نے حفر سام سلمہ کو ہی اپناسفیر بناکر حضور مقابقہ کی خدمت میں بھیجا۔ صحیح خاری میں ہے کہ ازواج مطرات کے دوگروہ تھے۔ ایک میں حفر ساف اندہ خضر سے حصہ "سودہ شامل تھیں دوسرے میں حضر سام سلمہ فورباتی ازواج تھیں 'چونکہ آنخضر سے بھیج حضر سے ماکثہ کو زیادہ محبوب رکھتے تھے 'اس لئے لوگ ان ہی کی باری میں ہوئے بھیج سے۔ حضر سے ماکشہ کی جماعت نے ان سے کما۔ حضر سے ماکشہ کی طرح ہم بھی سب کی نجدائی کے خواہل ہیں 'اس بناء پر رسول اللہ مظافی جس کے مکان میں بھی ہوں لوگوں کو ہدیہ بھیجا جا ان کہ بھی بول لوگوں کو ہدیہ بھیجا جا ان کہ بھی بازی ہے ۔ حضر سے ان کہ ان مسلمہ نے آپ منطق سے معاملہ میں مجھے اذب نہ بینچاؤ کے وفکہ ان فرمایا۔ تیسری مرتبہ کمان ام سلمہ نے آپ منطق سے معاملہ میں مجھے اذبت نہ بینچاؤ کیونکہ ان فرمایا۔ تیسری مرتبہ کمان انوب الی اللہ عزوجل من اذاك یا رصول اللہ "میں آپ حضر سے باس وقی آئی ہو () کے اذبت بہنچانے نے بناہ مائتی ہول۔

معفرت ام ملمہ کے گھر میں آنخصرت میں شاہ باش ہوتے تو ان کا پھونا ( معفور میلنے کی جانمار کے سامنے (پھتا تھا) آنخصرت میں کا ناز پڑھا کرتے تھے ( لوریہ سامنے ہوتی تھیں )(م)

آن خضرت ﷺ کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں حضرت سفینہ "جو آنحضرتﷺ کے مشہور غلام ہیں 'دراصل حضرت ام سلمہؓ کے غلام تھے 'ان کو آزاد کیا تو یہ شرط کی کہ جب تک آنحضرت ﷺ زندہ رہیں تم پران کی ضدمت لازمی ہوگی۔(۲) عام حالات :

حضرت ام سلمہ کے مشہور واقعات زندگی بید ہیں غروہ خندت ہیں اگر چہ دہ شریک نہ تھیں تاہم اس قدر قریب تھیں کہ آنخضرت ہوئے کی گفتگوا تھی طرح سنی تھیں کہ مجھے دہ وقت خوب یاد ہے جب سینہ مبارک غبارے اٹا ہوا تھا اور آپ بھی اور اشعار بڑھ رہے تھے کہ دفعۃ عمار سن باسر پر نظر آپ بھی اٹھا اٹھا کر دیے اور اشعار بڑھ رہے تھے کہ دفعۃ عمار سن باسر پر نظر بڑی فرمایا" (افسوس) ان سمیہ! تجے کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا" (مسد ج۲ ص ۲۸۹) کا مراد ہو قریطہ ( مصد ج۲ ص ۲۸۹)

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج ۱ می ۳۲۱ (۲) مسئد ج ۱ می ۳۲۱ (۲) ایضا ً می ۱ سند ج ۱ می ۳۲۱ (۳) ایضا ً می ۱ سند ج ۱ می ۳۲۱ (۳)

نے حضرت او لبابہ کو بھیجا تھا اثنائے مشورہ میں او لبابہ نے ہاتھ کے اشارہ سے بتلایا کہ تم لوگ قتل کئے جا ہے الکی بعد میں ہیں کو افشائے راز سبحہ کر اس قدر نادم ہوئے کہ مجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا چند د نوں تک ہی حالت رہی ' پھر توبہ قبول ہوئی آخضرت تھا حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے کہ صبح کو مسکراتے ہوئے ایشے توبولیں "خدا آپ کو ہیشہ ہنائے 'اس وقت ہننے کا کیا سبب ہے ؟ فرمایا "او لبابہ کی توبہ قبول ہوگی "عرض کی" توکیا میں ان کو ہی مردہ سادوں "فرمایا" ہاں اگر چاہو "حضرت ام سلمہ" اپنے مجرہ کے دردازہ پر کھڑی ہوئیں اور پکار کر کما" او لبلہ "امبارک ہو' تمہاری توبہ قبول ہوگی اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام مدینہ امند آیا۔ (در قانی ہوس میں این سدی ہوس دور کے ہوگی اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام مدینہ امند آیا۔ (در قانی ہوس میں این جاب نازل ہوئی اس سے بیشتر ازدان مطرات بعض دور کے ای سنہ میں آیت تجاب نازل ہوئی اس سے بیشتر ازدان مطرات بعض دور کے مواسب سے پردہ کرے کا تھم ہوا۔ حضر سے این ام کمتوم قبیلہ قریش کے ایک معزز صحائی اور بارگاہ نبوی کے کرنے کا تھم ہوا۔ حضر سے این ام کمتوم قبیلہ قریش کے ایک معزز صحائی اور بارگاہ نبوی کے مؤن سے اور چو نکہ بابینا تھاس کے ازدان مطرات کے جرول میں آیا کرتے تھا کیدن وہ تو آخضر سے تاہیں اس کے ازدان مطرات کے جرول میں آیا کرتے تھا کیدن آئے تو آخضر سے تور چو نکہ بابینا تھاس کے اور دعنر سے میونہ سے فرایان سے بردہ کرد ' و لیس" وہ تو

صلح مدید یمی آنخفرت الله کے ساتھ تھیں صلح کے بعد آنخفرت الله کے ساتھ تھیں صلح کے بعد آنخفرت الله کے ماتھ تھی دیا کہ ایک شخص بھی میں ایک اوگ اس قدر دل شکتہ سے کہ ایک شخص بھی ندا تھا یہاں تک کہ جیسا کہ صحیح خاری میں ہے ، تمین دفعہ باربار کھنے پر بھی ایک شخص آبادہ نہ ہوا (چو نکہ معاہدہ کی تمام شرطیں بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اس لئے تمام لوگ رنجیدہ اور خصہ ہے بیتا ہے ہے ) آنخضرت الله کھر میں تشریف کے گئے اور حضرت الله کھر میں تشریف کے گئے اور حضرت ام سلم ہے کھی نہ فرما میں 'باعہ باہر نکل کو دخور قربانی کر میں اور احرام اتار نے کے لئے بال منڈوا میں "آب نے باہر آکر قربانی کی ادربال منڈوا کے اب جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیملہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نہ منڈوا کے اب جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیملہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نہ قربانیل کیں ادراح ام اتار انجوم کا یہ حال تھا کہ ایک دو سرے پر ٹوٹا پڑتا تھا اور گلت اس قدر مقدم حجامت معادی جا میں ۱۳۸۰ مقدم کے بر شخص حجامت منانے کی خدمت انجام و سرم انقل رصحیح معادی جا میں ۱۳۸۰ مقدم کے ایک بڑے مسئلہ کو حل کر تا ہے لوراس حضرت اسلم شکا یہ خیال علم النفس کے ایک بڑے مسئلہ کو حل کر تا ہے لوراس

ناپينامين" فرمليا"تم توناپينانهين هو تم توانهين ديمهتي هو" (سندج: ٢٠س ٢٩١)

ے معلوم ہو تاہے کہ جمہور کی فطرت شای میں ان گو کس درجہ کمال عاصل تھا۔ امام الحربین فرمایا کرتے تھے کہ صنف نازک کی پوری تاریخ اصارت رائے کی ایسی عظیم الشان مثال نہیں چیش کرسکتی۔ (درفانی ج۳ ص۲۷۲)

غزوہ خیبر میں شریک تھیں' سرحب کے دانتوں پر جب تکوار پڑی تو کر کر اہث کی آوازان کے کانوں تک آئی تھی۔ (استعاب ج۲ ص۸۰۳)

م سلمہ فراب دیا۔ (صحب بعادی جا ص ۷۳)

عجبالك يا ابن الخطاب دخلت في كل شئ حتى تبتغي ان تدخل بين رسول الله ﷺوازواجه .

" عر "تم ہر معاملہ میں دخل ویے گئے یہاں تک کہ اب رسول اللہ ﷺ اوران کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیتے ہو۔

چونکہ جواب نمایت خنگ تھااس کے حضرت عمرٌ چپ ہو گئے اور انھ کر چلے آئے رات کویہ خبر مشہور ہونی کہ آنخضرت تھا نے ازواج کو طلاق دے دی صبح کو حضرت عمرٌ آنخضرت تھا کی خدمت میں آئے اور تمام دا تعد میان کیا جب حضرت ام سلمہ ما تول نقل کیا تو آپ مسکرائے۔

جبت الوداع میں جو السیبہری میں ہوااگر چہ ام سلمہ علیل تھیں ہم ساتھ آئیں بہان(غلام) لونٹ کی ممار تھاہے تھا۔ آخضرت علی نے فرمایا کہ جب غلام رکاتب کے پاس اسقدر مال موجود ہو کہ دواس کواداکر کے آزاد کر سکتا ہو تواس سے پردہ ضروری ہوجاتا ہے۔ دمسد ج ۲ ص ۲۸۹٬۳۰۸)

طواف کے متعلق فرمایا کہ جب نماز فجر قائم ہو 'تم اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر ہا'

چنائے ام سلم نے ایرای کیا۔ (صعبع بغاری ج ۱ ص ۲۱۹ ، ۲۲۱)

الے ہجری میں آنحضرت عَنْ علیل ہوئ مرض نے طول تھینیا تو آنکفرت عَنْ علیل ہوئ مرض نے طول تھینیا تو آنکفرت ملک اسلمہ اکثر آپ کودیکھنے انحضرت ملک ان تعمیں ایک دن طبعیت زیادہ علیل ہوئی توام سلمہ " چیخ انتھیں۔ آنخضرت

مل کے منع کیا کہ یہ مسلمانوں کاشیوہ نہیں۔(۱) یک دن مرض میں اشتداد ہوا توازواج نے دوا بلانی چابی چو نکہ گوارائہ تھی آپ بھلے نے انکار فرمایا لمیکن جب غشی طاری ہوگئی توام سلمہ ور (اساء بنت عیس نے دوا بلادی (۱) بعض روا تیوں میں ہے کہ الن دونوں نے اس کا مشورہ دیا تھا) ای زمانہ میں ای روز حضرت ام سلمہ اور ام جبیبہ نے جو صفحہ ہو آئی تھیں وہاں کے عیسائی معبدوں کا (جو مالبا رومن کیتھولک گرجوں کے ہوں سے اوران کے جسموں اور تھور دوں کا تذکرہ کیا آب بھلے نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مرتاہے تو اس کے مقبرہ کو عبادت گامینا لیتے ہیں اور اس کاست ناکراس میں کھڑ اکرتے ہیں ویا مت کے دون خوام کی نگاہ میں یہ لوگ ہوں گا ہوں گا کہ اوران کے مقبرہ کوئی نیک آدمی مرتاہے تو روز خدائے عزو جل کی نگاہ میں یہ لوگ ہوں گا کہ اگر تے ہیں اور اس کاست ناکراس میں کھڑ اکرتے ہیں ویا مت کے دون خوام کی نگاہ میں یہ لوگ ہوں گے۔(۱)

وفات سے پہلے آنخضرت میں کیس تھیں منر سے مائشہ اسی وفت بے تابانہ او چھنے لکیس لیکن حضر سے ام سمیہ نے توقف کیا اور آخضر سے میں فات کے بعد ہو چھا۔ (طفان ح ۲ ف ۲ ص ۶۰)

ِلِي جَمِرَى مِن مَصَرِتُ خَسِينٌ نَے شادت بِالی۔ مفترت ام سلمہ ؑنے خواب میں ویکا کہ آنخضرت مِنْ ﷺ تشریف لائے میں انمایت پر ایٹال میں اسر اور رکیش

مبرک فیار اکودے ابو چھایار سول اللہ میں کیا حال ہے ارشاد ہوا احسین سے مقتل ہے والی آرہاد ہوا احسین سے مقتل ہے والی آرہادوں ارداد منظر ہوا مسلمہ ہیدار ہو کمی تو آتھوں ہے آنسو جاری تھے (میاس حالت میں زبان ہے انگلاالی فراق نے حسین کو تیل کیا اللہ ان کو قبل کرے اور حسین کو ذلیل کیا فداان او کون پر العنت کرے درمد جا حر ۲۹۸)

الله جرى من واقعه حره كا عدد شامى كشكر كمه آكياجهال لن زير جا پناه گزين سخه بوالور سخه بوالور سخه بوالور الخضرت منطق كوشهه موالور دخترت ام سلمه سه دريافت كياه كين آنخضرت منطقه كو به فرمايا سمه شخص مكه من بناه له گااس كه مقابله مين جو كشكر آئ گاييان مين وجين دهنس جائ گا"ام سلمه في پناه له گااس كه مقابله مين جو ك گاييان مين وجين دهنس جائ گا"ام سلمه في چوجها جو لوگ جرا شريك كه دن اي دن اي نيم مطابق النمين قيامت كه دن اي نيم مطابق النمين قيامت كه دن اي نيم مطابق النمين قيامت كه دن اي نيم ميدان مين اي مطابق النمين گياست كه ميدان مين اي مي ميدان مين اي ميدان مين كه ميدان مين اي ميدان مين اي ميدان مين كه ميدان مين اي ميدان مين اي ميدان مين كه ميدان ميدان مين كه ميدا

۱۱، طنتاف ح ۲ ف ۲ ص ۲۰، ۲۰ سمامیخ حادثی ح ۲ ص ۹۵۱ و طبقات ج ۲ فی ۲ ص ۳۲ م ۳ سمامی رو ناهای stil www.pesturdubpok

بیش آئے گا۔ (صعبح مسلمج ۲ ص ۱۹۹۴ ۱۹۹۶)

وفات :

جسسال حره کا واقعہ ہوا (یعنی سیر جری) ای سال حضر تام سلمہ نے انتقال فرمایا اس وقت ۸ مرس کاس تھا حضر تابو ہر برق نے نماز جنازہ پڑھی اور بقیع میں وفن کیا۔ ۱۹۰۰ نانہ میں ولید بن عتبہ (اوسفیان کا پوتا) مدینہ کا گور تر تھا جو نکہ حضر تام سلمہ کیا۔ ۱۹۰۰ ن تھی کہ وہ میرے جنازہ کی نمازنہ پڑھائے اس لئے وہ جنگل کی طرف نکل کے وصیت کی تھی کہ وہ میرے جنازہ کی نمازنہ پڑھائے اس لئے وہ جنگل کی طرف نکل کیاور اپنے جائے حضر تابو ہر برہ کو بھیج دیا۔ (طبوی کمیوج ۴ ص ۱۹۶۳) اول اول د :

حفرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے جواولاد ہو کی اس کے نام یہ ہیں۔ سلمہ ''صشہ میں پیدا ہوئے' آنخضرت مظافہ نے ان کا نکاح حضرت حمز ہ کی لڑکی لامہ سے کیا تھا۔

مر آتخضرت سے حضرت ام سلمہ کا نکاح ان بی نے کیا تھا حضرت علی کے زمانہ خلافت میں فارس اور بحرین کے حاکم تھے۔

درہ ان کاذکر میجی خاری میں آیاہے 'حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ ازواج مطهر ات میں ا داخل تھیں آنخفرت تنافی ہے کہا 'ہم نے سناہے کہ آپ درہ سے نکاح کرنا جاہتے ہیں ؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے 'اگر میں نے اس کو پرورش نہ بھی کیا ہو تا تو بھی وہ میرے لئے کمی طرح حلال نہ تھی کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے۔(۱) ذینب 'بہلے پرونام تھا لمیکن آنخضرت میں نے نہیں رکھا۔(۱)

حليه:

اصابہ میں ہے:

کانت ام سلمہ موصوفہ بالجمال البادع لینی حفر سام سلمہ تمایت حسین تھیں۔ ائن سعد (۱۶)ئے روایت کی ہے کہ جب حضرت عائشہ کو ان کے حسن کا حال

۱۱) رزقانی ج ۳ ص ۲۷۱

(۲) صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹۴ (۳) زرقانی ج ۳ ص ۲۷۲ (۱) بن سمیرج ۸ ص ۱۰۰۰

معلوم ہوا تو سخت پریشان ہو کمیں بھریہ واقدی کی روایت ہے جو چندال قابل اعتبار نہیں۔ حضریت ام سلمہ کئے بال نمایت گھنے تھے۔ د سند ن ۶ مین:۲۸۹) فضل و کمال:

علمی دیشیت سے اگر چه تمام ازواج بلند رحبه رکھتی تخیں 'تاہم حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کاان میں کوئی جواب نہ تھا 'چنا نچہ محمود بن ابید کہتے میں۔(۱) کان ازواج النبی تھنے یحفظن من حدیث النبی عظیے کشیراً ولا مثلا لعائشہ کے واقع مسلمہ گ

" آنخضرت کی از داج احادیث کا مخزن تھیں "تاہم ما نشہ اور ام سلمہ کا ان میں کوئی حریف مقابل نہ تھا"

مروان بن تحكم ان سے مسائل دریافت كر تالوراعلانيد كها تقال

كيف نسال احداً و فينا ازواج النبي ﷺ (٠)

"آنخفرت عظیم کی ازواج کے ہوتے ہو اسے کیوں ہو تجیس"

حفرت او ہر مرہ آور ان عباس سے دریائے علم ہونے کے باوجود ان کے دریائے علم ہونے کے باوجود ان کے دریائے فیم ہونے کے باوجود ان کے دریائے فیم ہونے کے آستانہ فضل پر سربر تھا۔
دریائے فیفن سے مستعنی تھے، ایا تعین کرام کا ایک براگروہ ان کے آستانہ فضل پر سربر تھا۔
تر آن اچھا بڑھتیں اور آنخضرت تفیق کے ظرز بر پڑھ سکتی تھیں ایک مرتبہ کی لیگ آیت الگ الگ کے بولیم ایک ایک آیت الگ الگ کر کے بڑھتے تھے اس کے بعد خود بڑھ کر بتلایا۔ (۱)

عدیث میں حضرت ما کنٹہ کے سواان کا کوئی حریف نہ تھاان ہے ۵۸ ساروایتیں مردی میں اس بناء پروہ محد ثمین صحابہ کے تبسرے طبقہ میں شامل میں۔ مردی میں تخصرے مطافعہ نہ

صدیت سننے کارواشوق تھا کیدون بال کو ندھواری تھیں کہ آنخضرت ﷺ خطبہ دیے کے لئے کھڑے ہواری تھیں کہ آنخضرت ﷺ خطبہ دیے ایکا الناس (اے لوگو!) کالفظ نگا تو نورا بالباندہ کراٹھ کھڑی ہوئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔(د)

مجتند تھیں اصاحب اصابہ نے ان کے تذکرہ میں تکھاہے۔

۱۱) طبقات الراسعد حیلی مر۱۹۱۹ (۱) مسید ج ۱ ص ۳۱۷ ۳۱ انتیاص ۳۱۲ (۱) ایضا سی ۲۰۳۰ (۵) این با ۳۰۰ (۵) این با ۳۰ (۵) ا

صاحب العقل البالغ والرائ الصائب (اصابه ج ۸ ص ۲ ۱) "يعنی وه کامل العقل اور صائب الرائے تھیں"

علامہ لان قیم نے لکھا ہے کہ ان کے فالو کی آگر جمع کئے جائیں تو ایک جھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے، ان کے فالو کی کی ایک خاص خصوصیت رہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہیں لور یہ ان کی دفیقہ رسی اور نکتہ سنجی کا ایک کرشمہ ہے۔

ان کی نکتہ سنجی ہر ذیل کے واقعات شاہر ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زیر "عصر کے بعد دور کعت نماز پڑھاکرتے ہتے 'مروان نے
پوچھاآپ یہ نماز کیول پڑھتے ہیں جو لے آنخضرت ملائے بھی پڑھتے ہتے 'چونکہ انہول
نے یہ حدیث حضرت عائشہ کے سلسلہ ہے سی تھی امروان نے الن کے پاس تصدیق کے
لئے آدمی بھجا۔

انہوں نے کہا مجھ کوام سلمہ ہے۔ یہ حدیث بہنی ہے، محضر سامہ کے پاس آد می سیالوریہ تول نقل کیاہ لیں۔

يغفر الله لعانشة لقد وضعت امرى على غير موضعه ٢٠ العنى قداعا كشرى مغفرت كردانهول غيات نبيل مجى" الم اخبر هاان وسول الله مكافئة قد نهى عنهما ٢٠

"کیا میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آنخضرت ﷺ نے ان کے پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے"

حفرت اوہ ریوہ کا خیال تھاکہ رمضان میں جنات کا عسل نورا صبح اٹھ کر کرنا چاہئے ورتہ روزہ ثوت جاتا ہے 'ایک شخص نے جاکر حفرت ام سلمہ نور حفزت عائشہ سے پوچھادونوں نے کہاکہ خود آنخضرت میں جائے جنات کی حالت میں صائم ہوتے تھے 'حفزت او ہر رہے ہی نے سنا تورنگ فتی ہو گیااس خیال ہے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں ۔ فضل بن عبال نے بر رہے ہی سے ای طرح میان کیا تھالیکن ظاہر ہے کہ حضر سام سلمہ اور حضر ت عائشہ کو ذیادہ علم ہے ہی،اس کے بعد حضرت او ہر رہے گا بنافتوی واپس لے لیا۔ دہ،

<sup>(</sup>۱) اعلام الموقعين ج ۱ ص ۱۹(۲) مستداحمد ج ٦ ص ۲۹۹ بيرواقد مح ظاري يم بحى ب ٢ ع ٢ ص ٢٩٩ بيرواقد مح ظاري يم بحى ب ج ٢ ص ٢٠٩ (٢) ايضاً جي ٢٠٠٠ ص ٢٠٦ (٥) ايضاً جي ٢٠٠١

ایک مرتبہ چند سحابہ فے دریافت کیا کہ (آنخضرت میلانی کی اندرونی زندگی) کے متعلق کی اندرونی زندگی) کے متعلق کچھ ارشاد فرمائے 'فرمایا آپ میلانی کا ظاہر دباطن مکسال تعلد آنخضرت میلانی تشریف لائے تو آپ میلانی کیا 'فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ (ایصا ص ۲۰۹)

خطرت ام سلمہ " جواب صاف دینی تھیں اور کوسٹش کرتی تھیں کہ سائل کو تشفی ہو جائے ایک دفعہ کمی شخص کو مسئلہ بتایا وہ ان کے پاس سے اٹھ کر دوسری ازواج کے پاس ٹریاسب نے ایک ہی جواب دیا واپس آگر حضرت ام سلمہ کو یہ خبر سنائی تو یولیس نعم و اشفیات ازرا محسر و ایس تمہاری تشفی کرنا جاہتی ہول میں نے رسول اللہ عظافے ہے اس کے متعلق حدیث کی ہے۔ دیصا ص ۲۹۷)

حضرت ام سلمہ کو حدیث و فقہ کے علاوہ اسر ارکا بھی علم تھالوریہ وہ فن تھا جس کے حضرت حذیفہ علم خصوصی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالر ممن بن کوفٹ ان کے پاس آئے تو ہو لیس آنخضرت عظیفہ کارشاد ہے کہ بعض سحانی ایسے ہیں جن کونہ میں اپنے انتقال کے بعد و کیسوں گالور نہ وہ مجھ کو د بیسیں گے 'حضرت عبدالر حمٰن گھبر اکر حضرت عمر کے پاس بنچ لوران ہے یہ حدیث میان کی حضرت عمر شخص سلمہ کے پاس تشریف لانے اور ان ہے یہ حدیث میان کی حضرت عمر شخصرت ام سلمہ کے پاس تشریف لانے اور کہا:

"خداکی قتم ایج بچ کهنامیں انسی میں ہول"؟ حضرت ام سلمہ یّنے کہا نہیں ہمیکن تمہارے علاوہ کمی کو مشتیٰ نہیں کرول گی۔ (مستداحمد ص ۲۰۷ ج ٦) حضرت ام سلمہ یّن جن لوگول نے علم حدیث حاصل کیا ان کی ایک بوئ

جماعت ہے ہم صرف چند ناموں پر اکتفاکرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن الى يخ اسامه بن ذيد بهندست الحارث الفراسية "صغيه بنت شيبة" عمر" زينب (لولاد حضر ت ام سلمة) مصعب بن عبدالله (برلور زاده) بهمان (غلام مرفاتب) عبدالله زينب (لولاد حضر ت ام سلمة) مصعب بن عبدالله حسن بصرى سليمان بن بيار" الده عثمان بن بيار" الده عثمان بن بيار" الده عثمان المن بيار" الده عثمان المن حصن "معيد" من سيب الدواكل صغيه "بنت محصن" مله عدى عبدالرحمان الن المن الن مارث بن جهدالرحمان المن عبدالرحمان "من عبدالرحمان "من عبدالرحمان "من عبدالله من ذيير" للريب مولى الن عبار من الله عنه مارث من عبدالرحمان "مؤلان عمر الله عنه ماريب" مولى المن عبداله عنه ماريب مولى الله عنه الله عنه ماريب مولى الله عنه ماريب مولى الله عنه ماريب مولى الله عنه ماريب مولى الله عنه الله عنه ماريب مولى الله عنه الله عنه الله عنه ماريب مولى الله عنه الله عنه

### اخلاق وعادات:

حضرت ام سلمہ نمایت زاہدانہ زندگی ہر کرتی تھیں ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا بچھ حصہ شامل تھا آنخضرت ہوئے نے اعراض کیا تواس کو توڑ ڈالا (۱) ہر مسینہ میں تین دن(دوشنبہ جعرات اور جعہ )روزہ رکھتی تھیں۔ (۱) تواب کی متلا شی رہیں ۔ ان کے پہلے شوہر کی اولادان کے ساتھ تھی اوروہ نمایت عمر کی ہے ان کی پرورش کرتی تھیں اس ماء پر آنخضرت ہوئے ہے او چھاکہ مجھ کواس کا تواب بھی ملے گا؟ آپ ہائے تھیں اس ماء پر آنخضرت ہوئے ہے او چھاکہ مجھ کواس کا تواب بھی ملے گا؟ آپ ہائے ا

ایجے کامول میں شریک ہوتی تھیں آیت تطیران ہی کے گھر میں ماذل ہوئی تھی اُت تطیران ہی کے گھر میں ماذل ہوئی تھی اُت تھی اُت خضرت ملائے کے حضرت فاطم اور حسین کو بلاکر کمیل اور حمایالور کما خدلیا یہ میرے اللہ بیت ہیں اُل سے مایاک کو دور کر اور الن کو پاک کر "حضرت ام سلمہ" نے یہ دعاشی تو بولیں بارسول اللہ ! ملکے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہول اور شاد ہوائم اپنی جگہ پر ہولور المجھی ہو۔ (صحیح نومذی صن ۲۰)

امر بالمعروف اور سی عن المعرکی پائد تھیں نماذے او قات میں بعض امراء نے تغیر و تبدل کیا لیعنی مستحب او قات چھوڑ دیئے 'تو حضر ت ام سلمہ نے ان کو تنبیہ کی اور فر مایا ۔ کہ آنحضرت ﷺ ظمر جلد پڑ ماکرتے تھے اور تم عصر جلد پڑھتے ہو۔ (۲)

ایک دن ان کے بھتے نے دور کعت نماز پڑھی کچو نکہ سجدہ گاہ غبار آکود تھی وہ سجدہ گاہ غبار آکود تھی وہ سجدہ کرتے وقت مٹی جماڑتے تھے حضرت ام سلمہ نے روکا کہ یہ نعل آنحضرت تھا کی روش کے خلاف ہے ایک غلام نے ایک وقعہ ایسا کیا تھا تو آپ می نے فرمایا تھا تو آپ می نے ایک وقعہ ایسا کیا تھا تو آپ می نے فرمایا تھا تو ب وجھان الملہ ایعن تیر اچرہ خداکی راہ میں غبار آکود ہو۔ د)

فیاض تھیں اور دوسروں کو بھی فیاضی کی طرف مائل کرتی تھیں ایک دفعہ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف نے آگر کہاامال! میرے پاس قدر مال جمع ہو گیاہے کہ اب بربادی کا خوف ہے فرمایا میں ایک وقعہ سے سحابہ سے میں جو جمھے کو میری موت کے بعد پھر بھی نہ دیکھیں گے۔(د)

<sup>(</sup>۱) ایضاً ج ۹ ص ۳۱۵ ۳۲۷ (۲) ایضاً ص ۲۸۹ (۲) ایصاً ج ۹ ص ۲۵۹ (۱) انظاً ۲۵ ر<u>۹ (۱</u>۵)انشاً ص ۲۹۰

ایک مرجبہ چند نقراء جن میں عور تیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اور نمایت الحاج سے سوال کیام الحسن بیٹھی تھیں انہوں نے ڈا ٹالیکن حضرت م سلمہ نے کہا ہم کو اس کا حکم ضیں ہے اس کے بعد لونڈی سے کہا کہ ان کو پچھ دے کر رخصت کرو پچھ نہ ہو تو ایک ایک چھوہاراان کے ہاتھ برد کھ دو۔ (استعاب ج ۲ ص ۸۰۲)

آنخضرت ﷺ سے ان کوجو محبت تھی اس کا یہ اثر تھا کہ آپ کے موئے مبارک تیم کارکھ جھوڑے نے جن کی وہ لوگوں کو زیارت کراتی تھیں(،) آنخضرت ﷺ کوان سے اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہایار سول اللہ ﷺ اس کا کیا سبب ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نمیں تو آپ منبر پر تشریف نے گئے اور یہ آبت پڑھی۔ ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نمیں تو آپ منبر پر تشریف نے گئے اور یہ آبت پڑھی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنین والموزند (،)

مناقب:

ایک مرتبہ حضرت ام سنمہ کے پاس بیٹھی تھیں حضرت جرائیل آئے اور ہاتیں کرتے رہان کے جانے کے بعد آپ نے بوجھا "ان کو جانتی ہو" یولیس دحیہ تھے لیکن جب آپ نے اس واقعہ کو لوگوں ہے میان کیا تو اس و نت معلوم ہوا کہ وہ جبر کیل تھے (غالبًا یہ زول مجاب سے قبل کا واقعہ ہے) رصعیع مسلم ج ۲ ص ۲۶۱ مطوعہ مص

(۷) حضرت زینب بنت جحش

نام ونسب:

زینب نام ام الحکم کنیت فیلید قریش کے خاندان اسدین نزیمہ سے میں سلسلہ السب سے بین سلسلہ السب سے بین سلسلہ السب سے بین بنت بحش بن رہاب بن بعر بن صبرة بن مره بن کشرین عنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ والدہ کانام امیمہ تھا۔ جو عبدالمطلب جدر سول الله عظیمہ کی وختر تھیں اس بناء پر حضر ت زینب آنخضرت عظیمہ کی حقیق بھو بھی زاد بھن تھیں۔

اسملام :

نبوت کے ایندائی دور میں اسلام لائیں۔اسد الغلب میں ہے۔(۳)

(١) مسد احمد ج ٢ ص ٢٥٢٩٦) ايضاًص: ٣٠١ (٣) اسدالغابه ج ٥ ص ٤٦٣

## كانت قديمة الاسلام "قديم اسلام تهيس"

آ تخضرت على في نه ديون حارث كے ساتھ جو آپ كے آزاد كردہ غلام اور مقبنى سے الناكا نكاح كرديا اسلام نے دنيا بين مساوات كى جو تعليم رائج كى ہے اور يست وبلند كو جس طرح آيک سطح پر لا كھڑ اكر ديا ہے اگر چہ تاریخ بين اس كى بزاروں مثاليں موجود ہيں ، لين يہ واقعہ اپني نوعيت كے لحاظ ہے الن سب پر فوقيت ركھتا ہے "كيونكہ اى ہے عملى تعليم كى بدياد قائم ہوتى ہے ، قريش اور خصوصا خاندان ہا ہم كو توليت كعبہ كى وجہ ہے عرب بين جو كر جو حاصل تھاس كے لحاظ ہے شاہان يمن بھى ان كى ہمسرى كادعوى نہيں كر سكتے ہے ليكن اسلام نے محض " تقوى" كو بررگى كا معيار قرار ديا اور فخر وادعاء كو جا بلبت كا شعار محمد ايا ہے اس بناء پر اگر چہ حضر ہ ذير بظاہر غلام ہے ، تا ہم چو نكہ (وہ مسلمان اور مرد حسالح ہے ، تا ہم چو نكہ (وہ مسلمان اور مرد حسالح ہے ، اس لئے آ تحضر ہ تا تھے كو ان كے ساتھ حضر ہ ذير بين كاعقد كرد ہے بين حسالح ہے ، اس لئے آخضر ہ تا تاہم ہو نكہ (وہ مسلمان اور بھى تھاجو اسد كو ئى تكلف نہيں ہوا) تعليم مساولت كے علاوہ اس نكاح كا ايك مقصد اور بھى تھاجو اسد الغابہ ہيں فہ كور ہے اور وہ ہے۔

تزوجها لیعلمها کتاب الله و سنة رسوله (ایضاج ٥ ص ١٦٣) " لیمی آتخضرت ﷺ نے ان کا نکاح زیر ؓ سے اس لئے کیا تھا کہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں"

تقریباً ایک سال تک دونوں کا ساتھ رہا' کیکن پھر تعلقات قائم نہ رہ سکے لور شکر رنجی بر حتی گئی حضرت زیدؓ نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی اور طلاق دے دینا چاہا۔ (سیج زندی ص ۵۳۰) جاء زید بن حارثة فقال یا رسول اللہ ان زینب اشتد علی لسا نھا و انا

اریدان اطلقها ﴿ فِح الباری ج: ٨ ص: ٣٠ ٤ تفسیر سوره احزاب)

زید آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہیںاور میں ان کو طلاق دینا جا ہتا ہوں۔

لَيْنَ ٱنْحَضَرِت ﷺ بارباران كوسمجهائے عظے كه طلاق نددين قرآن مجيد ميں ہے۔ وَإِذْا نَقُولُ لِللَّذِي أَنَّعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

وَاتُّقَ اللَّهُ ﴿ احزابُ . إِنَّ ا

لور جب کہ تم اس شخص ہے جس کر خدانے اور تم نے احسان کیا تھا ہے گئے بتھے کہ این بیوی کو نکاح میں لئے رہواور خداہے خوف کرو۔

سیکن ہے کمی طرح صحبت برآء نہ ہوسکے۔ اور آخر حضرت زیر ہے ان کو طلاق ویدی حضرت زیر ہے ان کو طلاق ویدی حضرت زین آئے تفسرت میں گئے کی بہن تھیں اور آپ ہی کی تربیت سے بلی تھیں آپ کے فرمانے سے انہوں نے بیار شتہ منظور کر لیا تھاجوان کے فرد کیک ان کے خلاف شان تھا (چو نکہ زید غلام رہ بھی نتھاس لئے حضرت زینت کو یہ نبیت کوارانہ تھی) بہر خال وہ مطلقہ ہو گئیں تو آپ تھا نے نان کی دلجوئی کے لئے خودان سے نکاح کر لیا

جاہا کین فرب میں اس وقت کک مذہبی اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا اس کے عام لوگوں کے خیال ہے آپ تامل فرماتے تھے لیکن چو نکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی اور اس کا مٹانا مقصود تھا اس کئے یہ آیت نازل ہوئی۔

وْتُخْفِي فِيْ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقَّ النَّ تَخْشَاهُ (احزاب ٥)

"اورتم اپنے ول میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کروینے والا ہے اور تم او کول ہے ڈرتے ہو طالۂ نکہ ڈرناخداہے چاہئے"

آ مخضرت النظام ليكر جاؤا المنظام المراية المر

دن چزشے و عوت ولیمہ ہوئی جو اسلام کی سادگی کی اصلی تصویر بھی اس ہیں روئی اور سالن کا انتظام تھا۔ انسار میں حضرت ام سلیمؓ نے جو آنخضرت عظیف کی خالہ اور حضرت انس کی والدہ تھیں 'بالید و ہمجا تھا' فرض سب چیزیں جمع ہو گئیں تو آنخضرت علیف نے حضرت انس کو لوگوں کے بلانے کے لئے بھیجا '\*\* آدمی شریک وعوت ہوئے کھانے کے وفت آنخضرت ﷺ نے وی وی آدمیول کی ٹولیال کردی تھیں 'باری باری آنے اور کھانا کھاکرواپس چلے جاتے۔ وقتع الباری ج ۸ ص ۴۰۳ نفسیر سورہ اعزاب

ای دعوت میں آیت تجاب اتری جس کی وجہ یہ تھی کہ چند آدمی مدعو تھے کھاکر باتیں کرنے گے ادراس قدر دیر لگائی کہ رسول اللہ تلک کو تکلیف ہوئی رسول اللہ تلک فرط مردت سے خاموش تھے بار بار اندر جانے اور باہر آتے تھے ای مکان میں حضر ت زینب بھی بیٹھی ہوئی تھیں ادران کامنہ دیوار کی طرف تھا۔

آنخضرت ﷺ کی آمدور دنت کود کھے کر بعضوں کو خیال ہوا اور اٹھ کر چلے گئے مطر سائس نے اطلاع دی آپ ہاہر مطر سے اللہ اللہ اللہ اللہ میں تھے اطلاع دی آپ ہاہر تشریف لائے تو وحی کی زبان اس طرح گویا ہوئی۔

ياايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا إن يوذن لكم الى طعام غير نظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث . ان ذلكم كان يؤذى النبي فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق واذا سألتموهن مناعا فسئلوهن من وراء حجاب . (احزاب ٧٠)

" اے ایمان والو! نی کے گھروں پر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظر ندر ہولیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو وار باتوں میں جی لگا کر مت منتظر ندر ہولیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو وار باتوں میں جی لگا کر مت منتظر ندر وار باتوں میں جی لگا کر مت منتظر ندر وار اللہ تعالی رہا کرو اس بات سے نبی کو تا گواری پیدا ہوتی ہے سووہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالی صاف بات کو تا گواری پیدا ہوتی ہے سووہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالی صاف بات کو تا گواری پر پردہ اٹھ کا دیا ور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے باہر مانگو۔

مانس نے دروازہ پر پردہ اٹھ کا دیا اور اوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہوگئی ہے۔
واقعہ ذوا لقعدہ رہے ہجری کا ہے۔

حضرت ذینب کے نکاح کی چند خصوصیتیں ہیں جو کمیں اور نہیں بائی جاتیں ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم کہ متبنی اصلی بیٹے کا تھم رکھتا ہے مث گئی مساوات اسلامی کاوہ عظیم الشال منظر نظر آیا کہ آزادہ غلام کی تمیزاٹھ گئی پردہ کا تھم ہوا نکاح کے لئے وحی المی آئی ولیمہ میں تکلف ہوا اس بناء پر حضرت زینب اور ازواج کے مقابلہ میں فخر کیا تہ تھ

کر تی تھیں۔ (ترمذی ص ۵۳۱ اسد الغابه ج ۵ ص ۱۹۹ ( www.besturdubooks.net ازواج مطرات میں جو بیبیال حضرت عائش کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھیں ان میں حضرت زینب خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھیں خود حضرت عائش کمتی ہیں۔ ھی التی کانت تسامینی منھم فی المنزلة عند رسول الله تولیز() "ازواج میں ہے وہی رسول اللہ تولیق کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرامقابلہ کرتی

تھیں"

آ مخضرت بین کو بھی ان کی خاطر داری منظور رہتی تھی ہیں وجہ تھی کہ جب چند
ازواج نے حسر ت فاطر ڈنبر اکو اپنا سفیر بناکر آنخضر ت بین کی خدمت میں بھیجالور وہ ناکام
واپس ہو تیں تو سب نے اس خدمت (سفارت) کے لئے حضرت زینب سکا انتخاب کیا
کیونکہ وہ اس خدمت کے لئے زیادہ موزدن تھیں۔ انبول نے بری دلیری سے پیغام ادا کیا
لور برے زور کے ساتھ یہ نامت کر تا چاہا کہ حضر ت عاکشہ اس رہ یہ کی مستحق نہیں ہیں '
حضر ت عاکشہ چپ س رہی تھیں لور رسول اللہ بھی ہے چرہ کی طرف و یکھتی جاتی تھیں
حضر ت زینب جب تقریر کر چکیں تو مرضی پاکر کھڑی ہو کیں ادر اس زور و شور کے ساتھ
تقریر کی کہ حضر ت زینب الجواب ہو کررہ گئیں۔ آنخضر ت پیا ہے نے قرمایا ا

وفات

آنخضرت علی ناواج مطمرات نے فرمایا تھا۔ اسر عکن لحاقابی اطولکن بدأ "تم میں جھ سے جلدی وہ کے گاجس کا ہاتھ لمباہوگا"

یہ استعارة نیاسی کی طرف اشارہ تھا' کیکن ازواج مطرات اس کو حقیقت منہ مجمیں 'چنانچ باہم اپنے ہاتھوں کو تاپاکرتی تھیں 'حضر ت زینب ؓ بی فیاضی کی بناء پراس پیشن گوئی کا مصداق ثابت ہو کیں ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انتقال کیا 'کفن کا خود انتظام کر ایا تقال کیا 'کفن کا خود انتظام کر ایا تقال روضیت کی تھی کہ حضرت عمرؓ بھی گفن دیں تو ان میں سے ایک کو صدقہ کر دیا ' چنانچ یہ وصیت پوری کی گئی' حضرت عمرؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ کوئن جوان کے گھر میں داخل دریافت کیا کہ کوئن جوان کے گھر میں داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جوان کے گھر میں داخل

ہواکر تا تھا چنانچہ اسامہ بن زیدؓ محمد بن عبداللہ بن جمعثؓ عبداللہ بن الی احمدؓ بن جمش نے ان کو تبریس اتار الور بقیع میں سپر د خاک کیا۔ (۱)

حفرت نیب فی میں انقال کیالور ۵۳ ہرس کی عمر پائی واقدی کے کہا ہوں کہ انقال کیالور ۵۳ ہرس کی عمر پائی واقدی کے ک نے لکھاہے کہ آنخفرت میں ہے جس وقت نکاح ہوااس وقت ۳۵ سال کی تھی لیکن میا عام روایت کے خلاف ہے عام روایت کے مطابق ان کا من ۳۸ سال کا تھا۔

حضرت زینب کے مال متر و کہ میں صرف ایک مکان یاد گار جمعوڑا تھا جس کو دلید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ حکومت میں پچاس ہز ار در ہم پر خرید کیالوروہ مسجد نیوی پیکھٹے میں شامل کر دیا گیا۔ (طبری ص ۲۱۶۹ ج ۷۲)

حليه:

حفرت زینب کو تاه قامت کیکن خوصورت اور موزون اندام تھیں۔(۱) فضل و کمال :

روایتیں کم کرتی تخیں' کتب حدیث میں ان سے صرف محمیارہ روایتیں منقول میں راوبوں میں حصر ستام حبیبہ' زینب منت الی سلمہ' محمد بن عبداللّٰہ بن جحشؒ (براور زاوہ) کلٹوم ست طلق اور ند کور (غلام) داخل میں۔ رضی اللّٰہ عشم اخلاق :

> حضرت ام سلمهٔ فرماتی بین-کانت زینب صالحهٔ صوامهٔ قوامهٔ (۶) " یعنی حضرت زینب نیک خواروزه دار اور نماز گزار تخمین "

حضرت عا نَشَهٌ فرماتی ہیں :

لم ار امراة قط خيرا في الدين من زينب واتقى الله واصدق حديثا و اوصل للرحم واعظم صدقة واشد ابتذ الا لنفسها في العمل الذي تصدق به و تقرب به الى الله ما عدا سورة من حذة كانت فيها تسرع منها القيئة (م)

" لیمنی میں نے کو کی عورت زینب سے زیادہ دیندار 'زیادہ پر ہیز گار' زیاد ہر است

<sup>(</sup>۱) صحیح بحاری ج ۱ ص ۱۹۱ . مسلم ص ۳۹۱ ج ۲ اسد الغابه ص ۳۹۵ ج ۵ (۲) برفانی ج ۳ ص ۳۸۳ - (۳) زرفانی بحواله این سعد (۱) مسلم ج ۲ ص ۳۳۵ (فضل عائشه ) www.besturdubooks.net

گفتار ' زیاد و فیاض ' مخیر اور خدا کی رضا جو ئی میں زیاد ہ سر گرم نہیں دیکھی فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی' جس پران کوبہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی۔"

حضرت زینب گاز مدو تورع میں میہ حال تھا کہ جب حضرت عاکشہ پراتہام نگایا گیا اور اس اتہام میں خود حضرت زینب کی بہن حمنہ شریک تنمیں آنخضرت تیابیج نے ان ہے حضرت ماکشہ کی اخلاقی حالت دریادت کی توانہوں نے ساف انظول میں کیہ دیا۔

ماعلمت الأخيرا

" مجھ کو حضرت ما نَشَهُ کی بھلائی کے سواکسی پیز کاعلم سیس" حضرت ما نَشَهُ کوا کے اس صدق وا قرار حق کااعتراف کر ناپڑا۔

عبوت میں نمایت خشوع و خضوع کے ساتھ معروف رہتی تھیں ایک مرتبہ آپ مماجرین پر پچھ مال تقسیم کررہے تھے حفرت ذینب اس معاملہ میں پچھ بول انھیں حضرت مرش نے وانا آپ نے فرمایاان سے درگزر کروئید لوادان ہیں (یعنی خاشع و متفرع ہیں) نمایت تانع لور فیاض طبع تھیں' خود اپنے وست وبازو سے معاش ہیدا کرتی تھیں لوراس کو خدا کی راہ میں لٹادیتی تھیں' حضرت ما نشر سے مردی ہے کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو یہ یہ کے فقر اولور مساکیین میں سخت تھلیلی پیدا ہوگئی لوروہ گھبر اگئے دساکیل وفعہ حضرت عمر نے ان کا سالانہ نفقہ جمیجا' انہول نے اس پر ایک کپڑاؤال دیا اور ہزرہ منت رافع کو تھم دیا کہ میر سے خاندائی رشتہ دارول لار تیمول کو تقسیم کردوبر رہ نے کہا آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے ؟ انہوں نے کہا آخر ہمارا بھی جب جہ ہے جو بچھ سے وہ تمہارا ہے کہا تو ہما تی کہا تو دعا کی کہ خدایا! اس سال کے بعد میں عمر نے عطیہ سے فا کہ و بہا توال ہوئی لورای سال انقال ہوگیا۔ د ، )

<sup>(</sup>۱)اصابه ج ۸ ص ۲ ۹

<sup>(</sup>٢) اصابه ص:١٩٣ ج: ٨ يحواله اين سعد

www.besturdubooks.net ۷۸ مر ۸۸

## (۸) حضرت جو ريعً

نامونسب

جوریہ نام قبیلہ خزاعہ کے خاندان مصطلق سے ہیں 'سلسلہ نسب یہ ہے۔ جوریہ مصطلق سے ہیں 'سلسلہ نسب یہ ہے۔ جوریہ مستحد بنت حارث بن افی منرار بن حبیب بن عائم بن الک بن جذیمہ (مصطلق) بن سعد بن عمرو بن میں مدید بن عارف بن اللہ خاندان بنو ربیعہ بن حارثہ بن عمرو مزیقیاء ۔ حارث بن ابی ضرار حضرت جو ریہ ہے کے والد خاندان بنو مصطلق کے سروار تقے۔ دطبقات ج ۲ ف ۲ ص ۵۶)

نكاح:

حضرت جو رید کا پہلا نکاح اپنے ہی قبیلہ میں مسافع بن صفوان ( ذی شفر ) ہے ہوا اللہ

غزده مريسيع اور نكاح ثاني :

پر منظور کیا حضرت جو سے پٹے ہے ہیں رو پہیر نہ تھا چاہا کہ لو گول ہے رو پہیر مانگ کرید رقم ادا کر میں آئٹ خضرت منطقے کے پاس بھی آئیں احضرت ما اکثر بھی دہاں موجود تھیں ۔

لان الحق في حفرت ما أشر كل زبانى روايت كى سے جو يقينا ال كى ذاتى رائے ہے كہ جو يقينا ال كى ذاتى رائے ہے كہ جو تك جو سرية نمايت شير بين اوا تھيں ' ميں فيان كو آخ ضرت عليے كہاں جائے ديكھا تو سمجھا كہ آتخ ضرت مليے پر بھی ال كے حسن و جمال كاو بى اثر ہو گا جو مجھ پر بھوا' فرض و و آخ ضرت كے باس تميں آپ مليے فرمايا تم كو اس سے بہتر چيز كى خواہش خميں ؟ آخ ضرت كے باس تميں آپ مليے ہے فرمايا تم كو اس سے بہتر چيز كى خواہش خميں ؟ انسوں نے كہاوہ كيا چيز ہے ؟ آپ مليے نے فرمايا تم كو اس نے مہارى طرف سے ميں رو پيداداكر ديتا مول اور تم سے نكاح كر ليتا ہول "حضرت جو برية رائنى ہو سئيں آپ نے تنماوہ رقم اداكر دى تا اور ال سے شادى كرئى۔

کیکن دو سری روایت میں اس ہے زیادہ داختے میان ند کورہے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت جو بریہ کاباب (حارث) کر کیس عرب تھا حضرت جو بریہ جب کر فقار ہو کی تو حضرت بین آیااور کما کہ "میر کا بیدنی جو بریہ جب کر فقار ہو کی تو حارث آنخضرت تھنے کی فلد مت بین آیااور کما کہ "میر کا بیدنی کنیر سیس بن سکتی" میر کی شان اس سے بالاتر ہے "میں اسپے قبیلے کاسر دار اور رئیس عرب ور اول آپ آن کو آزاد کرد ہیں آپ نے فرمایا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود جو بریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جو کے حارث نے جاکر جو بریہ کا سے کما کہ محمد شکت تیر کی مرضی پر دکھا ہے اور کھنا المجھو کور سواند کر تا انہوں نے کہ "میں رسول اللہ شکتے کی فلد مت میں رہنا پہند کرتی ہوں" چنا نچہ آن خد مت میں رہنا پہند کرتی ہوں "چنا نچہ آن خد مت میں رہنا پہند کرتی ہوں "چنا نچہ آن خد مت میں رہنا پہند کرتی ہوں" جنانے آنکھنر ت بھنے نے ان ب شادی کرتی ہوں "

ان معدے طبقات میں بیروایت کی ہے کہ حضرت جو بریئے کے والدی ان کا ذر فدیہ اواکیااور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آنخضرت پہنے نے ان سند اکاح کیا۔ (ز)

حضرت جو رہیں ہے جب آپ ہوئے گئے گئے گئے تاکات کیا تو تمام اسپر النا جنگ جو اہل فوج کے حصہ میں آگئے ہے او فعظ رہا کر دینے گئے فوج نے کما کہ جس خاتدان میں رسول اللہ منگ نے شادی کرلی دوغلام نمیں ہو سکتا۔ دو

حضرت ما نشر بھتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جو پریڈ ہے بڑھ کراپنی قوم کے

ر ۱ ) اس سعد ح ۸ ص ¢ ۸

ر ۲ ، ابر داؤد کناب العاق bestwickblooksenet العام ۲۱ صحيح مسلم ص ۲۱

حق میں مبارک نہیں ویکھاان کے سبب ہے بومصطلق کے سینکروں گھرانے آزاد کرویئے گئے۔ ریسد العامدے و صر ٤٢٠)

حضرت جو بریه کانام بره تفا آنخضرت تنگ نبدل کرجو برید ار کھا کیونکه اس میں بد فالی تھی۔ (صعیع مسلم ج ۲ می ۳۳۱)

وفات:

حضرت جو برید فی الاول ۵۰ ججری میں و فات پائی اس وقت ان کا س ۱۵ برس تقامر وان نے نماز جناز ہیڑھائی اور جنت البقیع میں و قمن ہوئیں۔ حلیم :

حطرت جويرية خوصورت اور موزون اندام تقيس معفرت عائشة كهتي بين. (١) كانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها احد الا اخذت بنفسه

فضل و كمال :

آنخضرت مَنْكُنْهِ ہے چند حدیثیں روایت کیں 'ان ہے حسب ذیل یور گول نے حسب ذیل یور گول نے حدیث سنی ہے این عباس ' جار 'ان عمر ' عبید بن السباق ' طفیل ' ابو ابوب ' مر اغی ' کلثوم ' ان مصطلق عبد الله بن شداد بن الساد کریب (رضی الله عشم )

اخلاق:

حضرت جو ریئے زاہد لنہ زندگی ہمر کرتی تھیں ایک دن صبح کومبحد میں دعا کر رہی تھیں آتخضرت ﷺ گزرے لور دیکھتے ہوئے چلے گئے 'دوپسر کے قریب آئے تب بھی ان کواس حالت میں پایا۔ دنومدی ص ۹۰ ہ

جمعہ کے دن آنخضرت تلاقے ان کے گھر تشریف لائے تو روزہ سے تھیں جس سے گھر تشریف لائے تو روزہ سے تھیں دھنر ت جو رید ہے دریافیت کیا کل روزہ و سے تھیں جبولیں "نہیں" فرمایا" تو کل رکھوگ ؟" جواب ملا" نہیں "ارشاد ہوا" تو پھرتم کوافظار کرلینا جائیے " ربعادی ج ۱ ص ۲۶۷)

(دوسر کارداننول میں ہے کہ حضور میں ہے ہمینہ میں نمین دن روزے رکھنے تھے ان تمین دن روزے رکھنے تھے ان تمین دنول میں ایک دن جمعہ کا ضرور ہو تا تھا اس لئے تنیاجمعہ کے دن ایک روز در کھنے میں علماء کا ختلاف ہے انٹمہ حنفیہ کے نزدیک جائز ہے اہم مالک سے بھی جواز کی روایت ہے بعض

<sup>(</sup>١) اسدالعابه ح ٥ ص ٢٠ ١

شافعیہ نے اس ہے۔ روکا ہے تفعیل سے لئے مااخطہ ہو گئی الباری جلد سم ص ۲۰ امام ابد یوسف کے نزدیک احتیاط اس میں ہے کہ جمعہ کے روزہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملالیا جایا کرے (بذل الجبود جلد ۲۳ س ۱۹۹) یہ اعث صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق سے اور دنوں ہے اس کا تعلق تمیں ہے)

# (٩) حضرت ام حبيب

نام ونسب :

رمله نام الم حبیبه گنیت سلسله سب به به ای سفیان صوبی حرب ن امرین عبر شمس والده کانام صفیه بنت او العاص تفاجو حفرت عثان کی حقیقی بھو پھی تخییں حضرت ام حبیبه آنخضرت میلای کی بعثت ہے کا سال پہلے پیدا ہو کمیں۔(۱) نکاح :

مبیداندین جحش ہے کہ حرب بن امیہ کے حلیف تھے 'زکاح ہوا۔(۳)

اسلام:

اور ان ہی ہے ساتھ مسلمان ہوئیں اور حبش کو ہجرت کی حبش میں جاکر عبید اللہ نے عیسائی ند ہب اختیار کیام حبیبہ ہے بھی کمالیکن وہ اسلام پر قائم رہیں اب وہ وقت آخر آگیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی قضیات کے ساتھ ام المؤمنین بلنے کا شرف بھی حاصل ہو عبید اللہ نے عیسائی ہو کر بالکل آزاد اند زندگی ہم سر سرنا شروع کی سنے نوشی کی عادت ہوگئی آخر ال کا انقال ہو گیا۔ (۱)

ر ۱) مسلم ج ۱ ص ۲۰۰ (۲) اصابه ج ۸ ص ۸ ۹ ۳) مضا (۲) روفانی ت ۲ ص ۲۷۲ بحواله این سعد

نكاح ثانى:

وفات :

عدت کے دن ختم ہوئے تو آنخضرت ﷺ نے عمروین امیہ ضمری کو نجاشی کی فدمت میں بغر من نکاح ہجا جب وہ نجاشی کے پاس پنچ تواس نے ام حبیبہ کواپی لونڈی ایر ہد کے ذریعہ سے پیغام دیا کہ آنخضرت ﷺ نے جھ کو تسمارے نکاح کے لئے لکھاہے ' انہوں نے خالد بن سعید اموی کو و کیل مقرر کیا اور اس مڑد و کے صابہ میں ابر ہد کو چاندی کے دو کنگن اور انگو ضیال ویں 'جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن الی طالب اور دہال کے مسلمانوں کو جع کر کے خود ذکاح پڑھایا اور آنخضرت ﷺ کی طرف سے چار سود بناومر اداکیا نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ جماز میں بیٹھ کر روانہ ہو کی اور مدینہ کی بندرگاہ پر اترین ' انخضرت اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ سے ہجری یا الیے ہجری کا واقعہ آنخضرت اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ سے ہجری یا ایس ہمری کا واقعہ سے دیاس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے یہ سے ہجری یا ایس ہمری کا واقعہ سے دیاس کی تھی۔

۔ حضرت ام حبیبہ کے نکاح کے متعلق مختلف روایتی ہیں ہم نے جوروایت لی ہے وہ سند کی ہے اور مشہور روایتوں کے مطابق ہے البت میرکی تعدامیں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے عام روایت سے اور مشہور روایتوں کے مطابق ہے ازواج مطیر ات اور صاحب زاد اول کا میر چار چار سود بنار راوی کا سہو ہے اس موقع پر ہم کو صبیح مسلم کی آیک روایت کی تقید کرنا ہے۔

صحیح مسلم بیں ہے کہ لوگ او سفیان کو نظر اٹھا کے ویکھنالور اس کے پاس بیٹھنا اپند کرتے تھے اس بناء پر انہوں نے آنخفر تہ بھاتھ ہے سا چیزوں کی درخواست کی جن بیں ایک ہیے تھی تھی تھی کہ ام حبیبہ ہے شاد کی کر لیجئے آنخضر تہ بھاتھ نے ان کی درخواست منظور فرمائی دناس روابیت نے معلوم ہو تا ہے کہ او سفیان کے مسلمان ہونے کے وقت مضر نت ام حبیبہ ازواج مطمر ات میں وافل نہیں ہوئی تھیں الیکن یہ رلوی کا دہم ہے 'چنانچ لن سعد 'ان حزم' ان جوزی' این اخیر' بہیتی اور عبد العظیم منذری نے اس کے خلاف روابیت کی جردی ہے۔

حفرت ام حبیبہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں سام بجری

(۱) مسئد - ۲ (۲۷) (و تاریخ طبری زاقعات ۲ هجری) (۲) مسلم ج۲ أص ۲۹۹

میں انتقال کیالور مدینہ میں دفن ہوئیں اس دقت ۳ عبر س کاس تھا۔ قبر کے متعلق اس قدر معلوم ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علیؓ کے مکان میں تھی (حضرت علیؓ بن حسینؓ ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے مکان کا ایک گوشہ گھدوایا توایک کتبہ پر آید ہوا کہ " رملہ بنت صور کی قبر ہے "چنانچہ اس کو میں نے آی جگہ رکھ دیا۔ در،

وفات کے قریب حضرت ام حبیبہؓ نے محضرت عائشہؓ کور حضرت ام سلمہؓ کو ا ہے یاس بلایالور کما (که سو کنول میں باہم جو یکھ ہو تاہے وہ ہم او گول میں مبھی ہو جایا کرتا تھا) اس لئے مجھ کو معاف کر دو حضرت ما نشہ فرماتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیااوران کے لئے دعائے مغفرت کی) توبولیں ہتم نے مجھ کوخوش کیاخداتم کوخوش کرے۔(۱)

او (او::

پہلے۔ شوہر سے دولڑ کے پیدا ہوئے عبدانند اور حبیبہ ' حبیبہؓ نے نبوت کی آ نحوش میں تر بیت یائی اور واؤد بن عروہ بن مسعود کو منسوب ہو ئیں جو قبیا۔ تقیق کے رئیس اعظم تھے۔

خوبصورت تخبیں 'تشجیح مسلم میں خود اوسفیان کی زبانی منقول ہے۔ (س عندي احسن العرب واجمله ام حبيبه "مير ــه بال عرب كى حسين تراور جميل تر عورت موجود ہے"

فضل و كمال :

حضرت ام حبیبہ سے عدیث کی کتاوں میں (۲۵)روایتیں منقول میں راوپوں کی تعداد بھی کم سیں بعض کے نام یہ ہیں حبیبہؓ ( دختر ) معاویہ اور عتبہؓ پسر ان ابو سفیانؓ عبداللہ بن مديه 'ادسفيان بن سعيد تقفي (خوام زاده) سالم بن سوار ( مولي )اد الجراح ' صغيبه بنت ثيب 'زينب بنت ايوسلمه" عروه بن زبير" مموصالح السمان "شهر ان حوشب اخلاق :

حضرت ام حبیبا کے جوش ایمان کاب منظر قابل دیدہے کہ فتح مکہ ہے قبل جب

<sup>(</sup>۹) استیعاب ج ۲ ص ۷۵۰ ر۲) اصابه حلد ۸ ص ۸۵ بحواله این سعد (این سعد جز نساص ۷۹) (٣) صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٩١

ان كى باب (الاسفيان) كفرى حالت مين آنخضرت بلك كياس مديد آئے اور ان كے گھر كئے تو آنخضرت بلك كي بي مديد آئے اور ان كے گھر كئے تو آنخضرت بلك كي بي موت كر بي موت الله الله ديا او مقال سخت رہم ہوئے كہ بي موت كہ بي موت كر بي اور آب مشرك بين اور اس مناء پر ناپاك بين الوسفيان نے كماكہ تو ميرے بي محص فرش ہے اور آپ مشرك بين اور اس مناء پر ناپاك بين الوسفيان نے كماكہ تو ميرے بي محص بيت بي موت الدان سعد)

صدیث پر بہت شدت ہے عمل کرتی تھیں اور دوسر وں کو بھی تاکید کرتی تھیں' ان کے بھانجے اوسفیان بن سعید بن المغیر و آئے اور انہوں نے ستولیکر کی کی توبولیس تم کو دضؤ کرنا چاہئے 'کیونکہ جس چیز کو آگ پکاوے اس کے استعمال ہے دمنؤ لازم آتا ہے۔(۱) یہ آنخضرت میں کیا تھم ہے۔

(یہ تھم منسوخ ہے ایعنی پہلے تھا ' بھر حنسور ﷺ ناس کوباتی سیس رکھا حنسور ﷺ اس کوباتی سیس رکھا حنسور ﷺ اور آگر پہلے ہے وطونو ہوتا) تو دوبارہ مطاقہ تو سالہ کرتے ہے وطونو ہوتا) تو دوبارہ دھئو نہیں کرتے ہے اس قتم کی ایک حدیث دھئو نہیں کرتے ہے اس قتم کی ایک حدیث مطرت فاطمہ کے حالات میں آئندہ لے گی)

اوسفیان گاانقال ہوا توخوشبولگا کرر خساروں پر ملی اور کما کہ آنخضرت عظیم کا تھکم ہے کہ کسی پر تعین دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے (البتہ شوہر کے لئے چار ممینہ دس دن سوگ کرناچاہئے) (بندادی ج ۲ ص ۸۰۲)

آنخضرت ﷺ ایک مرتبه ساتھاکہ جو مخصبارہ رکعت روزانہ علی پڑھے گا اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ فرماتی ہیں فیعا بوحت اصلیھن بعد امیں ان کو ہمیشہ پڑھتی ہوں اس کا اثریہ ہواکہ ان کے شاگر داور بھائی عتبہ اور عتبہ کے شاگر دعمروان اوپس اور عمر کے شاگر د نعمان عن سالم سب اپنے اپنے زمانے ہیں برابر یہ

نمازیں پڑھتے تھے۔ (سندج ۲ ص ۳۲۷)

فطرة نیک مزاج تھیں' ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ سے کمامیری بہن سے آنخضرت ﷺ سے کمامیری بہن سے آن اور کا کہ تابیع کی تبایع کے ساتھ کے سعادت میں میرے ساتھ

<sup>(</sup>۱) مسئد ج ۲ ص ۳۲۱

میری بهن بھی شریک ہو) (۱)

### (۱۰) حضرت میمونهٔ

نام ونسب:

میمونه نام' فتبله قریش سے ہیں 'سلسله نسب یہ ہے : میمونه بنت حارث بن حزن ان خیر بن ہزم بن روبه بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعبعه بن معاویه بن بحواران بن منصور بن عکر مته بن خصیفه بن قیس بن عیلان بن مصر والدہ فتبیله حمیر سے خصی ان کانام و نسب حسب ذیل ہے :

مندست عوف کن زمیرین حارث بن حماطنة بن جرش۔

نكاح :

پہلے مسعود بن عمر دبن عمیر تنقفی ہے نکاح ہوا (۱) کیکن سمی دجہ ہے علیحد گ اختیار کرنی پڑی پھر او در ہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں آئیں۔ابو در ہم نے ہے۔ ہجری میں وفات یائی تولو کول نے آنخصرت چھٹے ہے انتساب کی کو شش کی۔

آنخفرت علی ذوالقعدہ ہے اجری میں عمرہ کی نیت ہے مکہ روانہ ہوئے ای احرام کی حالت میں حفرت میمونہ ہے نکاح ہوا'(۲) حفرت عبال نکاح کے متولی ہوئے سے ۔ (۳) آنخفرت علی خارج ہوئے ہو کر جب مدیندوالیں ہوئے تو سرف میں جو مدینہ کے رائے پر مکہ ہے وس میل ہورہ قیام فرمایا ہو رافع (آنخفرت علی کے غلام) حضرت میمونہ کو لیکر سرف بنجے اور بیس رسم عردی ادا ہوئی (۱) یہ آنخضرت علی کا آخری نکاح تھار۔ اور حضرت میمونہ سب سے آخری ہوی تھیں۔

وفات:

یہ بجیب اتفاق ہے کہ مقام سرف میں ان کا نکاح ہوا تھا اور سرف بی میں انہوں نے انتقال بھی کیاد می مصرت این عباسؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قبر میں اتارا سحاح میں ہے

(۱) مخاری ج ۲ ص ۲۰۴ (باب و امهاتکم النی اوضعکم و پیموم من الوضاعة ما پیموم من السب) (۲) روفانی ص ۲۸۸ ح ۳ (۳) بخاری ص ۲۱۱ ج ۲ (۱) سساتی ص ۱۵۹(۵) تهذیب ۱۵۳ ج ۲۱(۲باین سعد ص ۲۸۹ ج ۲ (۲) دیل افعادها طبیع ۲۵۳ می ۲۴۸ ۲۸۸ بخاری ح:۲ ص ۲۱ وستداجد ۱۳۲۶ سید... کہ جب ان کا جنازہ افعایا کمیا تو حضرت ان عباس نے کہا" بیدر سول اللہ ﷺ کی ہوی ہیں" جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دوباادب آہتہ لے چلور،)" سال وفات کے متعلق آگر چہ اختلاف ہے کمیکن صحیح بیہ ہے کہ انہوں نے اور ہجری میں وفات پائی۔ فضل و کمال:

حفرت میمونہ سے ان کی فقہ دانی کا ہے۔ دول میں جن میں ہے بعض ہے ان کی فقہ دانی کا پند چاتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ان عبال پر اگذہ ہوئے تو کمایٹا!اس کا کیا سبب ؟جواب
ایام عمار میری تشکھاکرتی تھیں اور (آج کل ان کے لیام کا زمانہ ہے) ہولیں کیا خوب!
انخضرت ﷺ ہماری کود میں سرر کھ کر لیٹتے تھے اور قر آن پڑھتے تھے اور ہم اس حالت میں ہوتے تھے ہی طرح ہم چٹائی اٹھا کر معجد میں رکھ آتے تھے ہیٹا! کمیں یہ ہاتھ میں بھی ہوتا ہے۔(۱)

حضرت میموند کے جن پررگول نے روایت کی ہے ان کے نام یہ ہیں :
حضرت کن عبال عبداللہ بن شداد بن الماد عبدالر حمٰن بن السائب بربید بن اصم
(یہ سب ان کے تھانج تھے) عبید اللہ الخوالی (ربیب تھے) ندبہ (کنیر تھیں) عطائل بیار یہ سلیمان بن بیار (غلام تھے) ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس کر یب (ابن عباس کے غلام ) عبیدہ بن سبق عبداللہ بن اللہ بنت سمیع۔

#### حفرت عائشهْ فرماتی ہیں:

انها كانت اتقانا الله والوصلنا للوحم (اصابه جدم ١٩٩٧ بهواله ابن سعد) "ميمونه فدات بهت ورتى لورصله رحى كرتى تقيس"

احکام نبوی ﷺ کی تقبیل ہر وقت پیش نظر رہتی تھی ایک دفعہ ان کی کنیز بدیہ ان عبال کے گھر کنی تو دیکھا کہ میال ہوئی کے پچھونے دور دور ﷺ بین خیال ہوا کہ شاید کچھ ر نبخش ہو گئے ہے الکین دریادت سے معلوم ہوا کہ امن عباس (بیوی کے ایام کازمانہ ہے) ابنا بستر ان سے الگ کر لیتے ہیں آکر حضرت میمونہ سے میان کیا تو یو لیمی ان سے جاکر کھو کہ رسول

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۸ ۵۵ -

الله ﷺ کے طریقے سے اس قدر کیوں اعراض ہے ؟ آپ برابر ہم لوگوں کے پھونوں پر آرام فرماتے تھے۔ (مسدج ۲ ص ۳۳۷)

ایک عورت دیمار پڑی تو اس نے منت مائی کہ شفاہ و نے پر بیت المقدی جاکر نماز پڑھے گی خداکی شان وہ اچھی ہوگئی اور سفر کی تیاریاں شروع کیس جب رخصت ہونے کے لئے حضرت میمونہ کے پاس آئی توبولیں ہم میمین رہو اور مسجد نبوی ﷺ میں نماز پڑھ او کیونکہ یہاں نماز پڑھ او کیونکہ یہاں نماز پڑھ نے کا تواب دوسر کی مسجدول کے تواب سے ہزار گنازیادہ ہے۔ (ایصا ص ۱۳۳۳) حضرت میمونہ کو قدام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا ایک اونڈی کو آزاد کیا تو آنے ضرات میمونہ کے فرملائے کہ (اللہ تم کواس کا جردے) (ایصا ص ۱۳۳۳)

میں سرت میں سے رہا ہے اور سے ہم اور است کی دروی کی است میں ایک سے دھنرت میمونہ سمجھی تبھی قرض لیتی تھیں ایک بار زیادہ رقم قرض لیے تو توسی نے کہا کہ آپ اس کو کس طرح اواکریں گی ؟ فرمایا" آنحضرت میں کا ارشاد ہے کہ جو مختص اوا کرنے کی نیت رکھتا ہے خداخوو اس کا قرمع اوا کردیتا ہے" (ایصا)

### (۱۱) خفرت صفیه ه

ہ مسب اصلی نام زیب تھا کین چو نکہ وہ جنگ نیبر میں خاص آنخضرت بالے کے حصہ میں آئی تھیں اور خرب میں غلیمت کے ایسے حصہ کو جوانام باباد شاہ کے لئے تخصوص ہوتا تھا صغیبہ کتے تھے اس لئے وہ بھی صغیبہ کے نام سے مشہور ہو گئیں بید زر قانی کی روایت ہے۔ حضر ست صغیبہ کو ماں اور باب وونوں کی طرف سے سیادت حاصل ہے باب کانام حی من افطاب تھاجو قبیلہ ہو نفسیر کامر دار تھا اور خصر ست ہارون کی نسل میں شار ہوتا تھا مال جس کانام ضرو تھا سموال رئیس قریطہ کی ہیش تھی اور یہ دونوں خاندان (قریطہ اور نفسیر) ہو اسر اینل سے ان تمام قبائل ہے ممتاز سمجھے جائے تھے جنہوں نے زمانہ دراز سے عرب کے اسر اینل سے ان تمام قبائل ہے ممتاز سمجھے جائے تھے جنہوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شاہ حصوں میں سکونت اختیار کرلی تھی۔

عفرت صنیہ کی شاوی پہلے اسلام من مشتم القرظی ہے ہوئی تھی اسلام نے طابق کی تو کنانہ بن الحقیق کے تکاح میں آئیں جو اورافع تاجر حجازلور رئیس تیبر کا بھتجاتھا

کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا حضرت صغیہ " کے بھائی اور باب بھی کام آئے اور خود بھی گر فار ہو کیں بے آئخضرت ملک ہے گئے تو دجہ کلبی نے آئخضرت ملک ایک اونڈی کی در خواست کی آئخضرت ملک نے گئے تو دجہ کلبی نے آئخضرت ملک ایک اونڈی کی در خواست کی آئخضرت ملک نے استخاب کرنے کی اجازت دی انہوں نے حضرت صغیہ کو منت کی الیکن ایک صحالی نے آپ کی خدمت میں آگر عرض کی کہ آپ نے رکنے سر بوانسے و فرود یہ اور کو صرف آپ کے لئے سر اوار ہے ' مقصوریہ تھا کہ رکیسہ بو نظیر و قریط کو دجہ کو دے دیا دو تو صرف آپ کے لئے سر اوار ہے ' مقصوریہ تھا کہ رکیسہ عرب کے ساتھ عام عور تول کا سامر تاؤ مناسب نہیں 'چنانچہ حضرت دجہ گو آپ نے دوسری اونڈی عنایت فرمائی اور صغیہ گو آزاد کرکے نگاح کرلیا (۱)

خیبرے روننہ ہوئے تو مقام صهبایی رسم عروی اواکی (م) اور جو پچھ سامان لوگوں کے پاس تقااس کو جمع کرکے دعوت ولیمہ فرمائی وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیالور اپنی عباسے ان پر پر دہ کیا ہے گویاس بات کا اعلان تھاکہ ووازواج مطسر ات میں داخل ہو محمئیں۔ (طبقان ج ۸ جزء نساء ص ۸۸)

عام حالات:

حفرت مغیر کے مشہور واقعات میں چ کاسفر ہے بجوانہوں نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ کیا تھا۔

حفرت عثان کے ایام محاصرہ میں جو ۳۵ ہجری میں ہواتھا، حضرت مغیہ نے ان کی بحد مدد کی تھی ، جب حفر ت عثان پر ضروریات ذید کی مسدود کردی تکئی اور ان کے مکان پر پہرہ بھادیا گیا تووہ خود فجر پر سوار ہو کران کے مکان کی طرف چلیں غلام ساتھ تھا، اشترکی نظر پڑی تو انہوں نے آکر فجر کو مارنا شروع کیا حضرت صغیہ نے کہا مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں میں واپس جاتی ہوں 'تم فچر کو چھوڑ دد' مھرواپس آئی تو حضرت مست پر مامود کیا اور وہ اسکے مکان سے حضرت عثان کے پاس کھانالور پائی لے حسن کواس خد مست پر مامود کیا اور بوالہ ابن سعد )

وفات:

حفرت صغیہ نے رمضان ہے۔ ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں وفن ہوئیں اس وقت ان کی عمر ۲۰ سال کی تھی ایک لاکھ ترکہ چھوڑا اور ایک ٹکٹ کے لئے اپنے یہودی بھانے کے لئے وصیت کر تمکیں۔ (دوفانی ج ۳ ص ۲۹۹)

ر ۱ ) بحاری کتاب الصلوة باب ما به اکری فیل فاقت استان و ۱۳۹ هر ۲ م ۱۳۹ مسابه ج ۸ ص ۱۳۹

حليه ا

کو تاہ قامت اور حسین تھیں۔ (مسلم ج۱ ص ٥٤٨) فضل و کمال:

حضرت صفیہ " سے چند حدیثیں مروی ہیں جن کو حضرت زین العلدین اسحاق بن عبداللہ بن مادت مسلم بن صفوال منانہ اور بزید بن معتب وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

ویکر ازواج کی طرح حضرت صفیہ " بھی اپنے زمانہ میں علم کا مرکز تھیں ' چنانچہ حضرت صبیر ہ منت جیفر جج کر کے حضرت صفیہ " کے باس مدینہ آئیں تو کوفہ کی بہت ی عور تمی مسائل دریافت کرنے کی غرض سے بیٹھی ہوئی تھیں صبیر ہ کا بھی می مقصد تھااس کے انہوں نے کوفہ کی عور تول سے سوال کئے ایک فتو کی نبیذ کا تھا حضرت صفیہ " نے ساتو بولیس اہل عراق اس مسئلہ کواکٹر ہو چھتے ہیں۔ (۱)

اخلاق :

حضرت صفیہ میں بہت ہے محاس اخلاق جمع تھے اسد الغابہ (۱) میں ہے: کانت عاقلہ من عقلاء النساء "وہ نمایت عاقلہ تھیں۔"

زر قانی میں ہے (r)

كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة

"ليعني يسفيه عاقل فاضل اور حليم تحسين"

صلم و محمل ان کے باب نصائل کا نمایت جلی عنوان ہے 'غرزہ نیبر میں جب ہوائی بہن کے ساتھ گرفتا رہو کر آری تھیں توان کی بہن یبودیوں کی لاشوں کو دیکھ کر جیخ اٹھتی تھیں حضرت صفیہ اپنے محبوب شوہر کی لاش سے قریب ہو کر گزریں نیکن اب بھی اس طرح پیکر متانت تھیں اوران کی جبیں محل پر کسی قشم کی شکن نہیں آئی۔

ایک مرتبہ حضرت حفیہ "نے ان کو بدودیہ کماان کو معلوم ہوا تو رونے لگیں حضرت مفیہ کے پاس ایک کنیز تھی ہوا تو رونے لگیں حضرت میر سے جاکر ان کی شکایات کیا کرتی تھی ، چنانچہ ایک دن کما کہ ان بیس یمودیت کا اثر آج تک باقی ہے دہ یوم المسبت کو اچھا سجھتی ہیں اور یمودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں حضرت مرشنے تعمدیق کے لئے ایک ہخص

کو بھیجا حضرت صغیہ نے جواب دیا کہ اوم السب کو اچھا سیجھنے کی کوئی صرورت نہیں اس کے بدلے خدائے ہم کو جمعہ کا دن عنایت فرمایاہے البتہ میں یبود کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہول وہ میرے خویش دا قارب ہیں اس کے بعد لونڈی کوبلا کر پوچھا کہ تونے میری شکایت کی تھی ؟ یولی" ہاں مجھے شیطان نے بھکادیا تھا" حضرت صغیہ خاموش ہو گئیں اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ()

حفرت صغیہ کو آنخضرت مظافیہ سے نمایت محبت تھی' چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نمایت حسرت ہے یولیں اکاش! آپ کی ہماری مجھ کو مل جاتی "ازواج نے ان کی طرف دیکھناشروع کیا تو آنخضرت علی نے فرمایا یہ سچ کمہ رہی ہیں (۲) یعنی اس میں تصنع کا شائبہ نمیں ہے)

آنخفرت الخالي موان كے ساتھ نمايت محبت تھى اور ہر موقع پران كا دلجو كى فرمائے تھے ايك بار آپ سفر ميں ہے ازواج مطرات بھى ساتھ تھيں حضرت صغية كالونك سوء اتفاق ہے بيمار ہو گيا حضرت زين ہے ہي ساتھ تھيں حضرت مي الله نے ان سوء اتفاق ہے بيمار ہو گيا حضرت ذين ہو ہي ہوئے ہوں ؟اس سے كماكہ ايك اونٹ صغيه كودے دوانهوں نے كماكيا ميں اس يبوديه كو اپنالونٹ دوں ؟اس پر آنخضرت تائي ان ہے اس لدر ناراض ہوئے كہ دومينے تك ان كے پاس نہ گئے (ع) ايك مرجه حضرت تائي ان كى قدو قامت كى نسبت چند جملے كے تو آنخضرت تائية نے فرماياكہ تم نے ايك بات كى ہوئے كہ آگر سمندر ميں چھوڑ دى جائے تواس ميں مل جائے (ع) (عنی سمندر کو بھی گدلا کر سمخی ہے کہ آگر سمندر ميں چھوڑ دى جائے تواس ميں مل جائے (ع) (عین سمندر کو بھی گدلا کر سمخی ہے)

ایک بار آپ عظی حضرت مغیہ کے پاس تشریف لے مجے دیکھا کہ رورہی ہیں ہیں ہیں ہیں کہ ہم تمام ہیں آپ عظی نے رونے کی وجہ ہو چھی انہول نے کہا "عائشہ لور حصہ کہ ہم ہم تمام انواج میں ہیں ہم ہم تمام انواج میں افضل ہیں ہم آپ عظی کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کی چیازاد بھی ہیں "آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیول نہ کہ دیا کہ "بارون میرے باب موئی میرے چیاور محمہ عظی میرے شوہر ہیں اس لئے تم لوگ کیو تکر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو۔ (و)

سفر مج میں حضرت صغیہ کا اونٹ بیٹھ کیا تعالور وہ سب سے پیچھے رہ کئی تھیں آ کضرت مغلقہ او حر سے گزرے تو دیکھا کہ زار و تطار رو رہی ہیں آپ نے رداء اور

<sup>(</sup>۱) اصابه ج ۸ ص ۱۷۷ زرقاتی ج ۳ ص ۲۹۱ (۲) زرقاتی ج ۳ ص ۲۹۳ بحواله این سعد (۳) اصابه ج ۸ ص ۱۲۱ بحواله این سعد وزرقاتی ج ۳ ص ۲۹۲ (2) ایو داؤد ج ۲ ص ۱۹۳ (۵) ترمذی ص ۱۲۸ باب فصل از واج النبی www.besturdubolaks

وست مبارک ہے ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے اور وہ ہے اختیار روتی جاتی تھیں۔()
حضرت مغیہ "سیر چیم اور فیاض واقع ہوئی تھیں 'چتانچے جب وہ ام المؤ منین من کر
مدینہ میں آئیں تو حضرت فاطمہ اور ازواج مطرات کو اپنے سونے کی بجلیاں تعشیم کیں۔()
کھانا نمایت عمدہ بکاتی تھیں۔ اور آنخضرت میں ہے پاس تھنے کھیا کرتی تھیں '
حضرت عاکشہ کے گھریں آنخضرت ملک کے پاس انہوں نے بہالہ میں جو کھانا بھیجا تھااس کا
ذکر خاری اور نسائی وغیرہ میں آیا ہے۔

(۱۲) حضرت زينب ً

نام ونسب

آنخضرت ﷺ کی سب ہے ہوی صاحبزادی ہیں 'بعث ہے وس برس پہلے جب آنخضرت ﷺ کی عمر ۱۳۰۰ سے ہوی صاحبزادی ہیں 'بعث ہے۔ جب آنخضرت ﷺ کی عمر ۱۳۰۰ سال کی تھی پیدا ہو کیں۔ نکاح:

اوالعاص من رہے لقط ہے جو حصرت زینب کے خالہ زاد محالی تھے نکاح ہوا۔ عام حالات:

نبوت کے تیر ہویں سال جب آنخضرت ﷺ نے کمہ معظمہ سے جمرت فرمائی قوائل وعیال کمہ میں رہ گئے تھے حضرت زینب مجھی پی سسرال میں تھیں غزوہ بدر میں او العاص کفار کی طرف سے شریک ہوئے تھے عبداللہ بن جبیر انصاری نے ان کو گر فار کیا اور اس شرط نر رہا کئے گئے کہ کمہ جاکر حضرت زینب کو جیج دیں سے۔ بطبقات جامس ۲۰)

ادالعاص نے مکہ جاکر حضرت ذیب کواہتے جھو فے ہمائی کنانہ کے ساتھ مدیتہ کی طرف روانہ کیا جو نکہ کفار کے تحرض کا خوف تھا کنانہ نے ہتھیار ساتھ لے لئے تھے مقام ذی طوی میں بنچ تو تریش کے چند آد میول نے تعاقب کیا ' بمبارین اسوو نے حضرت ذیب کو نیزہ سے زمین پر کرادیاوہ حاملہ تھیں 'حمل ساقط ہو حمیا۔ کنانہ نے ترکش سے تیر نکالے اور کماکہ " اب اگر کوئی قریب آیا توان تیرول کا نشانہ ہوگا "لوگ ہے تو او سفیال مروادان قریش کے ساتھ آیاور کما" تیرروک او ہم کو بچھ گفتگو کرنی ہے " انہول نے تیر

ترکش میں ذال دیے اوسفیان نے کہا محمد علی کے ہاتھ سے جو مصیبتیں پہنی ہیں ہم کو معلوم میں اب اگر تم اعلانیہ ان کی لڑک کو جارے قبضہ سے انکال نے محمے تو لوگ کمیں محم کہ جاری کمزوری ہے ہم کو زینب کے روکنے کی ضرورت نہیں جب شورو ہنگامہ کم ہوجائے اس وقت چھے چوری نے جانا "کمنانہ نے یہ رائے تشکیم کی لور حضرت زیبن کو لے کر کمکہ والی آئے۔ چندروز کے بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے زیدین حاری کو آئے مان کے حوالہ آئے میں تھے کنانہ نے زیبن کو ان کے حوالہ کیاووان کو لے کر روانہ ہوگئے۔ دن کے حوالہ کیاووان کو لے کر روانہ ہوگئے۔ دن

حضرت زینب مین میں آئمیں اور اینے شوہر او العاص کو حالت شرک میں چھوڑ ا جمادی الادل لیے ہجری میں اوالعاص ، قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف ردانہ ہوئے آنخضرت مَنِی نے حضرت زیدین حاریثہ کو • ۷ اسواروں کے ساتھ تھیجا۔ مقام عيص مين قافله ملا \_ بجه لوم حمر نقار في محت لور مال واسباب لوث مين آيان بي مين ابو العاص بھی تھے او العاص آئے تو حضرت زینٹ نے ان کو پناہ دی اوران کی سفارش ہے آ تخضرت تظل نے ان کا مال بھی واپس کردیا او العاص نے مکہ جاکر لوگوں کی اما تیس حوالہ کیں لور اسلام لائے۔اسلام لانے کے بعد ججرت کر کے مدینہ میں آئے حفزت زینٹ نے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تھااس لئے دونوں میں باہم تفریق ہو منی تھی۔وہ مدینہ آئے تو حضر ت زینب دوبار وان کے نکاح میں آئیں تر غدی وغیر ومیں حضرت این عیاس ہے روایت ہے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوا الیکن دوسری روایت میں تجدید نکاح کی تعریح ہے حضرت عبدالله بن عباس كي روايت كواكريد اسناد كے لحاظ اے دوسري روايت برتر جي بيكن فقهاء نے دوسری صورت پر عمل کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کی ہے اویل کی ہے کہ نکاح جدید کے مہر اور شرائطاد غیرہ میں کسی قتم کا تغیر نہ ہوا ہوگا اس لئے حضرت عبداللدين عباس سفاس كو تكاح اول سے تعبير كياورند بعد تفريق تكاح وافى ضرورى \_\_\_ اوالعاص في معرت زين كم ساته نهايت شريفاندر تاؤكيالور أتخضرت على نان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی۔(۱)

وفات :

نکاح جدید کے بعد حضرت زینب مبت کم زندور ہیں اور ۸ ہجری میں انہوں نے انتقال کیا حضرت ام ایمن 'حضرت سودہ' حضرت ام سلمہ' 'لور ام عطیہ ؓ نے عسل دیاجہ کا طریقه خود آنخضرت ملك نے بتلادیا تھا۔ آنخضرت ملك نے نماز جنازہ بڑھائی خود قبریس اترے اور اینے نور دیدہ کو خاک کے سیر و کیا اس وقت چرہ مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمای*ال تھے۔*(0

لولاد:

حضرت زینبٌ نے دولولاد چھوڑی عنیؓ لوراہامیہ علی کی نسبت ایک روایت ہے کہ بچین میں وفات یائی کیکن عام روایت میہ ہے کہ سن رشد کو پہنچے 'ابن عساکر نے لکھا ہے کہ ر موک کے معرکہ میں شادت یائی آئچ مکہ میں نہی آنخضرت ملطقے کے رویف تھے امامہ عرصہ تک زندور ہیں اوران کا حال آگے آئے گا۔

اخلاق وعادات :

آنخضرت علي اورابي شوہرت بہت محت كرتى تھيں مفرت انس في ان كو ر میتمی چادر اوژ ۔هے و کیعیاتھا'جس پر زرو دھاریاں پڑی ہوئی تھیں۔(۱)

#### حضر ټر وژيهٌ (137)

مشہور روایت کے مطابق بیررسول اللہ ملک کی دوسری صاحبزاوی ہیں جو تبل یداہو <u>م</u>ں۔

: 26

پہلے اور لہب کے مین (عتب) سے شادی ہوئی میہ قبل نبوت کادا قعہ ہے آنخصرت عظیے کی تمسری صاحب زادی ام کلوئے کی شادی او لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ ہے ہو کی تھی

جب آنخضرت ﷺ کی بعثت ہوئی اور آپ نے وعوت اسلام کااظہار فرمایا تو

(۱) طبقات ج ۸ ص ۲۱ محاری ج ۱ ص ۱۹۷ و مسلم ج ۹ ص ۳۶۹ و اسدالغایه ج ۵ ص ۱۹۸ (۲) طقات ج ۸ ص ۲۲

او آب نے بیٹوں کو آنغ کر کے کما''اگرتم محمد (پیکٹے) کی بیٹیوں سے علیحد کی اعتبار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے دونوں میٹوں نے باپ کے تھم کی تعمیل کی آنخضرت پیکٹے نے حضرت رقید کی شادی حضرت عنمان سے کردی۔ عام حالات:

نبوت کے پانچویں سال حضرت عنان نے جش کی طرف ہجرت کی حضرت رقیہ بھی ساتھ سکنیں 'جب واہس آئیں تو مکہ کی سر زمین پہلے سے زیادہ خونخوار تھی چنانچہ دوبارہ ہجرت کی مدت تک آنحضرت بھٹے کوان کا پچھ حال معلوم نہیں ہواایک عورت نے آکر خبر دی کہ ''میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے'' آنخضرت بھٹے نے دعادی اور فرمایا کہ ایر اہیم اور لو کا کے بعد عثان پہلے شخص ہیں جنہوں نے لی لی کو لیکر ہجرت کی ہے۔()

اس مرتبہ قبش میں زیادہ عرصہ تک مقیم رہیں اجب یہ خبر مین کی آنخضرت واقعید مدینہ اس مرتبہ قبل کی استحال کی استحال کی استحال کی استحال کی استحال کی استحال کی المحال کی المحال کی المحال کی المحال کے ایمان کی المحال کے المحال کی المحال کے محال کی المحال کے محال کے محال المحال کے محال کے محال المحال کے محال کے محال المحال کے محال کے محال المحال کے محال المحال کے محال کے محال المحال کے محال ک

#### وفات:

سے جری میں جو غروو بدر کا سال تھا۔ حضرت دیے گئے اور نمایت سخت تکلیف ہوئی آنخضرت تھے۔ غروہ کو روانہ ہوئ تو حضرت عثال کو تیار داری کے لئے چھوڑ دیا<sup>(۲)</sup> عین ای دن جس دن زید بن حارثی فید یہ عثال کو تیار داری کے لئے چھوڑ دیا<sup>(۲)</sup> عین ای دن جس دن زید بن حارثی نے مدید میں آکر فتح کا مڑ دہ سایا حضرت دیے گئے غروہ کی وجہ سے ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے 'لیکن جب داہی آئے اور اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو نمایت رنجیدہ وہو کر قبر پر تشریف لائے اور ارشاد فر بلا "عثان لان مظمون پہلے جا چھے اب تم نمایت رنجیدہ وہو کر قبر پر تشریف لائے اور ارشاد فر بلا "عثان لان مظمون پہلے جا چھے اب تم بھی ان کے پاس جلی جاؤ "اس فقوہ نے عور توں میں کمرام رپا کر دیا حضرت عرق کو ڈالے کر بار نے کے لئے اضے آپ نے ہاتھ بکڑ لیا اور فر بلیا" رونے میں تجھے حرج نمیں لیکن فوحہ دئین بار کا ہ نبوی تھی اس ماضر ہو کیں وہ قبر کے پاس بھی کر روتی جاتی تھیں اور آنخضرت تھے کیڑے ہے ان میں صاضر ہو کیں وہ قبر کے پاس بھی کر روتی جاتی تھیں اور آنخضرت تھے کیڑے ہے۔ ان

لولاد

حبش کے زمانہ تیام میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کانام عبداللہ تھا حضرت عثالیؓ کی کنیت او عبداللہ ای کے نام پر تھی چھ سال تک زندہ رہاا یک مر جبہ ایک مرغ نے اس کے چرہ پر چونچ ماری اور جال بحق تشکیم ہو گیا ہے جمادی الاول سے ہجری کاواقعہ ہے عبداللہ کے بعد حضرت رقیہؓ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

حليه

حفرت رقية خوب رولور موزون اندام تفيس ـ زر قاني مي بـ ـ (۱) كانت بارعة الجمال "وه نمايت جميل تميس"

(۱۳) حضرت ام كلثومٌ

تام ونسب

یہ تیسری صاحب زادی ہیں اور کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہیں۔

نكاح:

سے ہجری میں جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا توریح الاول میں حضرت عثان نے حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرلیا بخاری میں ہے کہ جب حضرت حصہ بعوہ ہوئی تو حضرت عرفی نے تعالی کے ساتھ نکاح کرلیا بخاری میں ہے کہ جب حضرت عثمان نے تامل کیا لیکن حضرت عرفی نے تامل کیا لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ جب آنخضرت معلق کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ مناتھ نے حضرت عرف ہوئی تو آپ مناتھ نے کہ حضرت عرف ہوئی تو آپ مناتھ کے لئے تم حضرت عرف و مونڈ تا ہوں تم اپنی لاکی کی مجھے سے شادی کر دواور میں اپنی لاکی کی میں منادی عثمان ہے کر دیتا ہوں "بہر حال نکاح ہوااور نکاح کے بعد ام کلثوم الابرس تک حضرت عثمان کے ساتھ رہیں۔

وفات :

شعبان ہے ہجری میں وفات پائی آنخضرت ﷺ کو سخت صدمہ ہوا تبر پر ہٹھے تو آنکموں سے آنسو جاری ہتے آپ نے نماذ جنازہ پڑھائی اور حضرت اوطلح "حضرت علی فضل

<sup>(</sup>۱) استهاب ج ۲ ص ۱۷ طفات جرام می ۲۱ و استراکند ج ۵ می ۲۵۱ ۲۵۷ زرقانی ج ۳ ص ۲۹۳

ئن عماس اور اسمام بی زید نے قبر میں اتارار ۱۰، طبقات ج ۸ می ۲۶٬۲۶ بعادی ج ۱ ص ۹۷۱

لولاد :

کوئی لولاد نسیں ہے۔

### (۱۵) (۴) حفرت فاطمه زهراً

نام ونسب:

فاظمۃ نام 'زہرالقب تھا۔ آنخضرت ہو کے ساجزادیوں میں سب سے کم من تھیں من ولادت میں اختلاف ہے ایک روایت ہے کہ لیے بعضت میں پیداہو کی ۔ ان التی نے نکھاے کہ ابراہیم کے علاوہ آنخضرت ہوئے کی تمام لولاد قبل نبوت پیداہو ئی ۔ آپ تمانے کی بعضوں نے دونوں رواہوں میں بید تعلق کی بعضوں نے دونوں رواہوں میں بید تعلق کی بعض سال کی عمر میں ہوئی تھی اس بناء پر بعضوں نے دونوں رواہوں میں بید تعلیق دی ہوئے کہ المحمد ہوئے تعلق میں مصرت قاطمۃ پیداہوئی ہوں گیاور جو ککہ دونوں کی مدت میں بہت کم فاصلہ ہواں سے بیا اختلاف روایت ہو گیا ہوگا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعض سے پہنے ہوں ہی تھی 'پیداہو کمیں بعض رواہوں میں ہے کہ بعض سے پہنے ہوں ہی تھی 'پیداہو کمیں بعض رواہوں میں ہے کہ بعض ہور ہی تھی 'پیداہو کمیں بعض رواہوں میں ہے کہ نبوت سے تقریبالک سال پیشتر بیداہو کمی۔

حضرت فاطمہ جب مشہور دوایت کے مطابق ۱ اسال اوراگر الے بعثت کوان
کاسال دلادت تعلیم کیا جائے تو بندرہ سال ساڑھے پانچ مہینے کی ہو کمیں توذی آئج ۲ ہجری آ

میں آنحضرت بڑا نے خضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ ان سعد نے روایت کی ہے
کہ سب سے پہلے حضر ت او بحر صدیق نے آنحضرت بڑا نے سے درخواست کی آب تڑا نے نے مرایا کہ جو خداکا تھم ہوگا ' تجر حضرت عمر نے جرات کی۔ ان کو بھی آپ بڑا نے نے بچھ جواب نسیں دیا بابھ وہی الفاظ فرمائے لیکن بظاہر سے روایت سیجے نہیں معلوم ہوتی ' حافظ این حجر نے اصابہ میں این سعد کی اکثر روایت مضرت فاظمہ "کے حال میں روایت کی ہیں اس کو نظر انداز کر دیائے۔

مبر حال حضرت علیؓ نے جب درخواست کی تو آپ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کی مرضی دریافت کی دو چیپ ر ہیں یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ علیؓ نے حضرت علیؓ سے یو چھاکہ تمہارے یاس مہر دینے احکاء کھانکھانکھانکھانکھانکھانکہ کا کہ اسکوں کا انہاں کا کہ تمہارے یاس مہر دینے احکاء کھانکھانکھانکھانکھانکھانکھانکہ کا اور زرہ کے سوالورجو پچھ حضرت علی کا سرمایہ تھادہ ایک بھیز کی کھال لورا یک ہو سیدہ یمنی چادر تھی ، حضرت علی اب سب سرمایہ حضرت فاطمہ «زہرا کے نذر کیا حضرت علی اب تک آنخضرت علی کہ الگ گھر کرلیں حالی ہو نئی انصاری کے باس دہتے تھے شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر کرلیں حالی ہو نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے جن جس سے وہ کئی آنخضرت تنظیہ کو نذر کر چکے تھے حضرت فاطمہ نے کہا کہ ان بی ہے کوئی مکان دلواد بیخ آپ تنظیم نے فرمایا کہ کہاں تک اب ان سے کہتے شرم آئی ہے حارث نے ساتو دوڑے آئے کہ حضور تنظیم میں اور میر ہو پہرہ ہو کہ ہو اس سے زیادہ خوشی ہے کہ وہ سب آپ کا ہے خدا کی قشم میراجو مکان آپ لے لیتے ہیں جھے کو اس سے زیادہ خوشی ہے کہ وہ میر سے پاس وہ جائے غرض انہوں نے اپناا کی مکان خال کردیا حضرت فاطمہ اس میں اٹھ کئیں میر سے پاس وہ جائے غرض انہوں نے اپناا کی مکان خال کردیا حضرت فاطمہ اس میں اٹھ کئیں مشک اور شہر وئی کے بجائے کھور کے بیتے تھے ' ایک چھاگل 'دومٹی کے گھڑ ہے 'ایک مشک اور دیجیاں اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ بھی دد چیز میں عمر بھر ان کی رفیق رہیں۔

حقرت فاطمہ جب نے گھر میں جالیں تو آنخضرت علی ایک تشریف لے گئے دروازے پر کھڑے ہوں تشریف لے گئے دروازے پر کھڑے ہو کر اذن مانگا کھر اندر آئے ایک برتن میں پانی مفکولادونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینہ اور بازوکل پر پانی چھڑ کا کچر حضرت فاطمہ کو بلایاوہ شرم سے لڑ کھڑ اتی آئیں۔ان پر بھی پانی چھڑ کا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر مصل سے تمادانکاح کیا ہے۔()

داغ بے پذری:

حضرت فاطمہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق ۲۹ سال کی تھی جب رسالت ساب بھانے ہے۔ حضرت فاطمہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق ۲۹ سال کی تھی جب رسالت ساب بھانے نے د صلت فرمائی حضرت فاطمہ آنخضرت بھانے کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اب صرف دبی باتی روگئی تھیں اس لئے ان کو صدمہ بھی اور واب سے زیادہ ہوا و فات سے پہلے ایک دن آنخضرت بھانے نے ان کو بلا بھیجا 'تشریف لائمیں 'تو ان سے پچھ کان ہیں

<sup>(</sup>۱) یه ترام تفعیل طاری ج ۲ مس ۵۱ مطبقات این سعدی ۸ زر قافی تاور اصابه ج ۸ سے ماخوذ ہے۔

باتیں کیں 'وہرونے گیں 'چرطاکر کھے کان میں کما تو ہنس پڑیں حضرت عائشہ نے دریافت
کیا تو کما "بہلی دفعہ آپ بھلنے نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گاجب میں رونے
گی تو فرمایا کہ میرے فاندان میں سب سے پہلے تمہیں بھے ہے آکر ملوگی تو ہنے گی۔ "()
وفات ہے پہلے جبباربار آپ تھا پر فشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ "یہ وکھے
کر یولیس واکوب اباہ - بائے میرےباپ کی بے چینی! آپ تھا ہے نے فرمایا" تمہاراباپ
آج کے بعد بے چین نہ ہوگا() آپ تھا گیا کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ پر ایک مصیبت ٹوٹ
بری اسدالغابہ میں تکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں بھی تمہم نہیں فرمایا (م) قاری میں تکھا
انس سے کہ جب صحابہ نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ "نے دھرت اسی انس سے کہ جب معابہ نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ " نے دھرت اسی اسی اسی تو حضرت فاطمہ " نے دھرت

آنخضرت علی از واج مطرات ۔ یہ تمام بزرگ میراث کا مسئلہ چین ہوا۔ حضرت عبال "
حضرت علی از واج مطرات ۔ یہ تمام بزرگ میراث کے مدی تھے حضرت فاطمہ کا بھی
ایک قائم مقام موجود تھا چو نکہ آنخضرت بھلی کی جائیداد خالصہ جائیداد تھی۔ اور اس میں
قانون وراثت جاری نمیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے حضرت او بحر صدیق نے فرمایا کہ جی رسول
اللہ تھلی کے اعزہ کو اپنا عزہ ہے زیادہ محبوب رکھتا ہوں لیکن دقت یہ ہے کہ خود آنخضرت
ملک نے فرمایا کہ انبیاء جو متر و کہ چھوڑتے ہیں وہ کل کاکل صدقہ ہو تاہے اور اس میں وراخت
جاری نمیں ہوتی اس بار میں اس جائیداد کو کیوں کر تقشیم کر سکتا ہوں البتہ آنخضرت تھی جاری نمیں ہوتی اس بار میں اس جائیداد کو کیوں کر تقشیم کر سکتا ہوں البتہ آنخضرت تھی خود کی ذندگی میں اہل بیت جس حد تک اس سے فائدہ اٹھات نے تصاب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تھی خود کی ذندگی میں اٹھا ہے کہ اس گھنگو کا حضرت فاطمہ کو سخت قاتی ہوالوردہ حضرت او بحر صدیق سے اس قدر ناراض ہو کمیں کہ آخرہ فت تک ان سے گفتگو نمیں کی (د) (طبقات این سعد میں ہے کہ حضرت فاطمہ بعد کو حضرت او بحر صدیق سے راضی ہو گئیں تھیں)
و فات :

آنخضرت تلك كو ٢ ماه كردے يقے كه دمضان المد جرى ميں مضرت فالمد تا كاندان ميں مضرت فالدان ميں سب مضرت فالدان ميں سب مضرت فالدان ميں سب على تاريخ سب ميلے تم بى مجھ سے آكر ملوگى " يورى موئى يه منگل كادن تھااور رمضان كى تيسرى تاريخ

تقی اس وقت ان کاس ۲۹ سال کا تھالیکن آگر دو سری روایتوں کا لحاظ کیا جائے تواس سے مخلف ٹاہت ہوگا چٹانچہ ایک روایت میں ۴۳ سال ایک میں ۲۵ سال اور ایک میں ۳۰ سال نہ کور ہے۔ زر قائی نے تکھاہے کہ سبلی روایت (۲۹ سال) زیادہ سیجے ہے آگر اس سال نہ کور ہے۔ زر قائی نے تکھاہے کہ سبلی روایت (۲۹ سال) زیادہ سیجے ہو سکتا تھا البتد آگر میں کو سال ولاوت قرار دیا جا سکتا ہے لیکن آگر یہ ۲۳ سال کی عمر تسلیم کی جائے تواس من کو سال ولاوت قرار دیا جا سکتا ہے لیکن آگر یہ روایت سیجے مان کی جائے کہ پانچ برس قبل نبوت میں ہیدا ہو کمیں تواس وقت ان کا من مواس کا جو سکتا ہے۔

حضرت فاظمہ کی تجمیر و تکفین میں خاص جدت کی تئی ، عور تول کے جنازہ پر جو
آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے۔ اس کی ابتداء ان بی ہے ہوئی۔ اس سے پیشتر
عورت اور مر دسب کا جنازہ کھفا ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاظمہ کے مزاج میں انتاء کی
شرم و حیاء تھی 'اس لئے انہول نے حضرت اساء ہنت عمیں سے کما کہ کھنے جنازہ میں
عور تول کی ہے پردگ ہوتی ہے جس کو میں نا پہند کرتی ہول اساء ڈنے کما جگر مگوشہ
رسول تھنے امیں نے جبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے آپ کہیں تو اس کو بیش کردل یہ
کہ کر خرے، کی چندش خیس منگوا کی اور ان پر کپڑا تانا 'جس سے پردہ کی صورت پیدا
نوگی' حضرت فاظمہ ہے حد مسرور ہو کی کہ یہ بہترین طریقہ ہے ' حضرت فاظمہ "کے
بود حضرت زینب کا جنازہ بھی اس طریقہ سے انتہا گیا۔ داسدالفاہد ہے ہو می ۲۵)

حضرت فاطمہ کی قبر کے متعلق بھی تخت اختلاف ہے بعدوں کاخیال ہے کہ وہ بھی میں حضرت امام حسن کے مزار کے پاس مدفون ہو میں الن زبالہ نے ہیں لکھا ہے اور مؤرخ مسعودی نے بھی اس قتم کی تصریح کی ہے مؤرخ موصوف نے سیس ایم بھی کی میں ہقیع کی ایک قبر پر ایک کتب دیکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ " یہ فاطمہ زبرا کی قبر ہے "د، کیکن طبقات کی متعدد دروایتوں ہے معلوم ہو تا ہے کہ وہ دار عقیل کے آیک گوشہ میں مدفون ہو میں ۔ (۱) کی متعدد دروایتوں ہے معلوم ہو تا ہے کہ وہ دار عقیل کے آیک گوشہ میں مدفون ہو میں ۔ (۱) آیک روایت رہے کہ وہ خاص این مکان میں دفن کی گئیں اس پر این شیبہ نے ہے

ایک روایت میہ کہ وہ خاص اینے مکان میں وحن کی حمیں آس پر این سیبہ نے میں اس ایک روایت ہے اس اعتراض کیا ہے کہ وہ دار جنازہ کی کیاضر ورت ہے لیکن طبقات کی ایک روایت ہے اس کا یہ جو اب دیا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ "اسلمی کے گھر میں پیمار ہو کی تھیں 'وہیں انتقال کیا ہورہ جی ان کو غسل دیا گیا بھر حضرت علی جنازہ انتحا کر باہر لائے اورہ فن کیا۔ (م) آج حضرت

<sup>(</sup>۱) خلاصة الوقاء ص ۲۱۷ (۲) طفات ح ۸ ص ۲۰ (۳)ایصاً ص ۱۸ www.besturdubooks.net

فاظمہ کی قبر متفقہ طور پر دار عقبل ہی سمجھی جاتی ہے۔ چنا نچہ محمہ لبیب مک تبونی نے جو کے ۱۳۲۲ ہجری میں خدیو مصر کے سفر حجاز میں ہمر کاب تھے اپنے سفر نامہ میں اس کی تصریح کی ہے۔(۱)

لولاد :

حضرت فاطمة کے پانچ لولادیں ہوئیں حسن حسن محسن محسن ام کلوم نزینب (رضی اللہ عنہم) محسن نے بین ہی میں انقال کیا حضرت زینب محضرت حسن حصن حضرت مسین لورام کلوم اہم واقعات کے لحاظ ہے تاریخ میں مشہور ہیں۔ آنخضرت میں کوان سب سین لورام کلوم اہم واقعات کے لحاظ ہے تاریخ میں مشہور ہیں۔ آنخضرت میں کو برت محبوب رکھتے تھے۔ سے نمایت محبت محمی لور حضرت علی لور حضرت فاطمة بھی ان کو برت محبوب رکھتے تھے۔ آنخضرت میں کو یہ شرف حاصل آنخضرت میں صرف حضرت فاطمة کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ میں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ میں کی نسل باتی رہی۔ حلیہ :

حضرت فاطمه "زہرا کا حلیہ مبارک جناب رسالت مآب ملک جنا ہو اللہ ملا جنا تھا اللہ علیہ علیہ علیہ مبارک جناب رسالت مآب ملک علیہ علیہ علیہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ فاطمہ "کی تفتگو" لب ولہداور کشست وہر خاست کا طریقہ بالکل آنحضرت ملک کی دفتار تھی۔(۲) فضل دیمال :

حضرت فاطریہ ہے کتب صدیت میں ۱۸روایتیں منقول ہیں جن کوہوے جہل القدر صحابیہ ہے ان سے روایت کیا ہے حضرت علیٰ بن الل طالب مضرت حسن ' حضرت حسین' حضرت عاکشہ'' حضرت ام کلثوم'' حضرت سلمیٰ 'ام رافع لور حضرت انس' بن بالک ان نے اعادیث روایت کر نئے ہیں۔

تفقه پرواقعات في شامد مين:

حضرت علی محمی سفر میں مجھے تھے واپس آئے تو حضرت فاطمہ ہے قریائی کا محوشت بیش کیا۔انکو عذر ہوا حضرت فاطمہ ؓ نے کما اس کے کھانے میں پیچھے ترج شمیں۔ آنخضرت مظاف نے اس کی اجازت دیدی ہے۔ (سندج ٦ ص ٢٨٢)

ایک مرتبہ آنخنسرت ﷺ ان کے ہاں کوشت تاول فرمارے تھے کہ نمازی

۱۱) الرحلة الحجابية (۲) صحيح ترمدي في ۱۳۱ (۲) بحاري ۲۰ مر ۹۳۰ (۱۲) للاحلة الحجابية (۲) صحيح ترمدي في ۱۳۰ (۲) بحاري

و تت آگیا آنخضرت تظافی ای طرح اٹھ کھڑے ہوئے 'چونکہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا فقاکہ آگ پر کچی ہوئی چیز کھانے سے وضؤ ٹوٹ جاتا ہے 'اس لئے حضرت فاطمہ" نے وامن کچڑا کہ وضو کر لیجئے'ار شاد ہوا بیٹسی! وضؤ کی ضرورت نہیں ہے' تمام اجھے کھانے آگ ہی پر تو کچتے ہیں۔(۱) فضل و کمال:

حفرت فاطمه آنخضرت الله کی محبوب ترین اولاد تھیں۔(۱) آب تلک نے ارشاد فرمایا کہ :

فاطمة بضعة منى فمن اغضبها فقداغضبني (٢)

"فاطمہ میرے جم کاایک حصہ ہے جواس کو ناراض کرے گا بھے کو ناراض کرے گا" او جہل کی لڑکی کو حضرت علیؓ نے نکاح کا پیغام مجمعجا تعلار گاہ نبوت سی میں اطلاع ہوئی تو حضور اکرم سی میں منبر پر چڑھے اور حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

ان بنی هشام بن المغیرة استاذ نونی فی ان ینکحوا ابنتهم علی بن ابی طالب فلا آذن ثم لا آذن لااذن الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتهم فانها هی بضغة منی یرینی مارابها ویوذینی ماا ذاها

"آل ہشام" علی بن انی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرناچاہتی ہے اور مجھ سے اجازت مانگتی ہے لیور مجھ سے اجازت میں اجازت نہیں دول گالور بھی نہ دول گا۔ البتہ این انی طالب میری بیٹس کو طلاق دیکر ان کی لڑکی ہے تکاح کر سکتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے جس نااس کولذیت دی۔ (صیح خاری جسم کا میں کے محمد ہے جس ناس کولذیت دی۔ (صیح خاری جسم کا میں کے محمد کی کر میں کے محمد کا میں کے محمد کی کے معمد کی کر میں کے میں کے میں کی کر میں کے میں کی کر میں کی کر میں کے میں کی کر میں کی کر میں کی کر میں کے میں کی کر میں کی کر میں کی کر میں کے میں کی کر میں کی کر میں کے میں کی کر میں کی کر میں کی کر میں کے میں کر میں کی کر میں کی کر میں کر کر میں کر کر میں ک

ان فاطمة منى و انا اتخوف ان تفتن فى دينها ثم ذكر صهراما من بنى عبد شمس فاثنى عليه فى مصاهرته اياه قال حدثنى فصدقنى وعدنى فو فى لى وانى لست احرم حلالاً ولا احل حراما ولكن والله الا تجتمع بنت رسول الله عليه عدوالله ابدأ (بخارى ج ١ ص ٤٣٨)

(اس کے بعد ابوانعاص بن رہنے کا جو آپ کے والدینے 'ذکر فرملیاکہ)اس نے مجھ سے جوہات کمی اس کو پچ کر کے دکھلا دیالور جو وعدہ کیاد فاکیالور میں حلال کو حرام لور حرام کو طال کرنے نہیں کھڑا ہوالیکن خدا کی قتم الک پیمبر لورایک دشمن خدا کی بیٹیاں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔

اس کااٹریہ ہوا کہ جناب سیدہ کی حیات تک حضرت علیؓ نے دوسر می شاد می نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کا شار آنخضرت عظیے نے ان چند مقدس خوا تین میں فرمایا ہے جو د نیامیں اللہ تعالیٰ کے نزویک پر گزیدہ قراریائی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

کفاك من نساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد و آسیة امرأة فرعون (نرمذی کتاب المناقب)

"تمهاری تقلید کے لئے تمام دنیا کی عور تول میں مریم 'خدیجہ ''فاطمہ ''لور آسیہ 'کافی میں " دزمیندی کتاب ایمنانیب

زہدوورع کی ہیہ کیفیت تھی کہ گووہ آنخضرت ﷺ کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اسلام میں رہبانیت کا قلع تع بھی کردیا ممیا تھا اور فتوحات کی کثرت مدینہ میں مال و زر کے خزانے لٹار ہی تھی۔ لیکن جانے ہو کہ اس میں جگر گوشہ رسول ﷺ کا کتنا حصہ تھا؟اس کا جواب سننے سے مملے آنکھول کواشک بار ہو جانا جائے۔

سیدہ عالم کی خاتمی زندگی ہے تھی کہ نیکی چینے چینے ہاتھوں ہیں چھالے پڑگئے تھے مثل میں پانی ہھر ہمر کر لانے سے سینے پر کھٹے پڑھئے تھے گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چھے چیکٹ ہو جاتے تھے۔ چو کھے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھو کیں سے سیاہ ہوجاتے تھے لیکن ہیں ہمہ جب انہوں نے آنحضرت تھا تھے سے ایک بارگھر کے کاروبار کے لئے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے و کھائے توارشاد ہواکہ جان پدر ابدر کے میتم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ رابو داؤدی

ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ ؓ کے پاس تشریف لائے 'ویکھاکہ انہوں نے ناداری ہے اس قدر چھوٹادوپائے لوڑھا ہے کہ سر ڈھا تکتی ہیں توپاؤں کھل جاتے ہیں لور ہاؤں چھیاتی ہیں توسر پر ہندرہ جاتا ہے۔شعر

یوں کی ہے اکل بیت مطبرؓ نے زندگی یہ ماجرائے وختر خیر الانام تھا (شبلی)

www.besturdubooks.net

صرف کی ضیں کہ آنخضرت عظیم خودان کو آرائش یازیب وزینت کی کوئی چیز خمیں دیتے تھے بلحداس سم کی جو چیزیں ان کو دوسر کے ذرائع سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپیند فرماتے تھے 'چنانچہ ایک دفعہ حضرت علی نے ان کو سونے کا ہددیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا ''کیوں فاطمہ '' کیالو گوں سے کملوا ناچا ہتی ہو کہ رسول اللہ عظیم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے !'' حضرت فاطمہ '' کیالو گوں سے کملوا ناچا ہتی ہو کہ رسول اللہ عظیم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے !'' حضرت فاطمہ '' نے اس کو فورا چے کراس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔

ایک دفعہ آپ کسی غزوہ سے تشریف لائے 'حضرت فاطمہ 'نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازے پر پردے لگائے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو چاندی کے گئر بہنائے آپ حسب معمول حضرت فاطمہ کے یہاں آئے تواس دنیوی ساز وسامان کو دکھی کر واپس کئے 'حضرت فاطمہ 'کو آپ کی ناہند یہ گی کا حال 'علوم ہوا تو پردہ چاک کر ڈالااور بھی کر واپس کے 'حضرت کال ڈالے 'نے آپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے آپ نے فرمایا 'نید نیرے ایس بیت میں میں نہیں چاہتا کہ دہ ان زخارف سے آلودہ ہوں 'اسک بدلے فرمایا 'نید نیرے ایک مصیب کالم راور ہاتھی انت کے کٹن خرید ناؤلاں

صدق ورائق میں بھی ان کا کوئی حرافی نہ تھا مضر سے ما کشہ فرماتی ہیں۔(م) ما رایت احد اکان اصدق بھجہ من فاطعہ الا ان یکون المہذی و لدھا ﷺ '' میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو صاف کو نہیں دیکھ البتہ ان کے والد (ﷺ)اس ہے مشتیٰ ہیں''

عدد دجہ حیاد ارتخص ایک مرتبہ آنخضرت عظیمہ نے ان کو طلب فرمایا تو وہ شرم

سے لڑکھڑ اتی ہوئی آئیں اپنے جتازہ پر پر دہ کرنے کی جو وصیت کی تھی دہ بھی اس بناء پر تھی۔
آنخضرت عظیمہ سے نمایت محبت کرتی تھیں 'بسب وہ خو در سال تھیں اور آپ مکہ معظمہ میں مہتم تھے تو عقبہ بن ابلی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ کی گردن پر اونٹ کی او جھ لاکر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دو سرے پر گرے بڑے کے گردن پر اونٹ کی او جھ لاکر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دو سرے پر گرے بڑے اس حق میں کے جاکم حضرت فاطمہ کو خبر کی وہ آگر چہ اس وقت صرف ۱۔ ایر س کی تھیں ایکن جوش محبت سے دوڑ کی ہوئی آئیں اور او جھ ہٹا کر بقیہ کو در ابھلا کھا کہ روب میں دیں۔ دور کے ہوئی ان سے نمایت محبت کرتے سے 'معمول تھا کہ جب مجمی

<sup>(</sup>۱) \_ تمامون تفات او داد اور نسانی م برزند کورتند. و ۲ او نستهای به ۲ ص ۳۷۷۴ به بخاری ج ۱ ص ۷۴٬۳۸

سفر فرماتے توسب سے آخر میں حضرت فاطمہ یکے پاس تشریف لاتے توجو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتاوہ بھی حضرت فاطمہ یکی ہوتیں 'حضرت فاطمہ جب آپ کی خدمت میں تشریف لاتیں تو آپ کو خدمت میں تشریف لاتیں تو آپ کو جاتے ان کی بیشانی چوہتے اور اپنی نشست سے بٹ کراٹی جگہ یر بٹھاتے۔

آپ ہمیشہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے تعلقات میں خوش گواری سیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے 'چنانچہ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں مجھی کہی خاتی معاملات کے متعاق رنجش ہوجاتی تھی تو آنحضرت تنافظہ وونوں میں صلح کرادیتے تھے ایک مر تبداییا انفاق ہوا آپ گھر میں تشریف لے گئے اور صفائی کرادی ' گھر سے مسرور نکلے ' کول نے چھا آپ گھر میں تشریف لے تھے تواور حالت تھی اب آپ اس قدر خوش کیوں ہیں ؟ فرمایا میں نے ان و مخصول میں مصالحت کرادی ہے جو جھے کو محبوب ترہیں۔

ایک مرتبہ حضرت علی نے ان پر بچھ عفی کی وہ آنخضرت ﷺ کے پاس شکایت لے کر چلیں چیجھے جیجھے حضرت علی ہمی آئے حضرت فاطمہ ؓ نے شکایت کی آپ تا ﷺ نے فرمانیا " بینٹی ! تم کو خود سمجھنا چاہئے کہ کون شوہر اپنی ٹی ٹی کی پاس خاموش جلا آتا ہے حضرت علی پر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ ؓ سے کما "اب میں تمہارے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا"

### (۱۲) حضرت امامه ه

نام وتسب:

ہوالعاص من رہے کی صاحب زادی ہیں 'جو زینب ہت رسول اللہ تھا کے بطن سے بیداہو کی آبان شہرہ نسب ہے امامہ بنت اوالعاص من رہے من عبد العزی الن عبد مشمس من عبد مناف ۔ بن عبد مناف ۔

#### عام حالات:

آنخضرت ملے کو المد سے نمایت محبت تھی آپان کو او قات نماز میں بھی جدا نمیں کرتے تھے تھے خاری میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں المد کو کندھے پر چڑھائے ہوئے تشریف لائے اورای حالت میں نماز پڑھائی جب رکوع میں جاتے توان کو اتار دیے

آنخفرت ملط کی و فات کے دفت س شعور کو پہنچ کی تھیں اس لئے جب معزت فاظمیہ نے انقال فرمایا تو حفزت ملی نے امامہ نے دکاح کر لیا اوالعاس نے حفزت فریر لن عوام کو جو عشرہ میں داخل اور آنخضرت ملی نے امامہ کی جو بھیرے بھائی تھے المامہ کی دیور کے تھا کھیرے بھائی تھے المامہ کے نکاح کی وسیت کی تھی 'چنانچہ یہ تقریب الن بی کی مرضی سے انجام یائی 'اور نکاح بھی خودان بی نے برطایا یہ جری کاواقعہ ہے۔

میں ہجری میں جب حضرت علی نے شمادت پائی تو مغیرہ بن نو فل (عبد المطلب کے پڑیوئے) کو وصیت کر گئے کہ المہ سے نکاح کرلیں چنانچہ مغیرہ نے تعمیل کی اس کے قبل امیر معاویہ کا بیغام بنچا تھا۔ اور انہوں نے مر دان کو نکھا تھا کہ ایک ہزار دینار (۵ ہزار دوپار (۵ ہزار دینار (۵ ہزار دوپار معاویہ کا بیٹ خرج کئے جا میں لیکن امامہ نے مغیرہ کو اطلاع دی توانسوں نے فورا حضرت حسن کی اجازت سے نکاح پڑھالیا۔ (۵)

وفات:

حضرت المامة نے مغیرہ کے ہاں و فات یا کی۔ (۵)

لولاد :

مغیرہ ہے ایک لڑ کا پیدا ہواجس کا نام کی تھا'لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ امامہ ّ کے کوئی اوااد نہیں ہوئی۔

<sup>(</sup>۱)بخاری ج ۱ ص ۷۱ و زرقانی ج ۳ ص ۲۵۵ (۲) زرقانی ج ۳ ص ۲۲۵ بروایت مسند احمد بن حیل (۲) طبقات این سعد ج ۸ ص ۲۷

<sup>(1)</sup> طبقات ج ۸ ص ۲۷ و اسد الغابه ج ۵ ص ۲۰۰ و استیعاب ج۲ ص ۷۲۸

<sup>(</sup>۵) اصابه ج۸ ص ۱۹

# (۱۷) حضرت صفیه ٌ

نام ونسب :

صفیہ نام عبدالمطلب جدر سول اللہ عظیم کا دختر تھیں کال کانام الدہت وہب تھا جو حضرت آمنہ (آنحضرت عقیم کی ہمشیر ہیں اس بناء پر حضرت صفیہ الکی تحضرت آمنہ (آنحضرت عقیم کی والدہ ماجدہ) کی ہمشیر ہیں اس بناء پر حضرت صفیہ آنکے ضرت عقیم کی فالہ زاد بہن بھی تھیں حضرت حزہ عم الکے ساتھ آپ کی فالہ زاد بہن بھی تھیں حضرت حزہ عم رسول اللہ تفظیم بھی بالہ سے پیدا ہوئے تھے اس لئے وہ اور حضر ت صعیبہ حقیقی بھائی بہن تھے۔ نکاح :

ابوسفیان من حرب کے بھائی حارث سے شادی ہوئی جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس کے انقال کے بعد حضرت خدیجہ کے بھائی عوام من خویلد سے نکاح ہوا جس سے حضرت زیر میدا ہوئے۔ حضرت زیر میدا ہوئے۔

اسلام :

معرس كى عمر بوئى تو آنخفرت الله معوث بوئ آنخفرت الله كى تمام پيوپيوں من يہ شرف صرف حضرت مغيد كو حاصل ب كد انبول في اسلام قبول كيا۔ اسد الغاب من ب والصحيح انه لم يسلم غيرها، يعنى صحيح يہ ب كد الن ك سوا آنخفرت ملا كى كوئى بجو بحى ايمان شيں لائيں۔

#### عام حالات:

حضرت زمیر "کے ساتھ ہجرت کی 'غزدہ احدیمی جب مسلمانوں نے شکست کھائی اور مدینہ ہے تکلیں 'سحلہ "سے عماب آمیز لہدیمی کمتی تخییں کہ "رسول اللہ کو چھوڑ کر چل دینے ؟ ، ، آنخضرت عظیم نے ان کو آتے و یکھا تو حضرت زمیر "کو بلا کر ارشاد کیا کہ حزہ اُگی لا ش نہ و یکھنے یا کمیں ۔ حضرت زمیر " نے آنخضرت علیہ کا پیغام سلاولیں کہ میں اپنے بھائی کا ایش نہ و یکھنے یا کمیں نے داکی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں آنخضرت علیہ نے اجازت دی ایش یہ خون کا جو ش تھا اور عزیز بھائی کے مکڑے بھمرے بڑے ہوئے ہے اجازت دی ا

<sup>(</sup>١) اسدالغابه ج٥ ص ٤٩٢ (٢) طبقات ج٨ ص ٢٨

اناللہ و اناالیہ واجعون کمہ کر جب ہو گئیں (۱) اور مغفرت کی وعامائگی واقعہ چونکہ نمایت دردائگیز تقالی نئے ایک مرٹیہ کہا جس کے ایک شعر میں آنخضرت تلکے کواس طرح مخاطب (م) کرتی ہیں۔

ان یوما اتی علیك لیوم كورت شمسه و كان مصباء (آج آب پروه دل آیائے جس میں آفتاب سیاد ہو گیاہے حالا تكد يملے ودروش تھا)

غزوہ احد کی طرح غزوہ خندق میں بھی انہوں نے نہایت ہمت لور استقلال کا شبوت دیانصار کے تلعول میں فارغ سب سے معتمکم قلعہ تھالور حضرت حسان کا تھا۔ یہ تلعہ یہود ہو قریطہ کی آبادی ہے متعمل تھا مستورات ای میں تھیں اور ان کی حفاظت کے لئے حضرت حسان (شاعر) متعین کردیئے گئے تھے 'یبودیے بید دیکھ کر کہ تمام جمعیت آنخضرت ﷺ کے ساتھ ہے۔ قلعہ ہر مملہ کردیا ایک بیودی قلعہ کے بیانک تک بینج گیا ہور قلعہ پر مملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہاتھا حضرت سفیہ ؓ نے دیکھے لیا۔ حسانؓ سے کہا کہ از کر قمل کرد دورند یہ جاکر دشمنول کو بیتہ دے گا حضرت حسان کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس ہے ان میں اس قدر جنبن بیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکتے تھے اس بناء ہرا بی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہو تا تو یہاں کیوں ہو تا؟ حضرت صغیبہ ّے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ لی اور از کریہودی کے سریر اس زور سے ماری کہ سریجیٹ گیا حضرت صفیہ ' چلی آئیں اور حسان' ہے کہا کہ ہتھیار اور کبڑے چھین لاؤ۔ حسان' نے کہا عبانے و بیجتے مجھ کواس کی کوئی ضرورت نہیں <sup>• حسز</sup>ت صفیہ ؓ یٹ کہا۔ اچھ جاؤاس کاسر کاٹ کر قلعہ کے پنچے بچینک دو تاکہ یہودی مرعوب ہو جائیں لیکن یہ خدمت بھی حضرت صغیبہٌ ہی کوانجام دین پڑی یہود یوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی بچھ نوج متعین ہے اس خیال ہے پچرانهول نے حملہ کی چراکت نہ گی۔ رطفات ابن سعد ج ۸ ص ۲۸٬۷۷ واسد العابد ج ۵ ص ۴۹۳)

الے ہجری میں آنخضرت منظی نے انقال فرمایا حضرت صغید کو جو صدمہ ہوا ہوگا 'خاہر ہے نمایت پر در دمر ثیرہ لکھا جس کا مطلع ہے ہے۔

لفقد رسول الله اذهان يومه فيا عين جودى بالدموع السواجم (آنخضرت عَنِيَّةً كَاوِفَات يرائه أَنَاكُمْ خُوبِ آنسوبِها)

ر ۱ )اسدالعابه ج ۵ ص ٤٩٦ ( اصانه ج ۸ ص ۲۲۹) (۲) ایصا www.besturdubooks.net

يه مر شدان اسحاق نے اپی سيرت ميں نقل كيا ہے- ١٠٠

حضرت صنية نے والے ہجری میں وفات پائی اور بقع میں وفن ہو کیں اس وقت تمتربرس کائن تھا۔ فضل و کمال :

حضرت صغیبہ ؓ نے بقول صاحب اصابہ سیجھ حدیثیں بھی روایت کی ہیں کیکن ہماری نظرے میں گزریں اور نہ سند میں ان کی حدیثوں کا پہتہ چاتا ہے۔ وہ

#### حضزت ام ایمن (IA)

برکت نام 'ام ایمن کنیت 'ام الظباء عرف 'سلسله نسب په ہے : ہر کت ست ثغلبہ ین عمروین حصن بن مالک بن سلمه بن عمروین نعمان \_ عبشه کی رینے والی تنقیس لور حضر منه عبدالله (پدر آنخضرت علی ) کی کنیز تھیں بھین سے عبداللہ کے ساتھ رہیں اور جب انہوں نے انتقال کیا تو حضرت آمنہ کے ہاس رہنے لگیس اس کے بعد خود سرور کا کنات کے حلقہ غلامی میں داخل ہونے کاشرف حاصل کیا۔ آنخضرت ﷺ کی ان بی نے برورش اور پرواخت کی تھی۔(r)

: ZKi

حادث من خزرج کے خاندان دیس عبیدین ذیدایک فخص تصام ایمن کاان بی کے ساتھ عقد اوالیکن جب انہول نے و فات یا کی تو آنخضر ت ﷺ نے حضرت زیدٌ من حارث ہے کہ محبوب خاص تھے 'نکاح پڑھایا یہ بعشت کے بعد کاواقعہ ہے۔

اسلام :

حفرت زید چونکه مسلمان ہو بچے تھے ام ایمن نے بھی اسلام قبول کیا۔

ر۱)(صابه خ ۸ ص ۱۲۹ (۲) اصابه ج ۸ ص ۱۲۸

ر۳) اصابه ج ۸ ص ۲۱۲ ۲۱۳

<sup>(\$)</sup> اللال نا س ara شرائعن کے متعاق ذکورے و هو رجل من الانصار

عام حالات:

جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف جمرت کی تووہ بھی گئیں اور دہاں ہے انجرت کے بعد مدینہ واپس آئیں غزوہ احد میں شر کت کی اس موقع پروہ لوگوں کو پالی بلا تیں لور زخیوں کی تیار داری کرتی تھیں غزوہ خیبر میں بھی شریک ہو ئیں۔

المد ہجری میں آنخضرت ﷺ نے انتقال فرمایا ام ایمن سخت معموم شمیں اور رو رہی تھیں حضرت او پکڑ اور حضرت عمر ؓ نے سمجھایا کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے خدا کے پاس بہتر چیز موجود ہے جواب ملا " میہ خوب معلوم ہے " اور میہ رونے کا سبب بھی شمیں رونے کا اصلی سبب میہ ہے کہ اب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا حضرت او پکڑ اور حضرت عمر ؓ پر اس جواب کااس قدراٹر ہواکہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کرزارو قطار رونے گئے()

۳۳ ہجری میں حضرت عمرؓ نے شہادت پائیام ایمنؓ کو معلوم ہوا تو بہت رو کمیں' لوگوں نے کمالب کیوں روتی ہو ؟یولیں"اباس کے لئے کہ اسلام کزور پڑ گیا"ن وفات :

> ام ایمنؓ نے حضرت عثمانؓ کے عمد خلافت میں و فات بائی۔ لولاد:

وولولادیں ہو کمیں۔ایمن اور اسامہ '' ایمن پہلے شوہر سے تھے صحال ہیں۔ خیبر میں شمادت پائی اسامہ آنخضرت ﷺ کے محبوب خاص تھے لوران کے والد کو بھی مہی ورجہ جاصل تھا۔ نمایت جلیل القدر صحالی تھے'آنخضرت ﷺ کوان سے بے انتنامحبت تھی۔ فضل و کمال :

آنخضرت ﷺ ہے چند حدیثیں روایت کی ہیں راویوں میں حضرت انسؓ بن ما یک 'هنشؓ بن عبداللہ صنعانی لور ابدیز بیرؓ مدنی واخل ہیں۔ اخلاق :

آنخضرتﷺ ان کی نمایت عزت کرتے اور فرماتے تھے ام ایمنَّ میری مال ہیں اکٹر ان کے مکان پر تشریف لے جاتے ایک مرتبہ تشریف لائے توانہوں نے شریت پیش کیاآنخضرت تیکھ (کسی وجہ ہے) متر د د ہوئے اس پرام ایمن ّناراض ہو کیں ۲۰۱ (حضر ت

<sup>(1)</sup> مسلم ج ۲ ص ۲۱۱ (۲) اصابه ج۸ ص ۲۱۱ بحواله این سعد (۳) مسلم ج۲ ص ۳۴۱

ام ایمن کو حضور مین کی پرورش کرنے کی وجہ ہے حضور پیلنے پر ایک قشم کاناز تھا۔ یہ خفگی ای محبت کی خفگی تھی۔ د نووی شرح مسلم)

انصار نے آنخضرت عَنِی کوبہت سے نخلتان ویئے تھے جب بو قریط اور ہو ننسیر پر فنخ حاصل ہوئی تو آپ نے انصار کوان کے نخلتان واپس کرناشر وع کئے حضرت انس کے جو باغ بھی آنخضرت میں ہوئی تو آپ نے اس کے جو را آپ نے ام ایمن کو عطافر مائے تھے 'حضرت انس کے جان کے تو حضرت ام یمن نے نو حضرت ام یمن نے ان کے واپس کرنے سے انکار کردیا اس پر مصر رہیں آنخضرت نے یہ دکھے کران کوباغ سے دس گناہ زیادہ عطافر مایا۔ (بعادی و دُدفانی ح ۴ ص ۳۳۷)

(١٩) حضرت فاطمة بنت اسد

نام د نسب :

المحمد عام اسد بن باشم كى بيينى تنمين اور عبد المطلب جدر سول الله عَدِيْكَ كَى بَعْنِهِي اللهُ عَدِيْكَ فَي بَعْنِهِي اللهُ عَدِيْكَ فَي مِعْنِهِي اللهُ عَدِيْكَ فَي مِعْنِهِي اللهُ عَدِيْكُ فَي مِعْنِهِي اللهُ عَدِيْكُ فَي مِعْنِهِ اللهُ عَدِيْكُ فَي اللهُ عَدِيْكُ فَي اللهُ عَدْنِهِ عَدْنِهِ اللهُ عَدْنِهِ اللهُ عَدْنِهِ اللهُ عَدْنِهِ عَدْنِهِ اللهُ عَدْنِهِ عَدْنِهِ عَدْنِهِ عَدْنِهِ اللهُ عَدْنِهِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ عَلَيْهِ عَدْنِهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَدْنِهِ عَدْنِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَدْنِهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

او طالب من عبدالمطلب ہے نکاح ہواجن ہے حضرت علیٰ پیدا ہوئے۔

إسلام:

' آغاز اسلام میں خاندان ہاشم نے آنخضرت عظیۃ کاسب سے زیادہ ساتھ دیا تھا اور ان میں اکثر مسلمان بھی ہوگئے تنے حضرت فاطمہ بھی ان ہی لوگوں میں تنجیں اور گوان کے شوہر ایمان شیس اکثر مسلمان بھی ہوگئے تنے حضرت فاطمہ بھی ان ہی لوگوں میں تنجیں اور گوان کے شوہر ایمان شیس لائے تاہم ودان کی بعض اولاد مشرف باسلام ہوئی جب ابد طالب کا انتقال ہوا تو ان کے بجائے حضرت فاطمہ آنخضرت علیہ کی دست وبازور ہیں۔

هجرت اور عام حالات:

جب مسلمان ہو کر ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت فاطمہ" نے مدینہ کی طرف ، ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت فاطمہ" نے مدینہ کی طرف ، ہجرت کی بہرت کی اجازت ملی ہوئے ہوا تو حضرت علی نے اپنی والدہ ہجرت کی میمان حضرت علی نے اپنی والدہ (حضرت فاطمہ "بنت اسد) ہے کما کہ رسول اللہ میکھٹے کی صاحب زاد کی آتی ہیں میں پانی ہھر وں گا اور باہر کا کام کروں گالوروہ چکی پہنے اور آٹا گو ندھنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ ۱۰

<sup>(1)</sup> اسد الغاية ج ٥ ص ١٧ ٥

وفات

آنخضرت عَلَيْ كَانَدُ كَى مِن وَفَات بِالْى يَعْمَى كَانِيلُ بَهِ مِن الرَّكُونَ وَبِالور بَهِمِ مِن الرَّكُولِينَ عَنَى الرَّكُونَ وَبِالور بَهِمِ مِن الرَّكُولِينَ عَنَى الرَّهُ عَلَى الرَّهُ عَلَى الرَّهُ عَلَى الرَّكُولُولِينَ عَنَى الرَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

حسب ذمیں اولاد چھوڑی حضرت ملی دشرت جعفر طیار 'طالب'عقیل اخلاق :

اصابہ پیں ہے۔

کانت امرء قاصالحہ و کان النبی ﷺ یزورها و یقیل فی بیتھا "وہ تمایت صالح کی ٹی تھیں آتخضہ ت ﷺ ان کی زیارت کو تشریف الاتے اور ان کے گھے بیس آرام کرتے تھے۔" (اصابات ۸ س ۱۹۰)

(۲۰) حضرت ام الفضل

نامونسب:

حضرت عباسًا ہے جو آنخضرت ﷺ کے عم محترم تھے 'تکاح ہوا۔

اسلام:

ہجرت ہے تعبٰی مسلمان ہوئیں الن سعد کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ ہے۔ کے بعد اسلام قبول کیا تھ ہاتی اور عور تیس ان کے بعد ایمان لائیں اس لحاظ ہے ان کے ایمان لانے کازمانہ بہت لید یم ہو جاتا ہے۔

حالات

ام الفضل نے آنخضرت بیٹی کے ساتھ جج بھی کیا ہے چتا نچہ ججت الوداع میں جب لوگوں کو عرفہ ہو ااورائے میں جب لوگوں کو عرفہ کے دن آنخضرت بیٹی کے صائم ہونے کی نسبت شہر ہوا اورائے پاس آکر ذرقہ وکر کیا تو انہوں نے آنخضرت بیٹی کی خدمت میں ایک بیالہ وووھ جمیجا آپ بیٹی چو نکہ روزو سے نہتے دورھ کی لیاور و گول کو تشنی ہوگئی۔ ان

ء فات

ام الفضل في حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں و فات یائی اس وقت حضرت عباس ؓ زندہ مجھے حضرت عثمان کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

لولاو :

حسرت مہاس کی اکثر اولاد ان ہی کے بطن سے پیدا ہوئی اور چونک سب پیغ نمایت قابل تھے اس لئے ہوی خوش قسست سمجی جاتی تھیں فضل' عبدالقدا معید' عبید اللہ 'قشم' عبدالرحمٰن اورام حبیبہ ان ہی کی یاد گار ہیں ان میں حصرت عبداللہ اور عبیداللہ آسان علم کے ممر و یاہ تھے۔

فضل و کمال :

۔ آنخضرت مظلفی ہے۔ • ساحدیثیں روایت کی میں را وی حسب ذیل اصحاب تیں۔ عبداللہ 'تمام (پسر ان عباسؓ)انس بن مالک'عبداللہ بن حارث بن نو غل 'عمیر 'کریب' قاد س اخلاق :

علیدہ اور زاہدہ تحمیں۔ ہر دو شغبہ اور پائے شنبہ کوروزہ رکھتی تھیں (۰) آسخضرت مین شند سے محبت کرتی تھیں آپ اکٹران کے ہاں جاتے اور دو پسر کے دفت آرام فرماتے تھے۔

### حضر تام رومان ؓ (۲1)

نام ونسب:

نام معلوم نہیں ۔ ام رومان کنیت ہے ، قبیلہ کنانہ کے خاندان فراس () ہے محصی سلسله نسب بديے - ام رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد منس بن عماب بن او بيند بن سبع الن و بمان بن حارث بن منتم بن مالك بن كنائه ...

:28

عبدائلہ 🕟 شجرہ ہے نکاتے ہوالور ان ہی ئے ہمراہ مکیہ 🍈 کرا قامت کی عبداللہ حسرت ابوبر کے طیف بن کے تھے اس ناء پر جب انسول نے انتقال کیا تو حضرت ابوبر کے خوو اکاح کرالیا۔

اسلام:

کچھ زمانے کے بعد مکہ ہے اسلام کی صد ابلند ہوئی تو حضرت ابوبح ؓ کے ساتھ انہوں نے بھی اس صداکولیک کیا۔

چر <u>ت</u>:

جرت کے دفت حضرت ابو بحر تنها آنخضرت علی کی معیت میں مدینہ کو روانہ ہو گئے تھے لیکن ان کا خاندان مکہ میں مقیم تھا' مہینہ بہنچے تووہاں سے زیدان حارثہ لور ابو رافع مستورات کولائے کے لئے بھیج گئے ام رومان بھی ان ی کے ہمراومدینہ میں آئمیں۔

عام حالات:

شعبان 1 بجری میں افک کاواقعہ پیش آیام رومان کے لئے یہ نمایت مصیبت کا وقت نقا حضرت عائشة كواس واقعه كي خبر بهوئي تو آنخضرت تلطي سے اجازت ليكر ميعه آئمي حضرت ابو بحزّ بالاخانه پر تھے اورام رومان نیجے بیٹھی تنمیں' بو مجھا کیسے آئمیں ؟ حضرت عاکشہ ّ ئے ساراوا قلعہ ماین کیا یولیں" بیشی اس میں گھبرانے کی کوئیبات نہیں 'جو عورت اینے خاوند کوزیارہ محبوب ہوتی ہے اس کی سو تنہیں حسد کی دجہ ہے ایسا کرتی ہیں" کیکن حضرت عاکشہ کو اس ہے بچو تسکین ند : و کی اور چنخ مار کر رو تعیں حضر ت ابو بحرٌ نے آواز سنی توبالا خانہ ہے اتر آ ہے

لور خود بھی رونے گئے مچران سے کہا کہ تم اپنے گھر واپس جاؤاس کے ساتھ ہی ام رومان کو لیکر خور بھی روانہ ہو ہے حضرت عا کشہ کو چو تکہ اس صدمہ ہے جار آ حمیاتھا۔ دونول نے ان کو گور میں گنایا 'عصریزے کررسول اللہ ﷺ تشریف انے اور فرمایا" عائشہ ااگر واقعی تم ہے ایسی غلطی ہوئی توخداے توبہ کرو"حضرت عائشہ نے والدین سے کماکہ آپ وگ جواب میں الکین جواب ملاکہ ہم کیا کہ سکتے ہیں غرض حفزت عائشہ نے خود جواب دیاجب آنخضرت علیہ ہر وحی نازل ہوئی جس میں ان کی صاف طور پربرائت کی مخی تقی تو حضر ت ام رومان ہولیں کہ ''متم اٹھ کر حضرت ﷺ کے پاس جاؤ''حضرت عائشہ نے کما'' میں نہان کی مشکور ہوں اور نہ آپ کی مل صرف این خداکاشکریداداکرتی بون " دبخاری ج ۲ ص ۵۹۵٬۹۹۹٬۹۹۹،۷۰،

اس سن کے اقبیر میں مسمانوں کاداقعہ پیش آیا حضرت ہو بحر مصاب صفہ میں ہے ۳ صاحبوں کوایے محمر لائے تے آنخصرت ﷺ کیاں ملے توواہی میں دیر ہو گئی گھر آئے توام رومان نے کما مہمانوں کو جھوڑ کر کمال بیٹھ رہے ؟ ہولے تم نے کمانا نہیں کھلایا ؟ جواب ملا کھانا بھیجا تفالیکن ان لو تول نے اٹکار کر دیا غرض کھانا کھلایا تمیالور اس قدر بر کت ہو کی کہ نمایت افرالا کے ساتھ نج کیا تھا حضرت ابو بحرؓ نے حضرت ام رومانؓ ہے یو جھالب کتناہے ؟ یولیں ۳ ك ي زياده چنانيد سب الحواكر آنخضرت من في خدمت من بيج ديا كيا- ١١) وفات:

حفرت ام رومان کے ویہ ہجری یاس کے بعد انقال کیا آنخضرت ﷺ خور قبر میں اترے اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کی بعض لو کوں کا خیال ہے کہ سیر بجری میں و فات بائی مقی کیکن سے متیجے نہیں کیونکہ واقعات ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔

اولاد :

اویر گزر چکاہے کہ حضر ت ام رومان نے دو نکاح کئے تھے ایملے شوہر ہے ایک لڑ کا پیدا ہو جس کانام طفیل تھا حصر ت ابو بحرٌ ہے دواولادیں ہو کمیں حضر ت عبدالر حمٰن لور حضر ت عا کنٹی<sup>ہ</sup>

### (۲۲) حضرت سميةٌ

خباط کی بیشی اور حضرت عمارٌ بن یاسرٌ کی والدہ ہیں ابو حذیفہ ن مغیرہ مخزوی کی کنیرہ تھیں۔ تکاح :

یاسر عبسی ہے کہ ابو حذیفہ کے طیف تھے' نکاح ہوا حضرت عمارؓ بیدا ہوئے تو ابو حذیفہ نے ان کو آزاد کردیا۔ (اصابہ ج ۸ ص ۱۱۶ و استیعاب ج ۲ ص ۷۵۹) اسلام:

ایام پیری پی مک مک سے اسلام کی صد ابلاد ہوئی تو حضرت سمیۃ 'یاسر' اور عمار' شیوں فیاس ہوت کولیک کما تاریخ بیں ہے کہ حضر سے سمیہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں سا توال نمبر تھا کچھ دن اطمینان سے گزرے سے کہ قریش کا ظلم وستم شروع ہو گیا اور تدریج پر حتا گیا چنا بچے جو محض جس مسلمان پر قاوپا تا طرح طرح کی ورد تاک تکلیفیں ویتا تھا۔ حضر سے سمیہ کو بھی خاندان مغیرہ نے شرک پر مجبور کردیا لیکن وہ اپنے مقیدہ پر نمایت شدت سے قائم رہیں جس کا صلہ بید طاکہ مشرکین ان کو کہ کی جلتی جمیق ربیت پرلوے کی زرہ پہنا کر دھوپ ہیں کھڑا جس کا صلہ بید طاکہ مشرکین ان کو کہ کی جلتی جمینوں کے سامنے بیہ آتش کدہ سرو پر جاتا تھا کہ سروی نازم و استقلال کے چھینوں کے سامنے بیہ آتش کدہ سرو پر جاتا تھا آ تخضر سے متابع او حرمے گزرے تو یہ جالت و کھے کر قرمائے آل یاس استر کرد۔ اس کے عوش تمہارے لئے جنت ہے۔

شهادیت :

دن بھر اس مصیبت میں رہ کر شام کو نجات ملتی تھی ایک مر تبہ شب کو گھر آئیں تو ایو جمل نے ان کو گالیاں و بی شروع کیس اور بھراس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ انھ کرالی بر جھی ماری کہ حضرت سمیہ جال بحق تشلیم ہو گئیں اما للہ والا الیہ داجعوں.

بناکر دند خوش رہے بخون و خاک غلطیدن خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را حضرت ممار کواپی والدہ کی اس بے کی پر شخت افسوس تھا آمخضرت ﷺ ہے آکر کماکہ اب حد ہو گئی آنخضرت میں ہے میر کی تاکید فرمائی اور کما"خداوندا!ال یا سر"کو جنم سے بچا" بیرواقعہ ہجرت نبوی سے قبل کا ہے اس بناو ہر حضرت سمیہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہو کیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنها داسته عاب ج ۲ ص ۷۹۰)

غزومدر میں جب ابو جمل مار آگیا تو آنخضرت تک نے حضرت محارث محارث عاری فرمایا" دیکھو تمہاری مال کے قاتل کا خدانے فیصلہ کردیا" (اصابہ ج ۸ ص ۱۱۴ بھوالہ ابن سعد)

# (۲۳) حضرت أم سليمٌ

نام ونسب:

سهله باد مله عم ام سليم كنيت عميماء اود رميماء لقب سلسله نب بيب ام سليم منت مخال بن خالد بن خرام بن جند مناه مناه بن عامر بن غنم بن عدى بن نجاد ال كانام مليحة منت مخال بن خالد بن زيد بن حرام بن جند بن عامر بن غنم بن عدى بن نجاد الله عني تحيي بنت دامالك بن عدى بن ذيد كى بوتى تحيي مسلمي الكراك بن عدى بن و مناة تفاقبا كى سلسله سے حضر ت اس سليم الحضر ت مناف كى خاله مشهور بيل -

:25

مالکسکن نضر سے نکاح ہوا۔

اسمگام :

مدینہ میں اوائل اسلام میں مسلمان ہو کیں۔ مالک چو نکہ اپنے آبائی نہ ہب پر قائم رہنا چاہئے دونوں میں کشیدگی پیدا ہوئی اور چاہتے تھے اور ام سلیم تبدیل نہ بہ پراصر ارکرتی تھیں اس لئے دونوں میں کشیدگی پیدا ہوئی اور مالک ناراض ہو کر شام چلے محمئے اور وہیں انتقال کیا۔ الاطلحہ نے جوای قبیلہ سے تھے نکاح کا پیغام دیا لیکن ہم سلیم کو اب بھی وہی عذر تھا لیعن ابو طلحہ مشرک تھے اس لئے وہ ان سے نکاح نہیں کر سکتی تھیں۔

فرض ایوطلی نے کچے دن فور کر کے اسلام کا اعلان کیالورام سلیم کے سامنے آکر کلمہ پڑھا حضرت ام سلیم کے سامنے آکر کلمہ پڑھا حضرت ام سلیم نے حضرت انس سے کہا کہ اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کردودہ کا تھا ہے ہی میر معاف کردیالور کہا" میرا میرا میرا سلام ہے "حضرت انس کما کرتے تھے کہ یہ نمایت عجیب وغریب میر تھا۔

<sup>(</sup>١) اصابه ج ٨ ص ٢٤٤ (٢) اصابه بحواله ابن سعد

عام حالات '

نکاح کے بعد حضرت اوطلحہ کے بیعت عقبہ میں شرکت کی چند ماہ کے بعد جناب رسالت مآب تنظیفہ میں شرکت کی چند ماہ کے بعد جناب رسالت مآب تنظیفہ مدینہ میں تشریف لائے حضرت ام سلیم اپنے صاحبزادے (حضرت انس) کو لیکر حضور تنظیفہ کی خدمت کے لئے پیش کرتی ہوں میں آئیں اور کھا" انیس کو آپ کی خدمت کے لئے پیش کرتی ہوں میں ایک خضرت نے دعافر مائی۔(۱)

ای زمانہ میں آپ نے مماجرین دانصار میں مواخاۃ کی اور یہ مجتمع ان بی کے مکان میں ہوا۔ دور

عُرُدَات مِن حَفَر تَ ام سَلِيمٌ فَ مَا يَت بُوشِ مِن حَصَد لِيال صَحِيحِ مسلم مِن ہے۔ (م) كان رسول الله ﷺ يغزو بام سليم و نسوة من الانصار معه اذا غزى فيسقين الماء ويداوين الجرحى (صحيح مسلم)

" آنخضرت عظی حضرت ام سلیم اور انسار کی چند عور تول کو غروات میں ساتھ رکھتے تھے اجولو کول کو پانی پلا تیں اور زخمیوں کو مر ہم پی کرتی تھیں۔"

غزدہ احدیمی جب مسلمانوں کے جے ہوئے قدم اکھڑ محکے تتے وہ نمایت مستعدی سے کام کر رہی تھیں سیجے خاری میں حضرت عائشًا سے کام کر رہی تھیں سیجے خاری میں حضرت مائشًا سے کام کر رہی تھیں سیجے خاری میں مشک خال اور حضرت ام سلیم کود کیھا کہ مشک بھر کر لاتی تھیں اور زخیوں کویانی پلاتی تھیں مشک خال ہو جاتی تھی تو بھر جاکر بھر لاتی تھیں۔ م

ے ہجری میں آنخضرت ﷺ نے حضرت زینبے نکاح کیا۔ اس موقع پر حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اس موقع پر حضرت اس کے ہاتھ بھیجا اور کما کہ مضرت اس کے ہاتھ بھیجا اور کما کہ آنخضرت ﷺ سے کمناکہ اس حقیر ہدیہ کو قبول فرمائیں۔ ہ

ے جری میں خیبر کا داقعہ ہوا۔ حضرت ام سلیم اس میں شریک شمیں آنحضرت ﷺ نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو حضرت ام سلیم (بی نے حضر عدد صفیہ کو آنحضرت ﷺ کے لئے سنواراقعا) وا

فزوه منین میں وہ ایک تعنجر باتھ میں لئے تھیں۔ ابوطلح نے دیکھاتو آتخضرت سے

<sup>(</sup>۱) مسلم ح ۲ ص ۳۵۲ بحاری ح ۲ ص ۹۱۱ (۲) بحاری (۳) مسلم ج ۲ ص ۱۰۳ (۱) بخاری کتاب البعاری ح ۲ ص ۵۸۱ (۵) مسلم ج ۱ ص ۹۱۵ پاستم ج بص ۲۹۵

ے کما کہ ام سلیم تخیر لئے ہیں آپ تنظیم نے ہو چھاکیا کردگی جمولیں" اگر کوئی مشرک قریب آئے گا تواس سے اس کا پیٹ چاک کردوں گی۔ آنخضرت تنظیم میں کر مسکرائے "حضرت ام سلیم نے کہا تواس سے اس کا پیٹ چاک کردوں گی۔ آنخضرت تنظیم میں ان کے قبل کا تنظم دیجے "ارشاد سلیم نے کہایار سول اللہ ایک کردیا ہے۔ (مسلم ج ۲ ص ۱۰۲)

#### وفات:

حضرت ام سلیم کی و فات کاسال اور مسینه معلوم نمیں الیکن قرینه بیه ب که انسول نے خلافت راشدہ کے لتد الی زمانہ میں و فات یائی ہے۔

#### لولاد :

جیساکہ اوپر معلوم ہوا حضرت ام سلیمؓ نے دو نکاتے کئے تھے پہلے شوہر سے حضرت انسؓ پیدا ہوئے حضرت اوطلحہؓ سے دو لڑکے پیدا ہوئے ابو عمیسر اور عبداللہ 'ابو عمیسر معفر سن میں فوت ہو گئے اور عبداللہ سے نسل جلی۔ فضل و کمال :

حفرت المسلیم سے چند حدیثیں مروی ہیں جن کو حفرت انس کین عباس ازیدن خانت ابوسلمہ اور عمروبن عاصم نے ان سے روایت کیا ہے لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس اور زیدین خانت میں ایک مسئلہ میں اختلاف ہوا توان پررگوں نے ان می کو تھم ملا۔ (مسدج ۲ ص ۱۹۳۰ ۴۳۰)

ان کو مسائل کے پوچھنے میں پچھ عارفہ تھا ایک دفعہ آنخضرت تھا کی خدمت میں آئیں اور کہایاد سول اللہ بھٹا اخداحق بات سے نہیں شرما تاکیا عورت پر خواب میں عسل واجب ہے ؟ ام المؤ منین حضرت ام سلمہ بیہ سوال سن رہی تھیں بیسا ختہ بنس پڑیں کہ تم نے عور تول کی بوی فضیحت کی ؟ کھا کہیں عور تول کو بھی ایسا ہوتا ہے۔ آنخضرت تھا ہے فرمایا کیول نہیں ؟ ورف کو بھی ایسا ہوتا ہے۔ آنخضرت تھا ہے فرمایا کیول نہیں ؟ ورف ہے ہیں۔ (ابعدا ص ۲۹۲٬۳۰۹۹۲ ہے) اخطاق :

حضرت ام سلیم میں بوے بڑے نصائل اخلاق جمع تھے جوش ایمان کاریا عالم تھاکہ اسپے پہلے شوہرے صرف اس بناء پر علیحدگ اختیار کی کہ وہ اسلام قبول کرنے پر د ضامند نہ تھے حضرت ابوطائے نے نکاح کا پیغام دیا تو محض اس دجہ ہے رد کردیا کہ وہ مشرک ہیں اس موقع پر

ا تمول سنة ابوطلحة كوجس خوبى سے اسلام كى وعند كى ووسنة ك قابل ہے منداحم بيس ہے۔ قالت يا ابا طلحة! الست تعلم ان الهك الذي تعبد نبت من الارض قال بلى فالت افلا تستحى تعبد شجرة (اصابه ج ٨ ص ٢٤٣ بحواله مسند)

"ام سلیم نے کمالوطلحہ"! تم جانتے ہو کہ تمہارامعبود زمین سے اگاہے ؟ انہوں نے جواب دیاہاں! حضرت ام سلیم اللہ کی ت جواب دیاہاں! حضرت ام سلیم پولیس تو مچرتم کو در خت کی بو جا کرتے شرم نہیں آتی ؟ " حضرت ابوطلحہ پراس تقریر کا اتبااڑ ہوا کہ فورامسلمان ہو گئے۔

آنخضرت ﷺ نے حد درجہ محبت کرتی تھیں آپ اکثر ان کے مکان پر تشریف کے جاتے اور دوپہر کو آرام فرماتے تھے جب استر سے اٹھتے بنودہ آپ کے پہینے اور ٹوٹے ہوئے بالدں کوایک شیشی میں جمع کرتی تھیں۔(۱)

ایک مرتبه آنخضرت میکی نے ان کی مثلات مند لگا ریانی پیاتووہ اشمیں اور مثل کامنہ کاٹ کراپنے پاس کے لیاکہ اس سے رسول اللہ پینی کادیمن مبارک مس ہوا ہے۔ دن آنخضرت میکی کو بھی ان سے خانس محبت تھی۔ تعجیج مسلم میں ہے۔

کان النبی ﷺ لا یدخل علی احد من النسآء الاعلی از واجه الا ام سلیم فانه بدخل علیها فقیل له فی ذلك فقال انی ار حمها قتل اخوها معی (صحیح مسلم)

"آنخشرت ﷺ ازواج مطرات كے علاوہ اوركى عورت كے يمال شيل باتے تھے ليكن ام سليم مستمل تھيں لوگوں نے دريانت كيا تو فرمايا بجھے ان پر دمم آتا ہے ان كے بھائی (حرام مانے مير ساتھ رو كر شاوت يائى ہے "مسلم ج ۲۰ ص ۲۰۱۰)

اس سے باہت ہو تا ہے کہ آپ اکٹر او قات حسرت ام سلیم کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔

حضرت ام سلیم نمایت صابر اور ستفل مزاج تھیں ابو عمیر ان کابہت بیارا اور لاڈلا بیٹا تفالیکن جب اس نے انتقال کیا تو نمایت صبرے کام لیااور گھر والوں کو منع کیا کہ ابوطلی کو انتقال کیا تو نمایت صبرے کام لیااور نمایت اطمینان سے بستر پر لیٹے دی ذبر نہ دیں زات کو ابوطلی آئے توان کو کھانا کھلایالور نمایت اطمینان سے بستر پر لیٹے بہتر مات کر دینے برام سلیم نے اس واقعہ کا تذکرہ کیالیکن عجیب انداز سے کیایولیں اگرتم کو کو ڈ شخص ناریت ایک چیز دے لور پھراس کو واپس لینا جاہے تو کمیا تم اس کے وسیعے سے انکار کرو

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۹۲۹ (۲) مستدج ۲ ص ۳۷۱

ے ؟ ابوطلی نے کہا۔ کبھی نہیں۔ کہا تواب تم کواپنے بیٹے کی طرف سے صبر کرنا چاہئے ابوطلی یہ میں کر ناچاہئے ابوطلی یہ میں کر نفصہ ہوئے کہ پہلے سے کیوں نہ بتلایا صبح اٹھ کر آنخضرت علی کے پاس سے اور سارا واقعہ میان کیا آپ نے فرمایا خدانے اس رات تم دونوں کو ہوئی رکت دی۔()

ای طرح ایک مرتب اوطلی آیے اور کما کہ یاد سول اللہ ہوکے ہیں کھ بھی بھی بھی بھی دو۔ حضرت ام سلیم نے چندرہ نیاں آیک کپڑے ہیں لپیٹ کر حضرت انس کودیں کہ آنحضرت بیاتے کی خدمت ہیں چیش کردیں آپ معجد ہیں سے اور محلبہ بھی پیٹے ہوئے سے حضرت انس کود کھے کر فرمایا ابوطلی نے تم کو بھی ہے ؟ بولے ہی ہاں! فرمایا کھانے کے لئے ؟ کما بال آپ مکانے تمام صحابہ کو لیکر ابوطلی کے مکان پر تشریف لائے ابوطلی گھر اسمئے اور حضرت ام سلیم سے کما اب کیا کیا جائے ؟ کھانا نمایت قلیل ہے اور آنخضرت بھی ایک ایک مجمع کے ساتھ تشریف لائے ہیں حضرت ام سلیم نے کہاں اور فدالور سول ملی نیادہ جائے ہیں آنخضرت میں اندر آئے تو حضرت ام سلیم نے وہی روٹیاں اور سول ملی نیادہ جائے ہیں آنخضرت ہوگئے۔ (۱) سالن سامنے رکھ دیا خدائی شان اس میں بڑی پر کرت ہوئی اور سب لوگ کھا کر سر ہوگئے۔ (۱) سالن سامنے رکھ دیا خدائی شان اس میں بڑی پر کت ہوئی اور سب لوگ کھا کر سر ہوگئے۔ دی سالن سامنے رکھ دیا خدائی شان اس معلوم ہوئی میں نے کما کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ جنت میں میا تو بھی کو آہٹ معلوم ہوئی میں نے کما کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ خصاء بنت میں ان ہیں۔ (۱)

# (۲۴) حضرت ام عمارة

نام ونسب

سیبہ نام ام ممارہ کنیت فہیلہ خزرج کے خاندان نجارے ہیں نسب نامہ رہے ہے ام ممارہ ست کعب بن عمرہ بن عوف بن منذول بن عمرہ بن غنم بن مازن بن نجار۔ نکاح

پسلانکاح زیدین عاصم سے ہوا۔ پھر عرب بن عمرو کے عقد نکاح میں آئیں۔

اسلام :

اوران ہی کے ساتھ بیعت عقبہ میں شرکت کی سیرت کی کمایوں میں فرکورے کہ

بیعت عقبہ میں ۳۷ مر و لور وو عور تیں شامل تخمیں حضر بت ام ممارہ کا بھی ان ہی میں شار ہو تا ہے۔

غرخوات :

غزوہ احدیمی شریک ہوئیں اور نمایت پامروی سے لڑیں جب تک مسلمان فتیاب سے وہ مشک میں پائی ہمر کر لوگوں کو بلاری تھیں لیکن جب شکست ہوئی تو آنخضرت مشک میں پائی ہمر کر لوگوں کو بلاری تھیں لیکن جب شکست ہوئی تو آنخضرت مشکلہ کے باس بہنجیں اور سید سپر ہو گئیں کفار جب آپ بربر ہتے تھے تو تیر اور آلموار سے روکتی تھیں آنخضرت مشکلہ کا خود میان ہے کہ میں احد میں ان کوا پند البخوار ہائیں برا بر الرقے ہوئے و کھیا تھا۔ ام تمیہ جب دراتا ہوا آنخضرت قرب کیا تھی کہ باس ہینج گیا تو حضرت ام ممار فی نے بوج کر دوکا چنا تھا۔ ام تمیہ جب دراتا ہوا آنخضرت قرب پائے ہی باس ہینج گیا تو حضرت ام ممار فی بند ہوئے کہ انہوں نے بھی کموار ماری کئی وہ دو ہری زر و بہنے ہوئے تھا اس کے کارگر ند ہوئی وہ بھی رواتیوں میں ہے کہ انہوں نے ایک کافر کو تقل کیا تھا حد بیت الرضوان 'خیبر اور فتح کہ میں بھی شرکت کی۔

حضرت الا بحر تے مدیمی میں مدی جنگ بیش آئی مسیلمہ کذاب ہے جو مدیلی الموت تھا مقابلہ تھا حضرت ام ممارہ "اپنے ایک لڑکے (صبیب) کو لیکر حضرت خالد" کے ساتھ روانہ ہو کمیں اور جب مسیلمہ نے ان کے لڑکے کو قتل کر دیا توانہوں نے منت مانی کہ "یا مسیلمہ قتل ہوگا یاوہ خود جان دے دیں گی "یہ کمہ کر تلوار تھینج کی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو تیں اور اس پامر دی ہے مقابلہ کیا کہ از خم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گا اس جنگ میں مسیلمہ بھی مارا گیا۔

وفات:

اس کے بعد معلوم نہیں کب تک زندہ رہیں۔

اولاد :

انقال کے وقت چاراولادیں یادگار چھوڑیں' حبیب' عبداللہ(پہلے شوہرے) تملیم خولہ(دوسرے شوہوے) فضل و کمال :

چند حدیثیں روایت کی ہیں جو عبادین متیم (پوتے) لیلے (کنیز) عکر مہ ' حارث این

(۱) ابن هشام ص ۸4

کعب بورام سعد منت سعد بن رہیج ہے مروی ہیں۔

اخلاق:

آنخضرت ﷺ سے ان کوجو محبت تھی اس کا اصلی منظر تو غزوہ احدیث نظر آتا ہے لئے نظر آتا ہے لئے نظر آتا ہے لئے نظر آتا ہے لئے نظر آتا ہے کہ نظر تھی چھوٹے واقعات ہیں ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ ان کے مکان میں تشریف لائے توانہوں نے کھانا چی کیار شاد ہواتم بھی کھاؤ۔ بولیں میں روزہ سے ہول آنخضرت ﷺ نے کھانا نوش فرمایا اور فرمایا کہ روزہ دار کے پاس اگر پچھے کھایا جائے تواس پر فرشتے دردہ بھیجتے ہیں۔(۱)

جوش اسلام کانظارہ بھی اوپر کے داقعات سے ہوسکتاہے۔

(۲۵) حضرت ام عطیه ً

نام ونسب:

سید است مارشنام انسار کے قبیلہ انی الک بن النجارے تھیں۔(۱)

اسلام :

ہجرت سے قبل مسلمان ہو کیں۔ آنخضرت ملکے میں تشریف لانے تو انصار کی عور توں کوایک مکان میں بیعت کے لئے جمع کیالور حضر ت عمر کو دردازہ پر بھجاکہ ان شرائط پر بیعت کے شرک ند کریں گی مجور توں کہ فور دون کو قتل ند کریں گی کمی پر بہتان نہ بیعت لیس کہ شرک ند کریں گی مجوری اور ذائے جبیل گی اولاد کو قتل ند کریں گی کمی پر بہتان نہ باند ھیں گی اچھی باتوں ہے انکار نہ کریں گی ، عور توں نے یہ سب تسلیم کیا تو حضر ت عمر نے اندر کی طرف ہا تھ بوھلیالور عور توں نے اپنے ہا تھ باہر تکالے جو بیعت کی علامت تھی اس کے بعد حضر ت ام عطید نے بوجھاکہ الم بھی باتوں سے انکار کرنے کے کیا معنی ہیں ؟ حضر ت عمر نے فرالیانو حد لوریش نہ کرنا۔ (۲)

غزوات اورعام حالات:

حضرت ام عطیہ محد رسالت کے سات معرکوں میں شریک ہو کس جن میں وہ مردول کے لئے کھانا پکاتی ایکے سامان کی حفاظت کرتی۔ مریضوں کی تیار داری اور زخیوں ک مرہم پٹ کرتی تھیں۔ (مسلم ج ۲ ص ۲۰)

<sup>(</sup>۱) مسندج ۱ ص ۲۹۵ (۲) طبقات این سعد ج ۸ ص ۲۲۲٬۳۲۱ (۲) مسند ج ۱ ص ۶۰۹

ہے۔ ہجری میں آنخضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب کا انقال ہوا تو حضرت ام عطیہ ؓ اور چند عور تول نے ان کو عنسل دیا آنخضرت ﷺ نے ان کو نسلانے کی ترکیب بتلائی۔(۱)

ظافت راشدہ کے زبانہ میں ان کا ایک لڑکا کمی غزوہ میں شریک تھا ایماد ہو کر بھر ہ آیا حضرت ام عطیہ مدینہ میں تھیں خبر ملی تو نمایت عجلت سے بھر ہ روانہ ہو نمیں لیکن جینچنے کے ایک دودن عمل دہ د فات پاچکا تھا۔ یمال آکر انہوں نے بع خلف کے قصر میں قیام کیا تمیسرے روز انہوں نے خوشبو منگا کر ملی اور کما کہ شوہر کے علادہ اور کمی کے لئے ۳ دان سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہئے۔ (۱)

اس محبعد بعر ومین مستقل سکونت اختیار کرلی۔(۲)

وفات:

وفات کی تاریخ اور سند معلوم نہیں اور نہ اولاد کی تعمیل کاعلم ہے۔ فضل و کمال :

چند حدیثیں دوایت کی میں 'راویوں میں حسب ذیل اصحاب میں : حضرت انس'' این سیرین' حصیہ بہت سیرین' اسمعیل بن عبدالرحمٰن بن عطیہ ' عبدالملک این عمیر'' علی بن الا تسر مم مشر احیل''

محابہ لور تابعین ان سے میت کے نسلانے کا طریقہ سیمنے تھے۔(r)

اخلاق :

آنخفرت اللے مرتبہ آنخفرت اللے ان کے پاس صدقہ کی آیک بھی ان سے محبت کرتے سے ایک مرتبہ آنخفرت اللے ان کے پاس صدقہ کی آیک بحری بھیجی تو انہوں نے اس کا گوشت دھزت مائٹ کے پاس روانہ کیا آپ گھر میں تشریف لائے تو کھانے کے لئے مانگا بولیں اور تو پچھ نہیں ہے البتہ جو بحری آپ نے نسیبہ کے پاس بھیجی تھی اس کا گوشت رکھا ہے آپ نے فرمایا الو انکیو تکہ وہ مستحق کے پاس بھیجی تھی۔(۵)

<sup>(</sup>۱) بخاری جلد ۱ ص ۱۹۸ و مسلم ج ۱ ص ۳۶۷٬۲۴۹

<sup>(</sup>۲) بخاری ج ۱ می ۱۷۰ باب بعد ادا لمراً و ملی غیر زوجها (۲) اسد الغایه ج۵ ص ۲۰۳ رع) تهذیب جلد ۱۲ ص ۵۵۵ اصابه ج ۸ حر ۲۵۹ (۵) مسلم ح ۱ ص ۱ و ۶

آ بخضرت ﷺ کے ساتھ آپ کے اعزہ وا قارب سے بھی خاص تعلقات تھے چنانچہ ان سعد نے لکھا ہے کہ حضرت علی حضرت عطیہ کے مکان میں تیلولہ فرماتے ہتھے۔(۱)

ادكام بوى عَلَيْ كَى پورى بلندى كرتى تحين التخضرت عَلَيْ فَي نود كى ممانعت كى تقى ال پرانبول نے بمیشہ عمل كيا چنانچہ بيعت بى كے وقت التخضرت عَلَيْ ہے ممانعت كى تقى ال پرانبول نے بمیشہ عمل كيا چنانچہ بيعت بى كے وقت التخضرت عَلَيْ ہے عرض كى كہ فلال خاندان كے لوگ ميرے بال رہ چكے جيں اس لئے بمحہ كو بھى التے بال جاكر رونا ضرورى ہے اب تہ بنات اس خاندان كو مشتى كرد بيت چنانچ آپ نے مشتى كرديات بعض روايات بيل ہے كہ حضور عَلَيْ نے حضرت ام عطية كوكوئى جواب نيس ديا كور جن روايات ميں ہے كہ حضور عَلَيْ نے ان كو مشتى كردياان كا مطلب ہے كہ يہ استمناء حضرت ام عطية كے كوئى جائر نيس ہے كہ يہ استمناء حضرت ام عطية كے ديات كا مطلب ہے كہ يہ استمناء حضرت وفات اور اس يرسوگ كرنے كا حال ابھى ممئلہ كہ نوحہ جائز نيس ہے اپنى جگہ پر خانت ہے لاكے كى وفات اور اس يرسوگ كرنے كا حال ابھى گزر چكا ہے۔ (م)

۲۲) حضرت ربیعینت معوذ بن عفراء نام دنب:

ریع ہم فیبلہ خزرج کے خاندان نجارے ہیں سلسلہ نسب یہ ہے اربیع ہنت معودین حارث بن دفاعہ بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار والدہ کا نام ام تزید تھاجو قیس بن زعور اکی بیدی تھیں حضرت رہے اور ان کے تمام بھائی عفر اء کی اولاد مشہور ہیں عفر اء ان لوگول کی دادی تھیں۔(-)

اسلام :

ہجرت سے قبل مسلمان ہوئیں۔

نكاح :

ایاس من بحر لیدی سے شادی ہوئی صبح کو آنخضرت ﷺ ان کے گھر تشریف لائے لور بستر پر بیٹھ گئے لڑکیال دف بجا بحاکر شمدائے بدر کے مناقب میں اشعار پڑھ رہی تھیں اس ضمن میں آنخضرت ﷺ کی شان میں بھی بچھ اشعار پڑھے' جن میں ایک مصرع یہ تھا۔

<sup>(</sup>۱) اصابه ج ۸ ص ۲۵۹ (۲) مسند ج ۲ ص ۴۰۷

و فينا نبي يعلم ما في غد

اور ہم میں وہ نبی ہے جو کل کیبات جانتا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ بیانہ کمو (اوراس کے سواجو کہتی تھیں وہ کمو )(ر)

عام حالات:

غزوات میں شرکت کرتی تھیں ' زخمیوں کا علاج کر تیں 'لوگوں کو پانی پلاتیں اور مقولوں کومدینہ پہنچاتی اور فوج کی خدمت کرتی تھیں۔(۱)

غزدہ حدیبیہ میں بھی موجود تھیں۔ جب بیعت رضوان کاداقعہ آیا توانہوں نے بھی آ کربیعت کی۔

٣٥٠ ہجرى ميں اپنے شوہرے عليحدہ ہو کي انٹر طبيہ تھی کہ جو يکھ ميرے پاسے اس کو لے کر جمھے سے دست ہر وار ہو جاؤ چنانجہ اپنا تمام سامان ان کو دے ديا صرف ايک کرتی رہنے دی الميکن شوہر کو يہ بھی گوارانہ ہوا' جا کر حفز ت عنمان کی عدالت ميں مقد مہ دائز کيا چو نکه رہنے نے کل چيزوں کی شرط کی تھی حضرت عنمان نے فرما کی تمہيں اپناوعدہ پوراکر ناچا بنے اور شوہر سے فرما یا کہ تم ان کے جوڑ ابا نم صنے کی و جمجی تک لے سکتے ہو۔ (م)

وفات:

حضرت ربيع كي و فات كاسال نامعلوم ب-

لولاد :

لولاد میں محمد مشہور میں

فضل د کمال :

حفزت رہے ہے الاحدیثیں مروی ہیں علمی حیثیت ہے ان کا میہ بایہ تھا کہ حضرت ان علمی حیثیت ہے ان کا میہ بایہ تھا کہ حضرت ان عباس اور حفزت زین العابدین ان ہے مسائل دریافت کرتے ہے داویوں میں بہت ہے بزرگ ہیں مثلاً عاکشہ بنت انس بن مالک سلیمان بن بیار 'او سلمہ بن عبدالرحمٰن ' عبادہ بن الولید' فالد بن ذکوان ' عبداللّٰہ بن محمر بن عقیل 'او عبیدہ بن محمد (حضرت ممار من الله بن عبدالرحمٰن بن ثوبان۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۲۰۵

<sup>(</sup>٢)مسند ج ٦ ص ٣٥٨ (٣) اصابه ج ٨ ص ٨٠ بحواله ابن سعد (٤) مسند ج ٦ ص ٣٥٨

اخلاق :

جوش ایمان اس سے ظاہر ہے کہ ایک مر تبد اساء بنت مخربہ جو ابور بعد مخروی کی تبدی تھی اور عطر بیجتی تھی چند عور تول کے ساتھ رہے کے گھر آئی اور ان کا نام و نسب دریافت کیا جو نکہ رہے کے بھائی نے ابو جمل کوبد رئیں قبل کیا تھااور اساء قریش کے قبیلے سے تھی نوٹی" تو تم ہمارے سر دار کے قاتل کی بیٹی ہو؟" حضرت رہیج کو ابو جمل کی نسبت سر دار کا لفظ نمایت ناکوار ہوا نوٹیس" سر دار کی نسیں بلحہ غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں؟" اساء کو ابو جمل کی شان میں یہ گستان میں ہی ہوئی جہ کو تمارے ہاتھ سود انجاز ام بحد حضرت رہیج نے ہر جستہ کما بچھ کو تم سے کھی خرید ناحرام ہے کیونکہ تممارا عطر نمیں بلجہ کندگی ہے۔ دا

آنخضرت ملا الله الما محبت تقی آب ان کے گھر اکثر تشریف لے جاتے ہے دان کے گھر اکثر تشریف لے جاتے ہے دان کے محر اب ایک مرتبد دو ہے ان کے دان ایک مرتبد دو طبق کے لئے پانی مانگا (۱۰) یک مرتبد دو طباقوں میں چھوہارے اور انگور لے کر گئیں تو آپ نے زیوریاسونامر حمت فرمایا۔(۱۰) طباقوں میں چھوہارے اور انگور کے کر گئیں تو آپ نے حلیہ پوچھا تو او کی آفاب آفاب مرتبہ کی نے حلیہ پوچھا تو او کی آفاب طاوع ہورہا ہے۔(۵)

(۲۷) حضرت ام ہانی ہ

نام ونسب :

فاخته نام ام ہانی کنیت ابوطالب عم رسول اللہ عظیم کی دختر تھیں 'مال کانام فاطمہ بنت اسد تعااس بناء پر حضرت علیٰ حضرت جعفر طیارٌ کورام ہانی حقیقی بھائی بہن ہیں۔ نکاح :

میر وہن عمر و(بن عائذ) مخزومی سے نکاح ہوا۔

اسلام:

مد بجری میں جب مکه فتح ہوا اسلمان ہو کی آپ تفظ نے اس روزان کے مکان

(۱)اسد الفایه ج۵ ص ۱۵۲ (۲) مسئد ج ٦ص ۳۵۸ (۳) ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳ (٤) مسئد ج٦ ص ۳۵۹ (۵)اسد الفایه ج ۵ ص ۲۵۲ میں مخسل کیا تھالور چاشت کی نمار پڑھی انہوں نے اپنے دو عزیزوں کو جو مشرک تھے پناہ دے وی تھی آنخصرت عظی نے بھی ان کو پناہ دی(۱) ان کا شوہر ہیر ہ ننج کمہ میں نجر ان بھاگ سیا تھا۔ وفات :

ترندی کی روایت ہے کہ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد مدیتہ تک زندہ رہیں تمذیب میں ہے امیر معاویہؓ کے زمانہ خلافت میں انقال کیا۔ اولاد:

> حسب ذیل اولاد چھوڑی : عمرو'بانی'یوسف جعدہ نصل و کمال :

حضرت ام بال سے ۴ م حدیثیں مروی میں جن کے راوی حسب ذیل حضرات ہیں۔ جعدہ مجی اردن ابو مرہ ابو صالح حضرت عبداللہ ان عباس عبداللہ بن حارت اللہ عنم اللہ عنم ) الن الی لیلی عجابہ عردہ عبداللہ بن عباش شعبی عطاء کریب محمہ بن عقبہ (رضی اللہ عنم ) آنحضرت آبی ہے کہی مسائل دریافت کرتی تھیں جس سے ان کی فقہ دانی کا پید چاتا ہے ایک مرتب اس آیت کی تغییر پوچھی تھی و ناتو ن فی نادیکم المنکودن

آنخفرت تنظیفہ سے ان کو ہو عقبیت تھی دہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح کہ کے زمانہ ہیں اسلے مکان ہر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان کو دیاا نہوں نے کہا میں روزہ سے بول کیے مکان ہر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان کو دیاا نہوں نے کہا میں روزہ سے بول میں ہے کہ انہوں نے پی لیااور پھر خود ہی عرض کیایار سول اللہ بنظیہ اسمیں روزہ سے بول مضور عالیہ نے انہوں نے گئی لیااور پھر خود ہی عرض کیایار سول اللہ بنظیہ اسمیں روزہ رکھ لینا اورا کر محض نفل ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رمضان کی تضاکا ہے تو کی دوسر سے دن یہ روزہ رکھ لینا اورا کر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے ہائے کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ دی،

آ مخضرت المنظر المحلي الت سي بهت محبت تقى أيك مرتبه فرمايا ام بانى ابحرى له لوايه برى في الوايد برى الموايد برى خير ويركت كى چيز سے دور)

ایک مرتب انہوں نے آنخضرت ﷺ ہے دریافت کیا کہ اب میں پوڑھی ہوگی اور چلنے پھر انہوں نے آنخضرت کے اللہ استعمال کی اور چلنے پھر انہوا میں معلوم ہوتا ہے اس لئے اساعمل بتایاجائے جس کو پیٹھے بیٹھے انہوام دے

<sup>(</sup>١) مسئل ج: ٦ ص ٣٤٦ (١) العظيم ١٥٠٥ (١٥٠ الي ١٤٠١ (١٤) العظامة ١٤٠٥ (١٤) العظام

سكول آپ نے ایک وظیفہ بتلایا فرمایا کہ سبحان اللہ ایک سومر تنبہ الحمد للّٰہ ایک سومر تنبہ اللّٰہ اکبر ایک سومر جبہ اور لا اللہ اللہ ایک سومر تنبہ کر لراکرو۔ (ایضاُص ۴۶۴)

> (۲۸) حضرت فاطمه مینت خطاب نام ونب

> > فاطمه نام ام جميل كنيت 'حضرت عمر" كي بمشير بين-

: 28

حصرت سعیدین زیڈے نکاخ ہوا۔

اسلام:

ورائنی کے ساتھ مسلمان ہو کمیں ہداداکل اسلام کاداقعہ ہے ان کے پچھ دنول کے ، مدان کے بھائی 'یعنی حضرت مر مسلمان ہوئے ادرائی کے سب سے ہوئے اس کا قصہ جیسا که حفرت عمرٌ نے خود سال کیا ہے ہیا ہے کہ حفرت عمرٌ حفرت حمزة کے مسلمان ہونے کے بعد آئضرت ﷺ کے ہاں جارہے تھے راستہ میں ایک مخزومی صحابی سے ملا قات ہوئی میواک تم نے اپنا آبائی ند ہب چھوڑ کر محمہ کا ند ہب اختیار کیا ہے ؟ ہوئے ہاں ہلیکن پہلے اپنے گھر کی خبر لو' تمهارے بہن اور بہوئی نے بھی محمد (ﷺ) کا نہ ہب قبول کر لیا ہے حضرت عمرٌ سیدھے بہن کے گھر بنیجے ورواز میند تھااور وہ قرآن پڑھ رہی تھی ان کی آہٹ یا کر جیب ہو گئیں اور قرآن ك اجراء چهياد يئ الكن آوازان كے كان ميں برن چكى تقى موجهاكديد كيا آواز تقى ؟ السول نے کما کھے نہیں اولے میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہویہ کمہ کر بہنوئی ہے دست و گریان ہو گئے حضرت فاطمہ ﷺ جانے **کے لئے آئیں توان کی بھی خبر لی۔بال ک**یز کر تھے ہوراس قدر ماراکہ ان کابدن لہوامان ہو گیاای حالت میں ان کی زبان سے نگا؛ عمر"! جو ہوسکے کروالیکن اب اسلام ال ہے شمیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمرؓ کے دل پر ایک خاص اٹر کیا بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے ویکھاال کے بدل سے خوان جاری تھا بدو مکھ کر اور بھی رفت ہوئی فر از ك تم لوك جويزه رب تھے 'مجھ كو بھي سناؤ فاطمه نے قرآن كے اجزاء لاكر سامنے ركھ ديئے مضرت عمر ان کویز ہے جائے تھے بوران پررعب جیما تا جا تاتھا یہاں تک کہ ایک آبیت پر پہنچ کر

يكارا محمد السهد الله الله الله واشهد الأمحمد الرسول الله 🕠

انجر**ت** :

اہے شوہر کے ساتھ بھرت کی۔

وفات

وفات كاسند لور مهينه معلوم نسيس

لولار:

أيك لزكا جهورا عبدالرحمن نام تفا

(۲۹) حضر ت اساءٌ بنت عميس

نام ونسب

اساءً نام فلیلہ بختم ہے تھیں 'سلسلہ نسب یہ ہے اساء بنت عیس بن معدین حاریہ بن تیم بن کعب بن الک لن بشر علی تیم بن کعب بن مالک بن قاف بن عام بن ربیعہ بن عام بن معاویہ بن زید بن بالک لن بشر علی وہیں ، بند فر س بن خلف بن اقبل (ختم ) مال کانام ہند (خولہ ) ہنت عوف تھالہ فہیں ۔ قبیلہ کنانہ ہے تھیں اس بناء پر حضرت میمونہ (ام النؤ منین )لوراساءً اخیانی بہنیں تھیں۔ قبیلہ کنانہ ہے تھیں اس بناء پر حضرت میمونہ (ام النؤ منین )لوراساءً اخیانی بہنیں تھیں۔ قبیلہ کنانہ ہے تھیں اس بناء پر حضرت میمونہ (ام النؤ منین )لوراساءً اخیانی بہنیں تھیں۔ قبیلہ کنانہ ہے تھیں اس بناء پر حضرت میمونہ (ام النؤ منین )لوراساءً اخیانی بہنیں تھیں۔

حضرت جعفر ﷺ کے مضرت علیؓ کے بھائی تھے (اور دس پر س پرے تھے) نکاح ہوا۔

اسلام:

آنخضرت ﷺ کے خانہ ارتم میں مقیم ہونے سے تبل مسمال ہو کیں۔ حضرت جعفرؓ نے بھی ای زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ (۱)

عام حالات:

حبشہ کا طونہ ہجرت کی اور کئی سال تک مقیم رہیں ہے۔ ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو مدینہ آئیں حضرت حصر کے گھر گئیں تو حصرت عمر مھی آگئے 'پوچھایہ کون ہیں'جواب ملا

<sup>(</sup>۱) اصابه ج ۸ ص ۱٦۱ واسد العابه ج ٤ ص ٥٤

<sup>(</sup>٢) سيرت ابن هشام ج ١ ص ٢٦١ الصابه ج ٨ ص ٩ بحواله ابن

اساء 'الا لے بال اوہ مبش والی وہ سندر دالی "حضرت اساء ہے کہا" بال وہی " حضرت عمر ہے کہا ہم کو تم پر نفنیلت ہے ' اس لئے کہ ہم مهاجر ہیں 'حضرت اساء کو یہ نقرہ من کر غصہ آیا الا لی جمعی شیں! تم آنخصرت تعظیم کے ساتھ تھے آپ ہے بھو کول کو کھلاتے اور جابلوں کو "مجمی شیں! تم آنخصرت تعظیم کے ساتھ تھے ہم نمایت دور دراز مقام میں صرف خدااور رسول تعظیم کی خوشنودی کے لئے پڑے دے اور بوی بوی تکلیفیں اٹھا کیں " آنخضرت تعظیم مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے ساراقصہ میان کیا۔ ارشاد ہواانہوں نے ایک ہجرت کی اور تم نے دو ہجر تیں کیں اس لئے تم کو زیادہ فضیلت ہے "حضرت اساء اور دو سرے مهاجرین کواس نے اس درجہ مسرت ہوئی کہ دنیا کی تمام نفسیلتیں تیج معلوم ہوتی تعیں مهاجرین حبشہ جوت سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ دنیا کی تمام نفسیلتیں تیج معلوم ہوتی تعیں مهاجرین حبشہ جوت درجوتی حضرت اساء کی دیا تا آئے اور یہ واقعہ دریافت کرتے تھے۔ (۱)

ی ایم ی ایم ی خوده موج میں حضرت جعفر نے شمادت پائی۔ آنخضرت میں کو نبر ہوئی دیکھا کہ حضور میں اسلام اسلام موئی دیکھا کہ حضور میں کہ بیں حضور میں کا خدمت میں حاضر ہوئی دیکھا کہ حضور میں آبد یدہ تھے۔ میں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ میں آپ ممکن کیوں ہیں یا جعفر کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے حضور میں نے فرمایا کہ ہال وہ لوگ شہید ہو محکے ہیں ہوں کو نمالا حلا کر ہمر اہ لے اطلاع آئی ہے حضور میں ہے اسلام میں میں ہوئی کے باس بھر بین کو باس بھر بین کے باس بھر بین کے باس بھر بین کے باس بھر بین کر بین کے باس بھر بین کر بین کے باس بھر بین کے باس بھر بین کر بین کے باس بھر بین کر بین کر بین کے باس بھر بین کر بیا بھر بین کر بین کر بین کر بھر بین کر بی

اس کے بعد معجد میں جاکر غمز دہ پیلے اور اس خبر کا اعلان کیا اس حالت میں ایک فخص نے آکر کما کہ جعفر کی مستورات اسم کر رہی ہیں اور دور ہی ہیں' آپ نے ان کو منع کر آئے ہمجا'وہ سے اور دائیں آٹیں آٹیں آپ نے دوبارہ بھیجاوہ بھر مجھیا'وہ سے اور دائیں آٹیں آپ نے دوبارہ بھیجاوہ بھر سے کئے لور دائیں آگر من کی کہ ہم لوگول کی نہیں چلتی آپ بھائے نے ارشاد فربایا" توان کے مند میں خاک بھر دو"یہ واقعہ حضر ت عائش سے صحیح خاری میں منقول ہے صحیح خاری ہیں یہ بھی ہیں خاک بھر دو "یہ واقعہ حضر ت عائش سے کہا کہ " خداکی شم بے تم یہ نہ کرو سے (مند میں خاک ہے) کہ حضر ت عائش نے اس شخص سے کما کہ " خداکی شم بے تم یہ نہ کرو سے (مند میں خاک ڈالنا) تو آئے ضر ت عائش سے نبات نہ لیے گی " دی

تیسرے دن (۱۰) آخضرت میلی حضرت اساء کے کھر تشریف لائے اور سوگ کی ممانعت کی (۱۰) تقریباً ۱ مینے کے بعد شوال میں جبری میں جو غزدہ حنین کا زمانہ تھا آخضرت میں جو غزدہ حنین کا زمانہ تھا آخضرت میلی ہے دھرت الوجر سے ان کا نکاح پڑھادیا (۱۰) جس کے دویر س بعد ذو قعد و اللہ میں محمد من الوجر میدا ہوئے اس وقت حضرت اساء ہج کی غرض سے مکہ آئی تھیں جو نکہ محمد بیں محمد من الوجر ہوا ہوا تھا کر احرام ذوالحدید میں پیدا ہوئے تھے اساء ہے دریافت کر ایا کہ میں کیا کروں ؟ اوشاد ہوا نما کر احرام باندھیں۔ ۲۰)

آنخضرت ﷺ کے مرض الموت میں حضرت ہم سلم الور اسام فی الموت میں حضرت ہم سلم الور اسام فی والت الجنب تضیص کر کے دوا بلانا جائی چونکہ محوارانہ تھی۔ آپ نے انکار فرمادیا۔ اس ممانعت میں عشی طاری ہو کئی انہوں نے منہ کھول کر بلادی افاقہ کے بعد آپ کو احساس ہوا تو فرمایا " یہ مشورہ اساء نے دیا ہوگا وہ حبشہ سے اپنے ساتھ کی حکمت لائی ہیں اعبال کے علادہ سب کو دوا بلائی جائے " چنانچہ تمام ازواج مطرات کو دوا بلائی میں۔ دہ

سوا ہجری میں حضرت ابو ہجر نے وفات پائی تو وصیت فرمائی کہ اساء عنسل دیں۔ دسترت ابو ہجری میں حضرت ابو ہجر تعداساء حضرت علی کے عقد میں آئیں 'محمہ بن ابو ہجر میں ساتھ آئے اور حضرت علیٰ کے آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ایک دن عجیب لطیفہ ہوا 'محمہ بن جعفر اور محمد بن ابو ہجر نے باہم فخر اکہا کہ ہم تم ہے بہتر ہیں اس لئے کہ ہمارے باپ تمہارے باپ سے بہتر ہیں اس لئے کہ ہمارے باپ تمہارے باپ سے بہتر ہیں اس لئے کہ ہمارے باپ تمہارے باپ سے بہتر ہیں اس الئے کہ ہمارے باپ تمہارے باپ سے بہتر ہتھے۔ حضرت ملی نے حضرت اساء سے کہا کہ اس جھکڑے کا فیصلہ کرو یولیس کہ تمام نوجوانوں پر جعفر "کو اور تمام یوڑھوں پر ابو بجر کو فضیلت حاصل ہے حضرت علی ہولے " پھر تمارے لئے کہار ہا" د)

جری میں محمہ بن ابد بحر معمر میں قتل ہوئے اور گدھے کی کھال میں ان کی لائل جلائی گئی حضر سے اس کے کیے اس سے زیادہ تکلیف دہوا تعد کیا ہو سکتا تھا ؟ان کو سخت غصہ

آیا کمین نمایت مبرے کام لیالور مصلے پر کھڑی ہو تکئیں۔ ۱۱

وقات:

وس ہجری میں حضرت علی نے شمادت پائی اور ان کے بعد حضرت اساء کا بھی انتقال ہو سمیا۔(۱)

لولاد :

جیساکہ اور گزر چکاہ کہ حضرت اساء نے تین نکاح کئے چنانچہ حضرت جعفر سے محمد عبداللہ عون مصرت الا بڑا سے محمد اور حضرت علی سے بجی پیدا ہوئے۔(۲)

ریاض العفر قامیں لکھا ہے کہ حفرت علیؒ کے دوائر کے ہوئے تھے 'یجی اور عون' ، مر) لیکن علامہ این اٹیرنے اس کوغلط کہاہے اور لکھاہے کہ یہ این کلبی کا خیال ہے جو مشہور دروغ کو تھا۔

نَصْلُو كمال:

حضرت اساء ہے • ۱ حدیثیں مردی ہیں' جن کے رفویوں کے نام یہ ہیں' حضرت عمر "ابو موسیٰ اشعری' عبداللہ بن جعفر"الن عباس" قاسم بن محد" عبداللہ بن شداد بن الهاد' عردہ این مسیت ام عون بنت محمد بن جعفر" فاطمہ " بت علی' ابویز بدید ٹی۔

آنخفرتِ ﷺ براہ راست تعلیم حاصل کرتی تغییں انخضرتﷺ نے مصیبت اور تکلیف میں پڑھنے کے لئے انکوایک دیارائی تھی۔(ہ)

ایک مرتبہ آنخضرت میں اسے حضرت جعفر کی بول کودبلاد کھا تو ہو جھاکہ یہ اس قدر دیلے کیوں ہیں اساء کے کمان کو نظر بہت لگتی ہے افرہلاتو تم جھاڑ بھونک کرو ' حضرت اساء کوایک منتراد تھا آنخضرت تھے کو سنلا فرمایا 'الی کی سمی "(۱)

حفرت اساء کو خواب کی تعبیر میں بھی دخل تھا چنانچہ حصرت عمر اکثر ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے۔ ۱ء)

<sup>(</sup>۱)ایضاً (۲) خلاصہ تھلیب ص ۱۸۸ (۳) استیماب ج ۲ ص ۷۲۵ (٤) ریاض النضرہ ج ۲ ص ۱۹۹ (۵)مسند ج۲ ص۳۹۹

<sup>(</sup>٦) مسلم ج ٢ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>۷)اصابه ج ۸ ص ۹

### (۳۰) حضرت اساء " (بنت ابى برا)

نام ونسب:

اساء نام 'ذات لنطاقین لقب 'حضرت ابویخ یکی صاحب زادی ہیں۔ مال کانام قلّه بنت عبدالعزیٰ تھا ابجرت ہے کا سال قبل کمہ میں پیدا ہو کمیں۔ نکاح:

حضرت زمیر کن عوام سے نکاح ہوار

اسلام:

ا بے شوہر کی طرح انسول نے بھی قبول اسلام میں سبقت کی این ایخق کے قول کے مطابق ان کا ایمان لانے والوں میں انھار ہوال نمبر تھا۔

عام حالات:

جب آنخضرت می طفی نے دینے کی طرف جمرت کی او حضرت ایو بحر الماع میت محبت سے آنے آپ میں اور بہر کو ان کے گھر تشریف لائے اور جمرت کا خیال ظاہر فرمایا حضرت اساء نے سفر کا سامان کیادو تبین دن کا کھا ناشتہ وال میں رکھا تطاق جس کو عور تبی کمر میں لیستی ہیں 'پھاڑ کر اس سے ناشتہ والن بی مدر ف تفاجس کی بناء پر آج تک انکو ذات انتظافین کے مات یاد کیاجا تا ہے۔ (ا)

<sup>(</sup>۱) ہعادی ج۱ ص۵۵٬۵۵۳ (۲) مستدا حمد بن حنیل ج۲ ص ، ۳۵ (۲) اصابه ج٤ ص ۲۲ اطبقات چ۱قها ۱۵۵۵ تا ۱۵۴ مینی نین میل ۲۱۴

میں قیام کیا میں عبداللہ ان زیر میں اہوئے ان کو نیکر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے عبداللہ کو کو دمیں لیا تھتی وی اوران کے لئے دعا فرمائی (۱) عبداللہ ان زیر جب جوان ہوئے تو حضرت اساءً ان کے ہاں رہے لگیں کیونکہ حضرت زیر شفان کو طلاق دیدی تھی۔ (۱)

حضرت عبدالله بن زير " نے تھٹی میں آنخضرت ﷺ کالعاب مبارک بیا تھااس ساء یر جب س شعور کو منیج تو فضائل اخلاق کے بیکر مجسم تھے اوحر سلطنت موامیہ کا فرمال روا (یزید) سر تلافت و فجور تفاحضرت عبدالله فی اس کی بعت سے انکار کرویامکہ میں بناہ گزیں ہوئے اور وجیں سے ای خلافت کی صدابلند کی چو تک حضرت عبداللہ کی عظمت و جلالت کا ہر تخص معترف تھا اس لئے تمام دینائے اسلام نے اس صدایر لبیک کمی اور ملک کابوا حصہ ان کے علم کے نیچے آ ممیالیکن جب عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا' تواس نے اپنی حکمت مملی سے بعض صوبوں پر قبعند کر لیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر " کے مقابلہ کی تیاریاں کیس شامی نشكرنے خانہ كعب كامحاصر وكيا توان زير عضرت اساءً كياس آئے وحد مار تھيں يو جيما "كيا حال ے ؟ " ولیس" بمار ہول "كما" أدى كوموت كے بعد آرام ملتا ہے "حضر ت اساءً نے كما" شايد تم کو میرے مرنے کی تمناہے لیکن میں بھی مرنا پند نسیں کرتی میری آر ذویہ ہے کہ تم لڑ کر عَلَ ہو اور میں صبر کردں'یاتم کا میاب ہو اور میری آئکمیں مُصندی ہوں"ان نیبر <sup>\*</sup>ہنس کر <u>ط</u>لے مے 'شادت کاوقت آیا تودوبارہ مال کی خدمت میں آئے 'وہ معدمیں بیٹھی تھیں صلح کے متعلق مشورہ کیا" یولیں بیٹا! تمل کے خوف ہے ذلت آمیز صلح بہر نسیں 'کیونکہ عرت کے ساتھ تکوار مارناذ ات کے ساتھ کوڑلارنے سے بہتر ہے۔ حضر تائن زبیر <sup>\*</sup>نے اس پر عمل کیالور لڑ کر مر دانہ وار شادت حاصل کی محاج نے ان کی لاش کو سولی بر لٹکا دیا تمین دن گزرنے بر حضرت اساء اُ ئنير كوساتھ كىكراپيغ يېيٹے كى لاش بر آئيں۔ لاش الٹی تھى مقى دل تھام كراس منظر كو ديكھالور نمایت استقلال ہے کما" کمیااس سوٹر کے محوڑے ہے اتر نے کاابھی وقت نہیں آیا" (r) حجاج کو چھیٹر منظور تھی آدمی بھیجاکہ جاکر لائے مصرت اساء نے انکار کیا اس نے پھر آدمی بھیجاکہ ابھی خبریت ہے 'ورنہ آئندہ جو تحض بھیجا جائے گاوہ بال پکڑ کر محسیٹ لائے گا" حضرت اساءٌ صرف خدا کی شان جباری کی معترف تھیں جواب دیا میں نہیں جا سکتی مجاج نے مجبورا خود

<sup>(</sup>۱) بخاری ج۱ ص۵۵۵ (۲) فتح الباری ح ٦ ص ۱۹۳ و اسد الغابه ج۵ ص ۲۹۲ (۱) استالغایه ج۵ ص ۳۹۲ و سد الغابه ج۵ ص ۳۹۲ و ستیعات ج۱ مینالغایه ج۳ مینان چ۵ مینان در ۲۰ ستالغایه ج۳ مینان در ۲۰ مینان

جو تابہنالور حضرت الن البیر " کی خدمت میں آیا اور حسب ذیل گفتگو ہوئی ' تجان نے کہا' کئے میں نے و شمن خدا ( انن البیر " ) کے ساتھ کیا سلوک کیا " حضرت اساءً یو لیس۔ " تو نے ان کی دیا ہجاڑی اور انہول نے تیری عاقبت خراب کی امیں نے سناہ کہ تو ان کو طنز اذات العلاقین کا بیٹ کتا ہے 'خدا کی فتم ذات العلاقین میں ہوں! میں نے نطاق ہے آنخضرت منظیۃ اور ابو بحرائے کھانا باندھا تھالور دو سرے کو کمر میں لیسٹی تھی 'کیان بیادرے کہ میں نے آنخضرت منظیۃ ہے سناہ باندھا تھالور دو سرے کو کمر میں لیسٹی تھی 'کیان بیادرے کہ میں نے آنخضرت منظیۃ ہے سناہے کہ نقیف میں ایک کذاب اور ظالم تو ہے "خواج نے بدائی کداب کود کھے بھی ہوں اور ظالم تو ہے "خواج نے بدائی حدیث سی تو چیکا ٹھ کھڑ اہوا۔ ()

چند و تول کے بعد عبدالملک کا تھم بہنچا تو تخاج نے لاش از داکر یہود کے قبر ستان میں مجینگوادی حضر ستاساءً نے اش اٹھواکر گھر منگولیالور خسل دلواکر جنازہ کی نماز پڑھی حضر ستان میں فریر گاجو ژالگ تھا' نہلانے کے لئے کوئی عضوا تھایا جاتا توہا تھ کے ساتھ چلا آتا تھا نہیکن حضر سناساءً نے یہ کیفیت دکھیے کے لئے کوئی عضوا تھایا جاتا توہا تھ کے ساتھ چلا آتا تھا نہیکن حضر سناساءً نے یہ کیفیت دکھیے کر صبر کیا کہ خداکی رحمت الن بی پارہ پارہ کیزوں پر بازل ہوتی ہے۔ وفات ن

حسرت اساءٌ و عاکرتی تھیں کہ جب تک میں عبداللہ کی لاش نہ دیکھے لوں مجھے موت نہ آئے (۱) چنانچہ ایک ہفتہ بھی نہ گزراتھا کہ حسرت اساءؓ نے دائل اجل کو لبیک کما ہے جماد ی الاولیٰ سامے ہجری کاواقعہ ہے اس وقت ان کی عمر سوسال کی تھی۔ کو لاد:

حسب ذیل لولاد ہوئی' عبداللہ' منذر' عردہ' مهاجر' خدیجۃ الکبریٰ' ام الحن' عائشہ(۲) حلیہ !

حضرت اساءً باایس ہمہ کہ سوہرس کی تھیں کیکن ایک وانت بھی نہیں گرا تھا اور ہوش وحواس اِلگل درست تھے «× داز قداور کیم شحیم تھیں اخیر عمر میں بینائی جاتی ربی تھی د، فضل و کمال:

آ تخضرت الني سے حضرت اساء یہ نے (۵۱) حدیثیں روایت کی ہیں جو صححین اور

<sup>(</sup>۱)مسلم ج۲ ص ۳۷۵ (۲) استیعاب ح ۱ ص ۳۹۹ (۳) طبری ج ۳ ص ۲۴۹۱ اورالویاص التضرة ص ۲۸۰٬۲۷۹ (۶) اصابه ج۸ص۸ (۵)مستدج۵ ص۳۴۸ و اسدالعابد ج۵ص۳۹۳ www.besturdubooks.net

سنن میں موجود ہیں راویوں میں جسب ذیل اصحاب ہیں۔

عبدالله 'عروه (پسران) عبادین عبدالله 'عبدالله ین عروه (نبیر گان) قاطمه بنت المندر این نیر "عباده ین حمزه بن عبدالله بن نبیر "عبدالله بن کیسان (غلام) این عباس 'صفیه بنت شیبه ' این الی ملیحه 'وجب بن کیسان' ایو بحروعامر (پسران) این نبیر "مطلب بن حطب محمد بن منحد ر' مسلم معری' ایونو فل این ایو عقرب اخلاق :

حضرت اساء الطبع نیکی کی طرف ماکل تھیں ایک مرتبہ آنخضرت رہے ہے۔ کہ نماز پڑھار ہے نہا نہ کہ ان کے نماز پڑھار ہے نہا نہ نہاز کو بہت طول دیا تو حضر ت اساء نے ادھر ادھر دیکھا شروع کیا ان کے پاس دو عور تیں کھڑی تھیں جن میں ایک فربہ اور دوسری لاغر تھی ہید دیکھ کر انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ مجھے ان سے زیادہ دیر تک کھڑ ار بہنا چاہئے (۱)کیکن چو فکہ نماز کی گھنٹے تک ہوئی میں حض دن کو خش آسی اور سر پرپائی چھڑ کئے کی نوبت آئی ۔ (۱) ان الی سلیحہ کا میان ہے کھی حضر سے سر میں در دہو تا تو سر پکڑ کر کھتیں ہے میر اگناہ ہے (اور جو گناہ خدا معاف کر تار بہتا ہے دہ اس ہے کمیں زیادہ ہیں)

حن مو گی ان کا فاص شعار تھا اس کی متعدد مثالیں اوپر گزر چکی ہیں۔ تجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جبارے سامنے وہ جس صاف مو کی ہے کام لیتی تھیں وہ بجائے خودا پی آپ ہی نئیر ہے ایک دن وہ منبر پر بیٹھا ہوا تھا 'حضر ت اسماع اپنی کنیز کے ساتھ آئیں اور دریافت کیا کہ "امیر کمال ہے ؟"معلوم ہوا تو حجاج کے قریب محکمی اس نے دیکھتے ہی کہا" تمہارے بیٹے نے خدا کے محمر میں انجاد بھیلایا تھا' اس لئے خدا نے اس کو بردا دردناک عذاب دیا" حضر ت اسماع نے در جت جواب دیا تو جھوٹا ہے 'وہ محد نہ تھا 'بلحہ صائم 'یار سااور شب بیدار تھا۔ (۲)

نمایت صادر تخمیں مطرت این نیبر کی شادت ایک قیامت تھی جو ان کے لئے قیامت تھی جو ان کے لئے قیامت تھی ہو ان کے لئے قیامت کم نظر میں انہوں نے جس عزم 'جس استقلال جس صبر اور جس تحل ہے کام لیاس کی مارٹ کی میں بہت کم نظیر میں مل سکتی ہیں۔

مدورجہ خودوار تھیں 'حجاج بن بوسف جیسے امیر کی نخوت بھی ان کی خودداری کی ' چٹان سے فکراکرچورچور ہوجاتی تھی۔

باين بمه أنهايت متوامنع لورخاكسار تفين محنت مشقت بين إن كوبالكل عارنه تها أ

چنانچ جبان کا نکاح ہوا تو حضرت زیر گے پاس بچھ نہ تھا، صرف آیک اونٹ اور آیک گھوڑا تھا وہ گھوڑے کو داند ویت ، پانی کھر تی اور ڈول سیتی تھیں ، روٹی پکانی نئیں آتی تھی اس لئے آتا کو ندھ کرر کھتی اور انصار کی بعض عور تھی بکادیتی تھیں۔ رسول اللہ علی نے حضرت زیر ہم کو جو زمین مختایات جنی اور تین فر لانگ سے سر پر لاو کر لاتی تھیں آب عنایت فرمائی تھی وہاں جاکر وہ چھوہاروں کی گھلیاں جنی اور تین فر لانگ سے سر پر لاو کر لاتی تھیں آب کے شخصی آب کے اس کو نسل کو بھایا کہ سوار ہو جا کی الیکن ان کو شرح معلوم ہوئی اور لوزٹ پر نہ بھی ہم آکر حضرت زیر ہے سے سارا قصہ میان کیا۔ انہوں نے کما سجان اللہ اس پر بوجھ لادنے سے شرم نمیں حضرت زیر ہے سے دختر سے ابو بحر نے ان کو ایک غلام دیا جو گھوڑے کی تربیت کور پر داخت کر تا تھاں وقت حضر سے اساع کی مصیبت کم ہوئی کہتی تھیں فکانما اعقبی یعنی گویا ابو بحر نے کہ تو تھیں فکانما اعقبی یعنی گویا ابو بحر نے کہ تو تو کو آز لوکر دیا۔ ن

غربت کی وجہ ہے جو کچھ خرج کر تیں ناپ تول کر خرج کرتی تھیں 'آنخضرت تا ایکھ نے منع کیا کہ بھر خدا بھی نپ کر دے گاس وقت ہے یہ عادت چھوڑ دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آمد لی وافر ہو گئی اور بھر بھی تنکدست نہیں ہوئیں۔(٠)

صدورجہ فیاض تھیں عبداللہ بن نیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان ہے ہوہ کر کمی کو فیاض تہیں دیکھا محفوزا تھا جو فیاض تہیں دیکھا محفوزا تھا جو فیاض تہیں دیکھا محفوزا تھا جو ان کے حصہ میں آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو لاکھ درہم پر فروخت کر کے کل رقم عزیزوں پر تعقیم کردی (عبدار پر تیں تواہے تمام نماہ م آزاد کرویتی تھیں: م) حضر تازیر کا مزاج تیز تھا اس لئے انہوں نے آنخضرت تھا تھے ہو چھا کہ میں بلاا جازت ان کے مال سے فقراء کو خیرات دے عتی ہوں؟ آنخضرت تھا تھے نے جو تھا کہ میں بلاا جازت ان کے مال سے فقراء کو خیرات دے سے تو کہا درد

ایک مرتبہ ان کی مال مدینہ میں آئیں اور ان سے روپ ہانگا' مطرت اساؤ' نے آخضرت علی میں اسلوٹ کے اسلوٹ کے آخضرت علی میں اسلوٹ کیا کہ وہ مشرک ہیں کیا الین حالت میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ ارشاد ہوا'' ہاں(این مال کے ساتھ صلح رحمی کرو)(۱)

حضرت العاءً نے کئی جے کئے۔ بسلاجی آنحضرت عظیفے کے ساتھ کیا تھاد ، ہاس میں

<sup>(</sup>۱) بخاری ح ۲ ص ۷۵۱ (۲) مستد ج ۲ ص ۲۵۲ (۳) بخاری ناب هنهٔ الواحد للحیاعة (٤)خلاصه تهذیب ص۸۸۵ ر۵)مسند ح۲ص۳۵۳ (۳) بخاری ح۲ ص۸۸۸ (۷)مسلم ح۱ ص۶۷۹

جو پھے دیکھا تھا(۱) ان کوبالکل یاد نہ تھا چنانچہ ایک دفعہ آنخضرت علیہ کے بعد جب جے کے
لئے آئیں اور مز دلفہ میں نھمریں تورات کو نماز پڑھی بجرا ہے نماام ہے بوچھا" جاند چھپ گیا اس نے کما نہیں 'جب چاند ڈوب گیا اولیں کہ ابری کے لئے چلو'ری کے بعد بھر واپس آئیں اور صبح کی نماز پڑھی اس نے کما آپ نے بوی جلت کی فربایا آنخضرت میں نے بردہ نشینوں آئیں اور صبح کی نماز پڑھی اس نے کما آپ نے بوی جلت کی فربایا آنخضرت میں نے بردہ نشینوں کو اس کی اجازت دی ہے دہ بھی جوں ہے گزر تمی کہتیں کہ ہم آنخضرت میں نے اور ما کئٹ اور زیر ' نے میں یماں نمور سے اس وقت ہمارے پاس بہت کم سامان تھا ہم نے اور ما کئٹ اور زیر ' نے عمرہ کیا تھا اور طواف کر کے حلال ہوئے تھے۔(۱)

نمایت بیمادر تھیں 'اخلاقی جراکت کے چند واقعات اوپر تحریر ہو پھیے ہیں سعید بن عاص کے زمانہ حکومت ہیں جب اسلام ہیں فتنہ پیدا ہوالوربد امنی شروع ہوگئی توانسوں نے ایک تنجرر کھاتھالوگوں نے پوچھا اس کا کیافا کدہ ہے ؟یولیں آگر کوئی چور آئے گا تواس سے اس کا پیٹ جاک کروں گی ؟(۲)

حضرت اساء کے تقدی کا عام چرچا تھالوگ ان سے دعاکراتے تھے جب کوئی عورت سخار میں جنتا ہوتی اور دعا کے لئے آتی تو اس کے سیتہ پر پائی چیئر کتیں اور کمٹیں کہ آخی خضرت تھے نے فرمایا ہے کہ اس کوپائی سے ٹھنڈاکرو(ہ)(حضرت الن عرافور حصرت عائشاً نے حضور تھے ہے ۔ دوایت کیا ہے کہ مخار آتی جنم کی گری ہے ہاس کوپائی ہے فعنڈاکرو) دی جمار ہوتا تھا تو آخضرت تھا گئے کا جب (جس کو حضرت عائشاً نے وفات کے وفت ان کے میرد کیا تھا) و حوتی اور اس کاپائی بلاتی تھیں اس سے بیمار کوشفا ہو جاتی تھی۔ دے)

## (۳۱) حضرت فاطمه بنت قيس ً

نام ونسب:

فاطمہ نام 'سلسلہ نسب ہے : فاطمہ ہنت قیس بن خالد اکبر بن وجب رخابہ ان واکلہ بن عمر دہن شیبان بن محارب بن فہر 'والدہ کا نام امیمہ ہنت ربیعہ تھااور بھی کنانہ ہے تھیں۔

<sup>(</sup>۱) یخاری ج ۱ ص۲۳۷ (۲) ایضاً (۳) ایضاً (۵) ذیل طبری ج ۱۳ ص ۲۳۱۱ (۵) بخاری ج ۲ ص ۸۵۷ (۱) ایضاً باب الحمی میں فیح جهتم (۷) مستدج ۲ ص۳۴۸

ا او عمروین حفص بن مغیرہ سے نکاح ہوا۔ : اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لا کئیں۔

عام حالات:

۔ الہ ہجری میں حضرت علیٰ ایک لشکر لے کریمن مجئے بتھے' ابد عمرو بھی ان کے ساتھ تھے طلے وقت عیاش بن ابی ربیعہ کی معرفت اپنی ہوی کو آخری طلاق (دوطلاق پیلے دے یے تنے )اور ۵٬۵ صاع جواور خرے بھی حضرت فاطمہ ؓ نے کھانے اور مکان کا مطالبہ کیا تو عیاش نے کماکہ جو کچھ دیا گیا محض احسان ہورنہ ہمارے ذمہ یہ بھی ضروری نہیں اس جواب یر فاطمہ کو غصہ آیالور اپنے کپڑے لیکر آنخضرت تنظیم کی خدمت میں تمکیں خالدین ولید و غیرہ بھی منے ایس نے دریافت کیا کہ انہوں نے تم کو کتنے مرتبہ طلاق دی ہولیں سامرتبہ فرمایا۔ اب تم کو نفقہ شیں مل سکتا۔ (۱) تم ام شریک کے ہاں عدت کے دن پورے کروٹیکن چو نکہ ام شریک کے اعزہ وا قارب ان کے مکان میں آتے جاتے ہیں'آنخضرت ﷺ نے فرایا کہ "ان مکتوم ہیںالور تنہارے این عم ہیں'اس لئے بہتر ہے کہ تم ان کے ہاں رہو" عدمت کا زمانہ یوراہوا تو ہر طرف سے پیغام آئے امیر معاویہ"' الاجہم اور اسامہ بن زید ؓ نے بھی پیغام دیا کیکن أتخضرت ﷺ نے بہلے دو مخصول کا پیغام اس لئے مستر د کر دیا کہ لول الذ کر مفلس اور دوسر ے تند مزاج تھے بھر فاطمہ ہے فرمایا کہ تم اسامہ ہے نکاح کر او چونکہ فاطمہ کو خیال تھا کہ خور آتخضرت ﷺ ان کواپنی زو جیت کاشر ف عطا فرمائمیں مے اس لئے انکار کیاار شاد ہوا" خدالور ر سول ﷺ کی اطاعت کرو'اس میں تمہارے لئے بھلائی ہے'' یہ سن کر فاطمہ مجبور ہو تمیں اور حضرت اسامة سے نكاح كرليا كتى بين كه بجرين قابل دشك ن كى-(١)

سوم ہری میں جب حضرت عمر فے انقال کیا تو مجلس شور کی کا جلاس فاطمہ ہی کے مکان میں ہو تا تھا۔(س)

<sup>(</sup>۱)عدت کے اندر عورت کا کھانا کیڑااس مرد کے ذمہ ہے جس نے طلاق دی ہے حضرت فاطمہ است قیس کی اس روایت کے متعلق یوی عث ہے جس کے ذکر کا بیال موقع تمیں ہے۔ (۲) مسلم ج ۱ ص۵۸۵٬۵۸۱،۵۸۵ مسدج ۳ ص ۱۱ ۱ ۱۳۱ ۱۳۱ ۱۳۱ ۱۳۱ (۳) اسد الغابه ج۸ ص ۸۲۱ www.besturdubooks.net

سے ہجری میں حضرت اسامہ نے انقال فرملیا فاطمہ کو سخت صدمہ ہو دوسری شادی نمیں کی اوراپنے بھائی شحاک کے ساتھ رہیں جب پزیدئے اپنے عمد حکومت میں اور کو عراق کا گور نرمقرر کیا تو فاطمہ بھی اِن کے ساتھ کو فہ چلی آئیں اور پہیں سکونت اختیار کی۔ وفات :

و فات كاسال معلوم نهيس ومفرت الن زير حسل زبانه خلافت تك زنده تحيس (١)

حليه

خوبصورت تھیں۔(۰) فضل و کمال :

اسدالغابه میں ب

لها عقل و کمال (ص۲۶°، ج۰) "لیخی وه عنایت عقیل اور صاحب کمال تحیین۔

حضرت سعید بن زید کی صاحبزادی عبدالله بن عمره (بن عمل ) کو مفسوب تعین انهول نے ان کو تمن طلاقیں دیں فاطمہ ان کی فالد ہوتی تعین کملا بھیجا کہ میرے کمر جلی آؤ مروان نے قبصہ کو بھیجا کہ فاطمہ ہے سبب وریافت کرو ، قبصہ نے آکر کما کہ آپ آیک عورت کو لام عدت گزرنے سے قبل کیوں گمرے نکالتی ہیں ، بولیس اس لئے کہ آخضرت ملاقے نے مجھے کو بی تھم دیا تھا اس کے بعد ایناواقد میان کیالوراس کی قرآن مجید سے تائید کی قرآن مجید ہے تائید کی قرآن مجید ہیں ہے :

إِذَا طُلُقَتُمُ النَّسَاءَ فَطُلُقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواالَّهِدَّةَ وَاتَّقُوااللَّهُوَ بُكُمْ لاَ تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بَيُوْتِهِنَّ وَلَا يَنْخُرُجُنَ إِلاَّ آَنٌ يَتَا بِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُثْشِئَةٍ (طلاق 1)

"جب تم عُور نوں کو طلاق دو نوان کو عدت کے وقت تک طلاق دولور عدت کو شار کرو اور خداہے ڈرولور ان کوان کے ممرول سے نہ نکالولور نہوہ لکلیں ممریہ کہ مملی ہوئی ہے حیائی کی مر تکب ہوں"

بدمر اجعه کی صورت متھی اُس کے بعد ہے۔

فَاذَا مَلَغَنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ (طلاق ٢) "ميں جب ميعاد كو بينج جائيں توان كواچى طرح روكے ركھويا جي طرح جداكر دو"

(۱) مسلم ج ۱ ص ۸۸۵ (۲) اصابه ج ۸ ص ۱۹۴

اس بناء پر تین مرتبہ کے بعد پھر کسی صورت کا احمال نمیں ہے اس کے بعد قربایا کہ چونکہ تمہارے بزدیک عورت جب تک حاملہ نڈ ہواس کا نفقہ نہ دینا جائے اس لئے اس کو روک دکھنا بالکل بکارہ (جب مردان کو حضرت فاطمہ کی اس گفتگو کی اطلاع ہوئی تو کہا کہ بیہ ایک عورت کی بات ہے لوران مطلقہ خاتون کو تھم دیا کہ اپنے گھر واپس آئیں چنانچہ دہ داپس آئیں عدت گزاری)()

فاطمہ نے آنخضرت ﷺ بہند حدیثیں روایت کی ہیں 'جو متعدد اشخاص کے ذریعہ سے مروی ہیں ان میں سے چند نام یہ ہیں۔

قاسم بن محمد' ابو بحر بن ابوالجهم' ابو سلمه 'سعید بن مسیّب' عرده' عبدالله بن عجدالله' اسود' سلیمان بن بیاد' عبدالله البهی' محمد بن عبدالرحمُن بن ثوبان' مشعبی' عبدالرحمُن این عاصم' حمیم اخلاق :

عادات واخلاق نمایت شریفانه سے 'مندعبی جوان کے شاگرد سے 'سلنے کو آئے تو انہوں نے چھوہارے کھلائے اور ستویلایا۔ (۱)

## (٣٢) حضرت شفاء بنت عبدالله

نام ونسب:

شفاء نام ' تبیلہ قریش کے خاندان عدی ہے جیں سلسلہ نسب یہ ہے : شفاء ہست عبد اللہ بن عبد مشاء ہست عبد اللہ بن عبر بن عبر بن عمر بن مخروم تھا۔ والد **وکانام فاطمہ** ہست وہب بن عمر و بن عا کد بن عمر بن مخروم تھا۔

نکاح:

ابوحشمہ بن حذیفہ عددی سے نکاح ہوا۔

اسلام :

ہجرت سے تبل مسلمان ہو تعیں۔(r)

<sup>(</sup>۱) مسلم نج ۱ ص ۵۸ و مستد ج٦ ص ۱۵ ټا ۱۵ (۲) مسلم ج۱ ص ٥٨٥ (۳) اصابه ج۸ ص ۲۰

عام حالات:

آنخضرت ملاقے سے ان کوبہت محبت تھی آپ ملی ہوں کے گھر تشریف لے جاتے سے انہوں نے آپ کے گھر تشریف لے جاتے سے انہوں نے آپ کے لئے علیحدہ پھونا اور آیک تنمدر کے چھوڑی تھی چونک ان بیں آنخضرت ملاقے کا پیدنہ جذب ہوتا تھا یہ بوی متبرک چیزیں تھیں حضرت شفاء کے بعد ان کی اولاد نے ان تمرکات کو نمایت احتیاط سے محفوظ رکھالیکن مروان نے ان سے یہ سب چیزیں لے لیں۔(۱)

آنخضرت میں کوایک مکان بھی عنایت فرمایا تھاادرودائے نے کے ساتھ اسی میں سکونت پذیر تھیں۔(\*)

حفزت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کے ساتھ خاص رعایتیں کیں۔ چنانچہ لئن سعد میں ہے :-

کان عمر یقد مهافی الرائ و یوعاها و یفضلها و ربها و لا هاشینا من امر السوق مین است کان عمر یقد مهافی الرائ و یوعاها و یفضلها و ربها و لا هاشینا من امر السوق مین مقدم رکھتے ان کی تضیلت کی رعایت کرتے اور ان کو بازار کا اہتمام سیر دکرتے ہتے۔"

وفات:

و فات کا سنه معلوم نهیں۔

لولاو :

اولاد میں دوکا پیتہ چاتاہے 'سلیمان اور ایک لڑکی جو شرجیل بن حسنہ کو منسوب تھی۔ فضل و کمال :

جاہلیت میں دو چیز دل میں مشہور تھیں 'جھاڑ پھونک اور لکھنا 'جھاڑ پھونک کے متعلق آ تخضرت علیا ہے۔ انہول نے استضار کیا تھا' آ تخضرت میلی نے اجازت دی تھی اور فرمایا تھا کہ حصد آکو بھی سکھادو 'لکھنے کے متعلق بھی میں ارشاد ہوا تھا(») چیو نئی کے کائے میں یہ منز پڑھتی تھیں۔ بسم الله صلو صلب جبر تعوذ امن اقواهها فلا محضر احدا اللهم اکشف الباس رد)

<sup>(</sup>۱)اسدالغابه ج۵ ص ۶۸٦ (اصابه ج ۸ ص ۱۲۱) (۲) اصابه ۱۲۱ بحواله ابن سعد (۲) اصابه ص ۱۲۱ (٤) مستد ج ٦ ص ۳۷۳ (۵) اسدالغابه ج ۵ ص ۶۸۷

حضرت شفاء نے آنخضرت علیہ اور حضرت عمر سے چند حدیثیں روایت کی ہیں۔ جن کی تعداد صاحب خلاصہ کے نزدیک بارہ ہے 'رلویوں میں ان کے میٹے اور دو پوتے ابو بحر و عثمان اور ابو سنمہ 'حضرت حصہ ابوا کن شامل ہیں۔ اخلاق :

اسدا لغابہ ہیں۔ ہے: (۱)

كانت من عقلاء النسا و فضلا نهن «ليخي در؛ رعا قلد اور فاشار خصي"

حضرت عمر نے ایک تبدان کوبلا کرایک چادر عنایت کی اور عاتکہ بنت اسید کو ان سے بہتر چادر دی الک جہتر چادر دی حالا تک ان سے بہتر چادر دی الک جہتر چادر دی حالا تک میں ان سے بہتر چادر دی حالا تک میں ان سے پہلے مسلمان ہوئی تساری بنت عم بھی ہوں اس کے عادہ تم نے بھی کو طلب کیا تھا اور یہ خود چلی آئیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں تنہیں عمدہ جادر دیتا لیکن جب یہ آئیک تو جھے ان کی رعایت کرنی پڑی کیونکہ بیدر سول اللہ علی ہے لیا قریب تر ہیں۔ (۱)

عطرت زینب بنت ابی معاویه نام دنب:

زینب نام'رانطہ عرف' قبیلہ نقیف سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت عبداللہ الی معاویہ بن معاویہ بن عماب بن اسعد بن عاضر و بن حطیط بن جشم این نقیف-

### . تكاح:

حضرت عبداللہ بن مسعود سے نکاح ہوا جو نکہ ان کاکوئی ذریعہ معاش نہ تھااور زیب بنا دستکار تحییں۔ اس لئے اپنے شوہر اور اولاد کی خود کفیل ہو کیں ایک دن کمنے لگیں کہ تم نے اور تمہاری اولاد نے مجھ کو صدقہ و خیرات سے روک رکھا ہے جو بچھ کماتی ہوں تم کو کھلاد تی ہوں ' کھلااس میں میر اکیا فائدہ ؟ حضرت لئ مسعود نے جواب دیا تم اپنے فائدہ کی صورت نکال او بچھ کو تمہارا فقصان منظور نہیں حضرت زینب آنخضرت ملائے کے پاس پنجیں اور عرض کی

<sup>(</sup>۱) اسد الغابه ج ٥ ص ٤٨٦ (٢) ايضاً ج ٥ ص ٤٩٧ حالات عاتكة

کہ میں دست کار ہوں اور جو بچھ اس سے پیدا کرتی ہوں شوہر اوربال بوں پر صرف ہو۔ اسے:
کیونکہ مبر سے شوہر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس بناء پر میں مخاجوں کو صدقہ نہیں و سے
سکتی۔ اس حالت میں کیا جھ کو بچھ ٹواب ملاہے ؟ آنخضرت منظفے نے فرمایا ہاں تم کوان کی خبر
میری کرناچا بیئے۔ (۱)

عام حالاتِ:

حضرت ذينب كے حالات بهت كم معلوم بين سال وفات كا بھى كى حال ب

لولاد :

ابوعبیدہ جواپنے زمانہ کے مشہور محدث گزرے میں حضرت زینب کے نور نظر

فضل و كمال :

آنخضرت مین معزت عمر فوراین مسعود سے چند حدیثیں روایت کیں 'راویوں میں حسب ذیل اسحاب ہیں۔ ابو عبیدہ 'عمروین حارث بن ابی ضرار مسر بن سعید 'عبیدین سباق' کلثوم 'محمدین عمروین حارث۔

اخلاق:

بارگاہ نبوت میں ان کو مخصوص درجہ حاصل تھا۔ اکثر آپ کے مکان میں آتی جاتی تھیں ایک جاتی ہے۔ مکان میں آتی جاتی تھیں ایک دن وہ آت کے سر کی جویں دکھے رہی تھیں مماجرین کی اور عور تیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں ایک مسئلہ چیش ہوا توانہوں نے اپنے کام چھوڑ کریو لناشر وگا کیا آتخضرت تنظیم نے فرمایا تم آنھے سے نہیں یولتی ہو کام بھی کرولور گفتگو بھی۔ دم)

## (۳۴) حضرت اساءٌ بنت يزيد

نام وتسب :

اساء نام ام سلمہ کنیت۔ سلسلہ نسب یہ ہے : اساء ست پزیدین السعن بن رافع بن امر ءالعیس بن زیدین عبدالا شہل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن لوس۔

اسلام :

ج مع ترزی ان سعد اور مندلان حنبل میں اس بیعت کا کسی قدر تذکرہ آیا ہے۔
مند میں ہے کہ اس بیعت میں اساع کی خالہ بھی شریک تھیں جو سونے کے کشن اور انجو ٹھیاں
ہنے تھیں 'آپ نے فرمایاان کی ذکوہ دیتی ہو 'ایولیس نمیں تو فرمایا تو کیا تم کو یہ پند ہے کہ خدا
آگ کے کنگن اور انگو ٹھیاں پہنائے 'حضر تاساء 'نے کہا خالہ ان کو اتار دو 'چنانچہ فور اتمام چزیں
اتار کر پھینک ویں اساء 'نے کہا 'یار سول اللہ ابھر نیور نہ پہنیں کے تو شوہر بے وقعت سمجھے گا
ارشاد ہوا" تو پھر جاندی کے زیور ہو لولوران پر زعفر ان مل لوکہ سونے کی جبک بید اہو جائے "

نرض ان باتوں کے بعد جب بیعت کا وقت آیا آنخضرت تلکی نے زبانی چند ا قرار کرائے حضرت اساءً نے کہایار سول اللہ! ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اینا ہاتھ بڑھا ہے فرمایا میں عور تول ہے مصافحہ نہیں کرتا۔

(٢)اسدالفابه ج٥ ص٩٩٨ و استيعاب ج٢ ص٢٢٧

بعض روایتوں میں بیے بھی ہے کہ کنٹن کاواقعہ خود حصر ت اساء کا تھا۔ (۱)

عام حالات:

المساجري مي مفترت عائشة كي و محصتي بهو كي اورده اليين ميعد سے كاشانه نبوت ميں آئیں' تو جن عور تول نے ان کو سنوارا تھاان میں حضرت اساءؓ بھی داخل تھیں حضرت عا کشہ کو جلوے میں بھاکر آنخضرت ﷺ کواطلاع کی آب ان کے پاس آ کر بٹھ میے ہمسی نے دودھ پش کیا تو تھوڑ اسانی کر حضرت عائشہ کودے دیاان کوشرم معلوم ہوئی اور سر جھکالیا مضرت اساء في ذان كدر سول الله عظي جودية بين كلو عضرت عائشة في دوده لي كريمي قدريي لیالور پر آخضرت عظی کودایس کردیا آنخضرت عظی نے حضرت اساء کودیا انمول نے پالہ کو تھٹے یرر کھ کر گردش دینا شروع کیا کہ جس طرف ہے آنخضرت ﷺ نے نوش فرمایا تھادہاں بھی منہ لگ جائے اس کے بعد آنخضرت عظی نے فرمایا کہ اور عور تول کو بھی دو المیکن سب نے جواب دیا کہ ہم کواس وقت خواہش نہیں ہے اِرشاد ہوا" بھوک کے ساتھ جھوٹ بھی" ؟(۱) من جری ر موک کاداقعہ پیش آیاس میں حضرت اساع نے اپنے خیمہ کی جوبے

٩روميون كو قتل كيار (ع)

وفات:

ر موک کے بعد مدت تک زندہ رہیں اور بھروفات یا کی وفات کا سال معلوم نہیں

فطل و کمال :

حضرت اساءً نے آنخضرت علی ہے چند صدیثیں روایت کی ہیں'جن کے راوی اصحاب ذیل ہیں۔محمود بن عمر والصاری' مهاجرین ابی مسلم' شسرین حوشب' مجابد' اسجن بن راشد کیکن اُن میں سب ہے زیادہ شہرین حوشب نے راویتیں کی ہیں۔ اخلاق:

استيعاب ميں ہے:

كانت من ذوات العقل والدين

(۱) النواقعات کے لئے دیکھومسند ج 1 ص۵۵ کا ۵۶ کا ۲۰۱۹ کا ۲۱ مسند ج ٦ ص ۵۸ کا

"لیعنیوه عقل اور دین دونول سے متصف تھیں"

(۳۵) حضر ت ام الدر داءً

نام ونسب:

ام الدرداؤدو تھیں۔ اور دونوں حضر ت ابوالدر داؤ کے عقد نکاح میں آئیں۔ لیکن جو بوی تھیں وہ صحلیہ ہیں امام احمد بن صنبل اور یکی بن معین کے تول کے مطابق ان کا نام خبر ہ تمانور ابو حدر داسلمی کی صاحب زنوی تھیں۔

وفات:

حضرت اودرداء میں دوسال قبل شام میں وفات پائی۔ میہ فلافت عِنمانی کا زمانہ تھا۔ فضل و کمال :

حافظ الن عبدالبرلكھتے ہيں :

<sup>(</sup>۱) مستدج ٦ ص ٥٩ ١٤(٢) ايضاً ص: ٤٥٨ ١٥٥ (٣) مستدج ٦ ص ٤٥٤ ١٥٤ (١) مستدج ٦ ص ٤٥٤ ١٥٤ (١) ايضاً ٨٥٤ (١)

كانت من فضلى النساء و عقلاتهن و ذوات الراي فيهن() " وهيوى عاقلد لور فاصله لورصاحب الرائع تحيس"

" تخضرت علی ان کے شاکر د میمون بن مران میں اجن کی ساعت پر جمہور کا انفاق ہے وافظ این عبد البر نے بعض اور راویوں کے نام بھی لکھے میں لیکن سے سخت فلطی ہے کیوں کہ ان میں سے کسی نے ام الدرداء کا زمانہ نمیں بالد

اخلاق :

نهايت علده لورزامده تغيين. (٦)

(٣٦) حضرت ام حكيم ا

نام ونسب :

قریش کے خاندان مخروم سے تھیں'باپ کانام حارث بن ہشام بن المغیر ہ اور ہال کانام فاطمہ بنت الولید تھا۔ فاطمہ حضرت خالد بن الولید کی ہمشیر تھیں۔ مرد ہیں۔

نكاح:

عكرمدين ابوجهل سے (جوان كے انن عم مضے) شادى ہو كى۔

عام جألات :

غزوہ احدیمی کفاد کے ساتھ شریک تھیں۔ لیکن جب کے بجری میں مکہ انتخ ہوا تو پھر اسلام سے چارہ نہ تھاان کا خسر (ابع جمل) کمہ میں اسلام کاسب سے بواد شمن اور کفر کا سر غنہ رہ دیا تھا شوہر عکرمہ کی رگول میں اس کا خون دوڑ تا تھا (ماموں) فالد بھی مدت سے اسلام سے بر سر پریکار رہ بھی بنے لیکن بایں بمہ ام حکیم نے اپنی فطری سلامت روی کی بناء پر فتح اسلام سے بر سر پریکار دہ بھی بنے لیکن بایں بمہ ام حکیم نے اپنی فطری سلامت روی کی بناء پر فتح مکہ میں اسلام قبول کرنے میں بہت عجلت کی۔ ان کے شوہر جان بھاکر بمن بھاگ گئے تھے ام حکیم نے ان کے شوہر جان بھاکر بمن بھاگ گئے تھے ام حکیم نے ان کے فو نمایت کشادہ تھا خوش کی تور حمت عالم کا دامن عفو نمایت کشادہ تھا خوش کین جاکر ان کو والیں لا کیں اور عکر مہ نے صدق دل سے اسلام قبول کیا حضرت عکرمہ نے

<sup>(</sup>۱) اصابه ج ۸ ص ۷۳ الارد داد د

مسلمان ہو کرایے تمام گناہول کا کفارہ اوا کیا نمایت جوش سے غزوات بیں شرکت کی اور بوی یامردی اور جال بازی سے اڑے حضرت ابوبر کے زمانہ خلافت میں رومیول سے جنگ چیزی۔ حضرت عکرمہ ام حکیم کولے کرشام گئے اور اجنادین کے معرکہ میں واد شجاعت و کر شاوت حامل کی۔ حضرت ہم علیم نے عدت کے بعد خالدین سعیدین العاص ہے نکاح کیا ۲۰۰ سودینار مربعد حالور رسم عروی اوا کرنے کی تیاریال ہو کس ویک نکاح مرج اصر میں ہوا تھاجود مشق کے قریب ہے لور ہرونت رومیوں کے حملہ کا اندیشہ تھا۔ حضرت ام حکیم نے خالدہ کما کہ ابھی تو تف کرو "لیکن خالد نے کما کہ مجھے ای معرکہ میں ا پی شهادت کالیقین ہے ، غرض ایک بل کے پاس جواب تطر وام علیم کملاتا ہے 'رسم عروی اوا ہوئی دعوت ولیمہ سے لوگ فارغ نہیں ہوئے ستے کہ رومی آینے اور لڑائی شروع ہوگلی خالد میدان جنگ میں محے اور شیادت حاصل کی مضرت ام حکیم اگر چه عروس تھیں تاہم انھیں' كيرول كوبائد صالور خيمه كى چوب اكھاڑ كر كفارير حمله كيا الوكول كاميان ہے كه انهول نے اس چوب سے سات کا فرول کو قبل کیا تھا۔ (۱)

وفات :

حفرت ام حکیم کی وفات کازمانه معلوم نمیں کولاد کا بھی نہی حال ہے۔

#### حضرت خنساءً (m2)

تماضرنام ' خنساء لقب مقبیلہ قیس کے خاندان سلیم سے ہیں سلسلہ نسب سے ہے : خنساء ہنت عمروین الشربیدین رباح بن یقطہ بن عصیبتہ بن خفاف بن امرء العیس بن بہیشہ این سلیم بن منصور بن عکرمہ بن حصہ بن قیس بن عیلان بن معنر مجد کی رہنے والی تھیں۔

نكاح:

یہلا نکاح قبیلہ سلیم کے ایک فخص رواحہ بن عبدالعزیٰ ہے ہوا'اس کے انقال کے بعد مرواس بن ابد عامر کے عقد نکاح میں آئیں۔(۰)

<sup>(</sup>۱) اصابه ج ۸ ص ۵ ۲۲ (۲) طبقات المشعراء لابن قينيه ص ۱۹۷ اسد الغابه ج: ۵ ص: ۴ £ £

اسلام :

پیری کا زمانہ تھا کہ مکہ کے افق ہے اہتاب رسالت طلوع ہوا 'حضرت خنساء کو خبر ہوئی تو اپنی قوم کے بچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ میں آئمیں اور مشرف باسلام ہو کیں 'آنخضرت علی تو اپنی قوم کے بچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ میں آئمیں اور مشرف باسلام ہو کیں 'آنخضرت علی تھا تھے۔ تھا تھے دیر تک ان کے اشعار سنتے اور تعجب کرتے رہے 'یہ ہجرت کے بعد کاوا تعہ ہے۔ عام حالات :

حفرت عرائے زبانہ خلافت میں جب قادسید (عربق) میں جنگ ہوئی تو حفرت خساء اپنے چاربینوں کو لیکر میدان میں آئیں اوران کو خاطب کر کے یہ نصیحت کی پیارے بیٹو!
تم نے اسلام اور اجرت اپنی مرضی سے افتیار کی ہے ، ورنہ تم اپنے ملک کو بھاری نہ تھے ، اور نہ تم اپنی ایک مرضی سے افتیار کی ہے ، ورنہ تم اپنے ملک کو بھاری نہ تھے ، اور نہ تم الدے یور فارس کے آگے وال دیا خداکی قسم! تم ایک الور باتھ الی الاے اور فارس کے آگے وال دیا خداکی قسم! تم ایک الور بات کی اور نہ تم ارے المحدال کو رسواکی تم الدین المنو الور باوی کی اور کفارسے جو جماد کرنے میں یوا اولی ہو کی تیاری کرو فرمات ہو گا تھا ہیں المحدال کو رسواکی المحدال کو تا کی ساتھ باکس اٹھا میں اور نمایت جوش میں رجز الور ہو ہوں نے ایک ساتھ باکس اٹھا میں اور نمایت جوش میں رجز ہوئی تو خداکا شکر اواکیا۔

حفزت عمر ان لڑکول کو ۲۰۰ در ہم سالانہ و ظیفہ عطاکرتے تنے ان کی شادت کے بعد بیرر قم حفزت خنساء کو لمتی دہی۔ ۲۰)

وفات:

اس واقعہ کے دس برس کے بعد حضرت ضناع نے وفات پالی۔ سال وفات سے بہری ہے۔

لولاد :

چارلڑکے تھے جو قادسیہ میں شہید ہوئے ان کے نام یہ ہیں" عبداللڈ' ایو شجرہ( پہلے شوہر سے )زید' معادیہ (دوسرے شوہر سے )" فضل و کمال:

اقسام سخن میں ہے مرثیہ میں حضرت ضناء اپناجواب نہیں رکھتی تنہیں صاحب

۱۱) اسد الغایہ ج ۵ ص ۴ £ ۲ (۲) ایضاً yww.besturdubooks.net

اسدالغلبه لکھتے ہیں۔(۱)

اجمع اهل العلم بالشعراء لم تكن امرأة قبلها و لا بعدها اشعر منها
 " يعنى ناقدان سخن كافيصله ب كه ضماءً كر بر كركى عورت شاعر شيس بيدا بهوكى"

البلائے انسانیہ کو شعراء نے تمام شاعر عور توں کا سر تاج تنظیم کیا ہے تاہم اس میں بھی حضرت خساء مستنی رکھی گئی ہیں (۲) ہازار عکاظ میں جو شعرائے عرب کا سب سے ہوا مرکز قفا 'حضرت خنساء 'کو یہ اقمیانہ حاصل تھا کہ ان کے نیمے کے دروازے پر ایک علم نصب ہو تا تھا' جس پر یہ الفاظ لکھے تھے اد ٹی المعرب لیمن عرب میں سب سے ہوگ مرشہ کو 'نابغہ جو اپنے زبانہ جس پر یہ الفاظ لکھے تھے اد ٹی المعرب لیمن عرب میں سب سے ہوگ مرشہ کو 'نابغہ جو اپنے زبانہ کا سب سے ہواشاعر تھا اس کو حضرت خنساء 'نے اپنا کلام سنایا تو یو لا کہ اگر میں ابو امیر (اعشیٰ) کا کلام نہ من لیتا تو تھے کو تمام عالم میں سب سے ہوا شاعر تسلیم کرتا' (۲)

حضرت خنساءً ابتداءً ایک دوشعر کهتی تھیں ہلیکن صحر کے مرنے ہے ان کوجو صدمہ پنچاس نے ان کی طبعیت میں ایک ہجان ہیدا کر دیا تھا چنانچہ کٹرت سے مرنے لکھے ہیں یہ شعر خاص طور پر مشہور ہیں:-

وان صخر التاتم الهداة به كانه علم في راسه نار

مع کی دو ہے بڑے لوگ اقتداکرتے ہیں مویادہ ایک بہاڑے جس کی چوٹی پر آگرہ شن ہے حضرت خنسائے کادیوال بہت صخیم ہے ۱۸۸۸ء میں بیر دت میں مع شرح کے چھاپا گیا ہے اس میں حضرت خنسائے کے ساتھ 10 عور توں کے لور بھی مرجے شامل ہیں ۱۸۸۹ء میں اس کا فرنجی زبان میں ترجمہ ہوا کور دوبارہ طبع کیا گیا۔

# (۳۸) خطرت ام حرام ً

نام ونسب:

نام معلوم نمیں ام حرام کنیت بھی' قبیلہ خزرج کے خاندان ہو نجارے تھیں سلسلہ نسب یہ ہے : ام حرام ہنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بند بن عامر بن غنم بن عدی سلسلہ نسب یہ ہے : ام حرام ہنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جند بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار کی لئن نجار کی نام ملیحہ تھاجو مالک بن عدی بن زید بن مناق بن عدی بن عمر وبن مالک بن نجار کی وختر تھیں۔ اس بناء برام حرام عضر ت ام سلیم کی بہن اور حضر ت انس کی خالہ ہوتی ہیں وختر تھیں۔ اس بناء برام حرام عضر ت اس سلیم کی بہن اور حضر ت انس کی خالہ ہوتی ہیں

(١) ايضاً ص ٤٤١ (٢) طبقات الشعراء ص ٢٧١ (٣) ايضاً ص ١٩٨

آنخضرت علي سي بھی ان کائي رشتہ تھا۔

: 25

تمردین قیس انصاری ہے ہوا۔ (۱)کیکن جب انہوں نے احد میں شادت پائی تو حضرت عبادة کن صامت کے عقد نکاح میں آگیں جوبوے رتبہ کے محالی تھے۔ عام حالات اور وفات:

آخضرت علی جب بھی آباء کی طرف تشریف نے جاتے تو حضرت ام حرام کے مرآئے اور کھانا نوش فرمائے سے جمتہ الوواع (ا) کے بعد ایک روز آپ علی تشریف لائے اور کھانا کھاکر آرام فرمایا تو حضرت ام حرام نے جویں دیکھناشر ور کھیں آپ کو نیند آگئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے اشھ اور فرمایا جی نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ کہ "میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں غزوہ کے ارادہ سے سوار ہیں "حضرت ام حرام نے کما" یارسول اللہ اور اور ایک میں بھی ان میں شامل ہوں "آپ نے دعائی اور پھر آرام فرمایا۔ پچھ دیر کے اللہ ایک میر مسکراتے ہوئے اور ای خواب کا اعادہ کیا حضرت ام حرام نے پھر اپنی شرکت کے بعد پھر مسکراتے ہوئے اور ای خواب کا اعادہ کیا حضرت ام حرام نے پھر اپنی شرکت کے لئے دعائی در خواست کی فرمایاتم پہلی جماعت کے ساتھ ہواس خواب کی تعبیر کی ہجری میں یوری ہوئی۔

حفرت امیر معاویہ حفرت عمر کی طرف سے شام کے حاکم سے انہوں نے متعددبار
جزائر پر حملہ کرنے کی خواہش ظاہر کی الکین حفرت عمر نے اجازت نہیں دی حفرت عمان فرس کے ذمانہ خلافت میں انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اجازت کی انہوں نے جزیرہ قبرس (سا کیرس) پر حملہ کرنے کے لئے ایک بیرا اتیار کیا اس حملہ میں بہت سے محلہ شر کیک تھے حضر ت ابوالدرواء معفرت عبادہ می صامت محضرت ام حرام بھی ان ہی میں داخل تعین (۳) ہی الدرواء محض (۳) کے ساحل سے روانہ ہوالور قبرس فتح ہو کیاوالیس میں حضرت ام حرام محض کو ہیں داخل تعین (۳) ہی اس کی میں حضرت ام حرام محض کے ساحل سے روانہ ہوالور قبرس فتح ہو کیاوالیس میں حضرت ام حرام محضرت کو ہیں دفن کر دیا۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ٹھٹیپ ج ۱۲ ص ۲۹٪ (۲) زرقائی ج ۲ص ۱۳ واصابه ج ۸ ص ۲۲۲٬۲۲۲ (۲) اسد الغایه ج ۵ ص ۵۷۵ (٤) زرقائی ص ۲۱ (۵) بخاری ج ۲ ص ۹۲۹

لولاد :

معزت ام حرام ہے ۳ گڑتے پیدا ہوئے پہلے شوہرے قبیں اور عبداللہ اور معفرت عبادہ ہے محمہ۔ فضل و کمال :

(۳۹) حضرت ام در قد منت عبدالله

نام ونسب :

، نام معلوم نمیں امورقہ کنیت اور انسار کے کی قبیلہ سے تھیں 'سلسلہ نسب یہ ہے امورقہ مند ن عور مر بن نو فل۔

اسملام :

ہجرت کے بعد مسلمان ہو کیں۔

غزوات :

غزوہ بدر فیش آیا تو انہوں نے آنخضرت ﷺ سے شرکت کی اجازت ما گئی کہ مریضوں کی جارد اور گئی کہ مریضوں کی جارد اور گئی مکن ہے کہ اس سلسلہ میں شادت نصیب ہو'آنخضرت تھا ہے کہ اس سلسلہ میں شادت نصیب ہو'آنخضرت تھا ہے فرمایا" تم گھر میں رہو خدائم کو وہیں شادت عطافر مائے گا" شمادت:

چونکہ قرآن پڑھی ہوئی تھیں اور آنخضرت ملک نے ان کو عور تول کالیام مہایا تھا۔ ہیں لئے در خواست کی کہ ایک مؤذن مھی مقرر فرمائے چنانچہ مؤذن اذان دیتالور عور تول کی

لامت كرتى تعيس (' را تول كو قر آن پڑھاكر تيس انهوں نے ايك لونڈى اور ايك غلام كومدر بنلا يعنى اس شرط پر آزلوى كاوعد و كيا تھاكہ ميرے بعد تم آزاد ہو ان بد ختول نے اس دعدے سے (ناجائز) فاكد وا تعانا جاہا كور رات كو أيك جادر ڈال كران كاكام تمام كرديا بيہ خلافت فارد تى كاواقعہ

ب المارة من المارة المركز في الموال من المارة الما

را) مور توں کی لامت کے متعلق دیاجہ کے میں ماہر ایک نوٹ ہے وہ لما حظہ ہو www.besturdubooks.net کیسی ہیں؟ مکان میں محے تو دیکھا کہ ایک جاور میں لیٹی پڑی ہوئی ہیں' نمایت افسوس ہوالور فرملیا خدالور رسول ﷺ نے کی کما تھا آنخضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے"شہیدہ کے کمر چلو"اس کے بعد منبر پرچ' سے اور کما غلام اور لونڈی دونوں کر فار کئے جائیں' چنانچہ وہ کر فار ہو کر آئے تو حضرت عمر نے ان کو سولی پر لٹکا دیا (یہ دونوں وہ پہلے بحرم ہیں) جن کو یدید منورہ میں سولی دی منی۔ ()

## (۴۰) خطرت ہنڈ

نام ونسب :

ہندنام 'قبلہ قریش سے تھیں 'سلسلہ نسب یہ ہے۔ ہندست عنب بن ربیعہ بن عبد شمس ابن عبد مناف 'ہند کاباپ قریش کاسب سے معزز رئیس تھا۔ نکاح :

فاکہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاح ہواہلیکن پھر کسی وجہ سے جھکڑا ہو گیا' تو اوسفیان اپن حرب کے عقد میں آئیں جو قبیلہ امیہ کے مشہور سر دار تتھے۔ عام حالات :

عتب ایو سفیان اور به تیول کو اسلام سے سخت عداوت تھی اور وہ اسلامی غیر معمولی تی کو نمایت رشک سے دیکھتے تھے۔ اور حی الا مکان اس کی راہ میں رکاوٹ بیدا کرتے تھے اور حی الا مکان اس کی راہ میں رکاوٹ بیدا کرتے تھے اور جمل ان سب کاسر دار تھالیکن جب بدرے معرکہ میں جو اسلام اور کفر کا بسلا معرکہ تھا تریش کے یوے بوے مردار مارے گئے اور ایو جمل اور عنب وغیرہ بھی قبل ہوگئے تو ابو سفیان اللی حرب نے جو عتب کے داراد تھے اس کی جگہ لی اور ایو جمل کی طرح کہ میں ان کی ابو سفیان اسب میں بیش سیادت مسلم ہوگئی چانچے بدر کے بعد سے جس قدر معرکے بیش آئے ابو سفیان سب میں بیش میش تھے۔ غروہ احدان ہی کے جوش انتقام کا تمجہ تھا اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیدی بند بھی آئی تھیں 'جنہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی اور خون خواری کا ایسا خطر ناک منظر پیش کیا جس کے حضرت جز آئخضرت عظیف کے چیا تھے '

چنانچہ انہوں نے وحثی کو جو جبر بن مطعم کے غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتے تنے حضرت حمزۃ کے قتل پر آبادہ کیا تھا (یہ حضرت وحثیؓ کے قبل از اسلام کاواقعہ ہے) اور یہ اقرار ہوا کہ اس کار گزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیئے جائمیں مے' چنانچہ حضرت ہمزۃ جب ان کے برابر آئے تو دحثی نے جربہ بھینک کر ماراجو ناف میں لگالور پار ہو گیا حضرت ممزۃ نے ان پر حملہ کر ما چاہائیکن اور کھڑ اکر گر پڑے اور روح پر واز کر گئے۔

فاقونان قریش نے انقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لا شوں سے بھی بدلہ لیا تھا ان کے ناک کان کاٹ لئے ہند نے ان بھولوں کا ہر بنایالور اپنے گلے میں ڈالا حضرت حمز ڈک لاش پر سمیں لوران کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالالور چباسکیں ہلیکن گلے سے نہ از سکا۔ اس لئے اگل دینا پڑا (حضرت او سغیان لور ہند کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے بیل کے جی آک خضرت ہوئے کو اس فعل سے جس قدر صدحہ ہوا تھا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے ؟ لیکن ایک لور چیز تھی جو ایس نول پر بھی جبین رحمت کو شکن آکود نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایک لور چیز تھی جو ایس نازک موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آکود نہیں ہونے دیتی تھی۔ اسلام:

چنانچہ جب مکہ فتح ہوالور آنخضرت علی او کول سے بیعت لینے کے لئے بیٹے تو مستورات میں ہند بھی اقاب بہن کر آئیں مستورات میں ہند بھی آئیں 'شریف عور تیں عمواً نقاب پہنتی تھیں ہنڈ بھی نقاب بہن کر آئیں جس سے اس وقت میہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہچا نے نہ پائے۔ بیعت کے وقت انہوں نے نمایت دلیری سے ہاتھی کیس جو حسب ذیل ہیں۔

ہنڈ۔ یار سول اللہ ! آپ ہم ہے کن ہاتوں کا قرار لیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ!۔خدا کے ساتھ کسی کوشریک ندکر ہا۔

ہنڈ: یدا قرار آپ نے مردوں سے تو سیس کیالیکن بھر حال ہم کومنظور ہے۔

رسول الله عظية : جورى نه كرنابه

ہنڈ: میں اپنے شوہر کے مال میں سے مجھی کچھ لے لیاکرتی ہوں معلوم نہیں۔ یہ بھی جائز ہے یا نہیں ؟

رسول الله مريخة : اولاد كو تملّ نه كريا\_

مند " دینا هم صغار و فتلتهم كباراً فانت وهم اعلم . بم في توايخ اكوپالا تعاديد بوت توجئك بدر من آب في ان كوبار دالانب كب اوروميا بم سمح لين ـ (ال دیده دلیری کے بلوجود) آنخطازت تالیج نے ہند سے درگزر فرملیا۔ (ہند کے تلک پر اس کا بہت اثر ہوا) فور ان کے دل نے اندر سے کوائی دی کہ آپ سچے پینجبر ہیں۔ انہوں نے کمایار سول اللہ ! اس سے پہلے آپ کے خیمہ سے زیادہ میرے نزد یک کوئی مجوم خیمہ نہ تعالیکن اب آپ کے خیمہ سے زیادہ کوئی مجوب خیمہ میرے نزویک نہیں ہے۔ (۱)

حفرت ہنڈ ملمان ہو کر گھر حکی تواب وہ ہندنہ تھیں الن سعد نے الکھاہے کہ انہوں نے گھاہے کہ انہوں نے گھاہے کہ انہوں نے گھر جاکرت توڑ ڈالالور کہاکہ ہم تیری طرف ہے دھوے میں تھے۔(\*)

(اسدائغلبہ میں ان کے حسن اسلام کے متعلق لکھاہے کہ اسلمت یوم الفتح و حسن اسلامها (\*)

غزوات

فتح کمہ کے بعد اگر چہ اسلام کو اعلانے غلبہ حاصل ہو کیا تھا توراس لئے عور تول کو غزدات میں شریک ہونے کی ضرورت باتی نہیں رہی تھی تاہم جب حضرت عرقے کے عمد میں روم وفارس کی مہم چیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کارن پڑاکہ مرووں کے ساتھ ساتھ عور توں کو بھی تیج و تخبرے کام لیٹا پڑا چنانچہ شام کی لڑا ئیوں میں جنگ پر موک ایک یادگار جنگ تھی اس میں حضرت ہند توران کے شوہر حضرت ابو صفیان دونوں نے شرکت کی اور قوج میں دومیوں کے مقابلہ کاجوش پیدائیا۔

#### وفات:

حفرت ہنڈ نے حفرت عمر کے عمد خلافت میں انقال کیا ای دن حفرت ابوبر کے حد خلافت میں انقال کیا ای دن حفرت ابوبر کے حوالد ابو قافد نے بھی و قات بائی تھی۔ ان سعد کی دوایت ہے کہ ان کی و فات حفرت عمر کے ذمانہ میں ہوئی کماب الا مثال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جہاجی اس کی تائید ہوتی ہے جہاجی ہوتی ہے جہاجی ہوتی ہے جہاجی ہے ہوتا ہے ہاکہ جماعت ہے جہاجی ہے ہوتا ہے ہاکہ جماعت ہے ہوتا ہے ہاکہ جماعت ہے جہاجی ہے ہوتا ہے ہاکہ جماعت ہے جواب دیا کہ اب ان کو ذکاح کرنے کی منرورت نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) محیح بختری (۲) اصابه ج ۸ ص ۲۰۱ (۲) اسد النابه چ۵ ص ۲۰۹ (۱) اصابه ج ۸ ص ۲۰۹ (۱) سیح بختری (۲) اصابه ج ۸ ص ۲۰۹

کولاد :

اولاد من حفزت امير معاوية زياده مشهورين. اخلاق: بنا

حفرت ہنڈ میں وہ تمام لوصاف موجود تے جو آیک عرب عورت کے لمبدالا تمیاز ہوسکتے ہیں صاحب اسدالغلید نے لکھاہے:

کانت امراهٔ لها نفس وانفته ورائ و عقل <sup>(۱)</sup>

"ان مي عزت نفس عيرت رائ تدير اوردانش مندي پائي جاتي عني"

فیاض تغیم عفرت ایوسفیان ان کوان کے صلہ کے مطابق نزج نہیں دیے تھے ا اسلام لانے کے وقت جب آنخضرت میں نے ان سے عمد لیا کہ چوری نہ کریں اوانہوں نے عرض کیایار سول اللہ میں ایوسفیان بھے پورا فرج نہیں دیے آگر ان سے چمپا کرلوں تو جائز ہے ؟ آپ نے اجازت دی۔ (۱)

(۱۷) حضرت ام كلثومٌ بن عقبه

نام ونسب لوراسلام:

انجرت:

ہری میں ملح مدیب کے معد حضرت ام کلوم فے مدینہ کی طرف ہجرت کی خرت کی خرت کی خرت کی خرت کی خرت کی خرت کی خرائد ہو کی نوک میں خزاعہ کے ایک مختص کے ہمراہ مکہ سے پاپیادہ روانہ ہو کیں چونکہ ہماگ کر نگلی خمیس اس لئے ان کے ہمائی چھے سے آئے 'مدینہ پنچیس تودومرے دن وہ بھی پڑج مجئے حضرت ام

<sup>(</sup>۱) اسدالغایه ج۵ ص۲۲ (۲) بنجاری

کلٹوم نے فریاد کی کہ مجھ کو اپنے ایمان کاخوف ہے میں عورت ہوں اور عور تیں کمزور ہوتی ہیں اس اس نے فریاد کی کہ جھ کو اپنے ایمان کاخوف ہے میں عورت ہوں اور عور تیں کمزور ہوتی ہیں ہیں اس اس کے آپ کو فکر ہوئی کیکن چو نکہ اس میں عور تیں واخل نہ تھیں اس لئے آپ کو فکر ہوئی کیکن چو نکہ اس میں عور تیں واخل نہ تھیں اس لئے آپ کو فکر ہوئی کیکن چو نکہ اس میں عور تیں واخل نہ تھیں اس لئے آپ کو فکر ہوئی کیکن چو نکہ اس میں عور تیں واخل نہ تھیں اس لئے آپ کو فکر ہوئی کیکن چو نکہ اس میں عور تیں واخل نہ تھیں اس

يَا آيَّهَاالَّذِيْنَ أَمَنُوا إِذَا جَاءً كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتُ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَا لِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرَّجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

"مسلمانو! جب تهمارے پاس مسلمان عور تیں جبرت کرکے آئیں توان کو جانچ او خدال کے ایمان کو ایک کو جانچ او خدال کے ایمان کو اچھی طرح جانتاہے اب آگر تم کو معلوم ہوکہ وہ مسلمان ہیں توان کو کا فروں کے ہال واپس ند بحیجو!"

اور آپ سے انکار کردیا۔ اور آپ سے انکار کردیا۔ نکاح:

حضرت ام کلوم آب تک کواری تھیں اس کے حضرت زیدین حارثہ ہے کہ بوے
ر تبہ کے صحافی ہے ان کا نکاح کیا گیا لیکن جب زید نے غزوہ موجہ میں شادت پائی تو حضرت
نیر میں العوام کے عقد نکاح میں آئیس لیکن انہوں نے طلاق وے وی اور حضرت عبدالرحمٰن
من عوف ہے نکاح ہوا اور ان کی و قات کے بعد حضرت عمر قبن العاص سے نکاح پڑھایا اور یہ
آخری نکاح تھا۔

وفات :

ا یک مهینه کے بعد و فات پائی اس زمانه میں حضرت عمرٌ والی مصر تھے۔

اولاد:

حضرت ام کلوم کے حضرت زیداور حضرت عمر من عاص ہے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی 'لیکن حضرت زیر ﷺ نے زینب اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے ابراہیم 'محید 'محمد اور اساعیل پیدا ہوئے۔ فضل و کمال :

حمید اور ابر اہیم نے ان سے کچھ حدیثیں روایت کی ہیں۔

### (۱۲۲) حضرت زینب بنت ابی سلمه نام ونب:

زینب نام ، فلیله مخزوم سے بیں۔سلسله نسب یہ بے: زینب بعت الی سلمه عبدالله بن عبدالله میرون مخزوم سے بیں۔سلسله نسب یہ بے: زینب بعت الی سلمه عبدالله بن عبدالله سدین عمروین مخزوم ، حبشه میں حضرت ام سلمه کے بطن سے پیدا ہو کیں اور ان ،ی کے بر ماتھ کے معد مدینه کو بجرت کی حضرت اساء پینت الی بخر نے دودھ بلایا (۱) ، پہلے بر ہام تھا آنخضرت میں ہے نہ دینب نام رکھا۔ (۱)

### عام حالات:

س جری میں ابوسلمہ نے وفات پائی تو دھرت امسلمہ آخضرت ملی کے عقد نکاح میں آئیں اس وقت زیب شیر خوار تھیں والدہ باجدہ کے ساتھ آخضرت علی کے عقد آغوش تربیت میں آئیں' آخضرت علی کو ان سے حبت تھی پیروں پر چلنے لگیں تو آخضرت علی کے اس کے مند پر پائی چم کتے تھے الوگوں کا آخضرت علی کے مند پر پائی چم کتے تھے الوگوں کا سان ہے کہ اس کی پیر کت تھی کہ بوھا ہے تک ان کے چرے پر شاب کا آب در مگ باتی رہا۔ میں سے کہ اس کی پیر کت تھی کہ بوھا ہے تک ان کے چرے پر شاب کا آب در مگ باتی رہا۔ مصرت عبد اللہ من زمعہ بن اسود اسدی سے شادی ہوئی دولوں کام آئے اور حضرت زینب کے مام ابو عبیدہ تھا سال جمری میں جرہ کی لڑائی میں دونوں کام آئے اور حضرت زینب کے سامنے ان کی لاشیں لاکر رکھی گئیں۔ انہوں نے آنا فللہ پڑھا۔ اور کہا کہ مجھ پر بہت بوی میں مصرک کی ان ان کی لوشیں لاکر رکھی گئیں۔ انہوں نے آنا فللہ پڑھا۔ اور کہا کہ مجھ پر بہت بوی

#### وفات:

بیٹوں کے تمثل کے بعد وس برس زندہ رہیں اور سو<sub>ک یہ</sub> جمری میں انقال فرمایا یہ طارق کی حکومت کازمانہ تھا <sup>(۳)</sup>حضرت لان عمرؓ جنازہ میں تشریف لائے۔ فضل و کمال :

حضرت زینب فضل و کمال میں شہر ہ آفاق تنمیں اور اس وصف میں کوئی عورت ان

(۱) اصابه ج۸ ص ۹۹ بحواله این سعد (۲) مسلم ج ۲ ص ۲۲ باب استحباب تفسیر الاسم القبیح
 الی حسن (۳) تهذیب جلد ۲ ص ۴۲۱

ہے ہمسری کاوعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔اسدالغابہ میں ہے۔

كانت من افقه نساء زمانها (١)

"دەاپىغىمرى نقىبىد بيوى تىمىس"

آتخضرت ملے ہے کہ حدیثیں روایت کیں آپ کے علاوہ حضرت ام سلمہ ' حضرت عائشہ' حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب سے محش ہے بھی چند حدیثیں سنیں جن لوگوں نے ان سے یہ حدیث روایت کی ہاں کے نام یہ ہیں :

المام زین العابدین' ابو عبیده' محمد بن عطاء' عراک بن مالک' حمید انن نافع' عروه' ابو سلمه' کلیب بن داکل' ابو قالبه جرمی۔

## (۳۳) حضرت ام الي هريرة

نام ونسب:

اميرة نام تعالب كانام صبيح يامفحن الحارث تعاد

أسلام

آگرچہ حضرت الد ہر مرہ جوان کے صاحبزادے ہے 'مسلمان ہو بھے تھے تاہم وہ مشرک تھیں ایک روزانہوں نے آنخضرت بھا کی شان میں گستانی کی 'تو حضرت الد ہر مرہ کو حضرت الد ہر مرہ کو حضرت الد ہر مرہ کو الد میری اللہ کے مسلمان شخت کا کوار ہوا 'روتے ہوئے خدمت اقد س میں پہنچ اور کما" حضور الب میری الل کے مسلمان ہونے کے لئے دعا فرمائے "آنخضرت بھا نے دعا کی 'ادھر ان کی حالت میں دفعۃ انقلاب پیدا ہو گیا۔ عسل کر کے کپڑے بدلے اور حضرت الد ہر مرہ کے کسامنے کلمہ پڑھا حضرت او ہر مرہ فرا خطرت او ہر مرہ فرا خطر میں انتخاب نے خدا کا شکر ادا

وقات

و فات کی تاریخ معلوم نسیں۔

اولاد :

لولاد **میں** حضرت ابو ہر س<sub>ی</sub> گذیادہ مشہور ہیں۔

www.hesturduhooks.net

(1) اسد الغايه ج ٥ ص ٢٦٤ (٢) مسلم ح ٢ ص ٣٥٧ (بات فصائل الى طريرةُ

# (۱۹۴۷) خفرت خوله "بنت حکیم

نام ونسب:

• خولہ نام اُم شریک کنیت ، قبیلہ سنیم سے بھیں 'آنخضرت ﷺ کی خالہ ہوتی ہیں ''' نسب نامہ بیہ ہے : خولہ سے تحکیم کن امید بن حارثہ بن الاوقص بن مرقان ہلال بن فالج بن زکوان بن تعلیم بن بہت بن سلیم۔ تکارح :

> حضرت عثمانٌ بن مظعون ہے جوہڑے رتبہ کے متحالی تھے۔ تکاح ہوا۔ عام حالات :

مسلمان ہو کر مدینہ کو ہجرت کی سیسے ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عثمان ٹن مظعول نے وفات پائی توخولہ نے دوسر انکاح نہیں کیا اکثر پریشان رہتی تھیں صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، کہ انہوں نے اپنے کو آنخضرت عظیم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ (۱) فضل و کمال :

آنخضرت ﷺ ماحدیثیں روایت کیں دلویان حدیث میں حفزت سعد بن افی و قاص سعید بن مسید اور عروہ بور دہ چن مالک داخل ہیں۔ اخلاق :

اسد الغابہ میں ہے کانت امر آۃ صالحہ "وہ ایک نیک بی تھیں" مند میں ہے تصوم النہار و تقوم اللیل لینی وہ دن کوروزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی تھیں۔
ابتداء 'زیور کا بڑا شوق تھا چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت تھا تھے عرض کی کہ آگر طاکف فنج ہو تو آپ مجھ کو فلال عورت کا زیوردے دیجئے گاآنخضرت تھا تھے فرمایا آگر خدااس کی اجازت نددے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ ""

(۹) مستد ج ٦ ص ٤٠٩ (٢) بتعارى ج ٢ ص ٧٦ (باب هل للمراق ان يهب انفسها لاحد و
 تهذیب ج ٢ ص ٢٩٥ (٣) اصابه ج ٨ ص ٠٠٠

(۵۵) حضرت حمنه بنت محش

نام ونسب:

منه نام معزت زین کی بمشری سلسلدنسباور گزد چکاہے۔

تكال

معرت مصعبطن عميرے لکاخ ہوار

اسلام :

اوران بی کے ساتھ دائر واسلام میں واحل ہو تھی۔

عام حالات :

مدید کی بجرت کاشرف حاصل کیانورجب آنخضرت کافٹے نے مہاجرین اور انصار کی عور تول سے بیعت لی تواس میں یہ بھی شاف ہو کیں مندان صبل اور این سعد وغیر و نے اکثر عور تول سے بیعت مراو ہے چانچہ عور تول کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ کانت من المعیاب اس سے میں بیعت مراو ہے چانچہ حضرت اساق منت بزید کے حالات میں بھی اس کاذکر کرائے ہیں۔

غزدات میں سے اُقدیس نملیاں شرکت کی وہ پانی پلا تیں اور زخیوں کا علاج کرتی تغیس ان کے علاوہ اور عور تیں بھی ہے خدمت انجام دے رہی تغیس چنانچے رفید ڈاور ام کبورڈ وغیرہ کی نسبت بھی ای متم کی تقبر بحات موجود ہیں۔

اس واقعہ میں معزت حملہ کے شوہر معنرت مصعبہ بن عمیر نے شماوت پائی جن کے بعد انہوں نے معنرت ملح ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے تنے نکاح کیا۔

افک کے واقعہ میں منافقین کے ساتھ غلطی سے جو مسلمان شریک ہو محے تھے ہی میں حضرت حسان شریک ہو محے تھے ہی میں حضرت حسان مور حضرت مسلم کے ساتھ حضرت حسنہ بھی تھیں چنانچہ مسیح مخاری میں حضرت عائشہ ہے منقول ہے۔(۱)

وطفقت احتها حمنة تحادب لها فهلكت فيمن هلك من اصحاب الافك "يعنى حضرت ذيت كي بهن حمنه بر اير ميرے خلاف ديں يمال تک كه لوراسحاب افک كي طرح رباد مو كيں"

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۲ ص ۹۹۵

فتح الباری ہیں ہے کہ حضرت حمنہ کے شریک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ کو آنخضرت ﷺ کی نظروں ہے گراکر حضرت ذینٹ (اپی بہن)کوبلند کریں (اہلیکن تعجب ہے کہ خود حضرت ذینب ٹیے اس موقع ہے فائدہ نہیں اٹھایا 'چنانچہ اس کا تذکرہ ان کے حالات میں آچکا ہے۔

وفات:

وفات کاسنہ صحیح طور پر معلوم نہیں 'انٹاعلم ہے کہ حضرت زینب کی وفات تک زندہ تغییں حضرت زینب نے م<sup>س سے</sup> جمری میں وفات پائی ہے۔ کہلاد

حضرت طلحہ ہے حضرت حمنہ کے دولڑ کے پیدا ہوئے محمد اور عمران محمد کو سجاد کے لقب سے شہرت تھی۔

تمت بالخير

لینی سیر الصحامیات ختم ہوئی آگے اسوۂ صحامیات شروع ہوتی ہے

<sup>(</sup>۱) فتح البازی ج ۸ ص ۳۹۷

### وضی الله عنهم و وضواعنه (القرآن) الله اُل سے رامنی ہوا اوروہ اللہ سے رامنی ہو سے

### انبیا مکرام کے بعد و نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



اسوهٔ صحابیات

### حصه بإزدتهم (11)

جس میں خاص طور پرعورتوں اوراز کیوں کے درس، ہدایت اور مطالعہ کے لئے از واج مطہرات، ہنات طیبات اورا کا برمحابیات کی زندگی کے نہ ہی اخلاقی معاشرتی واقعات اور ند ہی اخلاقی اور علمی خد مات کی تفصیل متند حوالوں سے ٹی ٹی ہے

> تحريره ترتيب جناب مولا ناعبدالسلام ندوگ

دَارُ الْمُلْتُعَاعَت الْوَوْالِارِ الْمُلْفِعَالِ وَوَالْرِ الْمُلْفِعِنَالِ وَوَ

## بسم الله الرُّحْمَٰنِ الرُّحِيْمِ ويراچيه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين

عور تون کی تعلیم و تربیت کے مسئلہ سے اصوانا کی کو اختلاف شیں ہے گفتگو جو پچھ

ہے بیہ ہے کہ موجودہ دور کی تعلیم و تربیت سے متمتع ہو کر ایک مسلمان عورت ند ہم اسلائی

اور محاشرت کے قدیم اصول کو قائم رکھ سکے گیا نہیں یادوسر سے الفاظ میں قدیم اسلائی

دولیات کا شخط کر سکے گیا نہیں جن لو کول کو مسئلہ تعلیم نبوان سے اختلاف ہے وہ ای شبہ کو

اپنی دلیل قرار دیتے ہیں اور موجودہ دور کے تعلیم یافتہ مردول نے جو ند ہمی اخلاقی اور معاشر تی

نمونے قائم کے ہیں ان سے ہمی اس شب کی تائید ہوتی ہے اور غیر قوموں کی تعلیم یافتہ عور توں

نے بھی ہادی خواتین کے لئے کوئی عمرہ نمونہ نہیں تائم کیا ہے الیکن اسلام کی قدیم تاریخ

ہمارے سامنے مسلمان عورت کا بہترین اور اصلی نمونہ پیش کرتی ہے اور آن جب کہ زبانہ الملم یا

ہمارے سامنے مسلمان عور توں کے سامنے اسلام کی متاز اور پر گزیدہ خواتین کا نمونہ پیش کردیا

عائے 'توان کی فطر تی میک ان سے بھی زیادہ متاثر ہو سکے گی اور موجودہ دور کے مؤثر است سے میں دیارہ کو کہ فاص موجودہ دور کے مؤثر است سے میں دیارہ کو کہ فاص موجودہ دور کے مؤثر است سے میں دیادہ متاثر ہو سکے گی اور موجودہ دور کے مؤثر است سے جی ذیادہ متاثر ہو سکے گی اور موجودہ دور سے مؤثر است سے جی زیارہ کو کہ فاص اسلامی اظافی معاشر سے اور اسلامی تون کا نمونہ بین جائے گی۔

اسلام کے ہر دور ہیں آگر چہ عور توں نے مختلف جینیتوں سے انتیاز حاصل کیا ہے انکین ازواج مطمرات منات طیبات اور اکار صحامیات ان تمام جیثیات کی جامع ہیں اور ہماری عور توں کے لئے اننی کے غربی اخلاقی معاشر تی اور علمی کارناہے اسوہ دسنہ من سکتے ہیں اور موجودہ دور کے تمام معاشر تی اور تمرنی خطرات ہے ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ہیں نے اسوہ صحابہ کی دونوں جلدوں ہیں عمد صحابہ کے جو غربی اخلاقی معاشر تی اور علمی دافعات جمع کئے ہیں ان میں عمد صحابہ کے جو غربی اخلاقی معاشر تی اور علمی دافعات جمع کئے ہیں ان میں اگر چہ صحامیات کے یہ تمام کارناہے بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں لیکن ان کی اہمیت ان کی عظمت اور ان کی اسلامی خدمت کے لحاظ ہے ہیں نے این واقعات کو جو اس کتاب کی

دونوں جلدوں میں متفرق طور پر موجود تھے متعدو واقعات کے اضافہ کے ساتھ اس مخصر سے رسالے میں الگ جمع کر دیاہے 'جس سے ایک طرف تویہ فائدہ ہوگا جبکہ صحامیات کی فر بین اخلاق 'معاشر تی اور علمی ازندگ ایک مستقل حیثیت اختیار کرے گی 'دوسری طرف ہماری عور توں اور لڑکیوں کے درس ہدایت اور مطالعہ کے لئے متند اور مؤثر واقعات کا ایک مجموعہ مرتب ہو جائے گا جس پر عمل کرکے وہ خالص اسلامی تعلیمات کا بہترین نمونہ بن جائمیں گی اور ان کی تعلیم و تربیت کے متعاق جو شبہات ظاہر کئے جارہے ہیں 'ان کی عملی تروید کر سکیں گی اور ان کی تعلیم و تربیت کے متعاق جو شبہات ظاہر کئے جارہے ہیں 'ان کی عملی تروید کر سکیں گی۔ و ماتو فیقی الا بائلہ

عب**دالسلام ندوی** شبلی منزل اعظم گڑھ ' ۱۳ دسمبر <u>۱۹۳۲</u>ء بسم الله الرحمن الرحيم قبول اسلام

لطافت طیع رفت قلب اوراٹر پذیری ایک نیک سر شت انسان کااصلی جوہر ہیں اور این ہی کے ذریعہ ہے وہ ہر شم کی پندو موعلت انعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کو تبول کر سکتا ہے چولوں کی پیچھڑیاں انسیم ضبح کی خاصوش حر کت ہے بال جاتی ہیں الیکن خاور در ختوں کوباد صر صر کے جھو کئے بھی نہیں بلا سکت اختاع نگاہ آئینہ کے اندرے گزر جاتی ہے لیکن پھڑوں پر فولادی تیر بھی نہیں اثر کرتے بعینہ یمی حال انسان کا بھی ہے الطیف الطبی اور قتی القلب ہو آوی ہر وعوت حق کو آسانی ہے قبول کر لیتا ہے لیکن سنگ دل اور خلیظ القلب اوگوں پر بڑے اوی ہر می می بڑری مثالیں ہر جگہ مل سکتی ہیں لیکن الشاعت اسلام کی تاریخ تمام تراسی قسم کی مثالوں سے لبر بڑ ہے کفار ہیں ہم کو بہت ہے اشقیاء کا اشاعت اسلام کی تاریخ تمام تراسی قسم کی مثالوں سے لبر بڑ ہے کفار ہیں ہم کو بہت ہے اشقیاء کا عمر معلوم ہے جنہوں نے ہر اروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالجلال کے آگے سر نہیں معلوم ہے جنہوں نے ہر اروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالجلال کے آگے سر نہیں معلوم ہے جنہوں نے ہر اروں کو ششوں کے بعد بھی خدائے ذوالجلال کے آگے سر نہیں مرد نہیں معلوم ہو گئے میں داخل ہو گئے میں واقع مو موائیت بھی اس فضیلت میں شریک ہیں لور نہ صواف شریک ہیں بو می معلوم ہو ہو کئے محالیت بھی اس فضیلت میں شریک ہیں اور خوائراہ کے ساتھ محالیت بھی اس فضیلت میں شریک ہیں اور خوائراہ کے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ای وقع خدا کے آھے سر جھکایا "تار تخلین خمیس میں (ا) حضر ہیں اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ای خدا کے آھے سر جھکایا "تار تخلین خمیس میں (ا) حضر ہیں اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ای خدا کے آھے سر جھکایا "تار تخلین خمیس میں (ا) حضر ہیں داخل کے آھے سر جھکایا "تار تخلین خمیس میں (ا) حضر ہیں داخل کے آھے سر جھکایا "تار تخلین خمیس میں (ا) حضر ہیں دونے ہے موائی ہے۔

قال النبي ﷺ بعثت يوم الاثنين وصلت خديجة آخريوم الاثنين و صلى على يوم الثلاثاء من الغدثم زيد بن حارثه ثم ابوبكر

"رسول الله عظافة نے فرمایا میں دوشنبہ کے دن مبعوث ہوااور ضدیجہ نے اس دن کے آخری حصد میں نماز پڑھی اور علی نے دوسرے دن منگل کو تماز پڑھی اس کے بعد زیدین حاریہ اور اید بڑھر یک نماز ہوئے۔ لور اید بڑھر یک نماز ہوئے۔

جُس سے ثامت ہو تاہے کہ آفرابرسالت سے پہلے دن جو شعاع افق عالم پر چکی وہ ایک رقیق القلب مقدس خانون کے سینہ پر نور سے چھن کر نکلی۔

أعلاك أسلام:

ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کرنے سے زیادہ اظہار اسلام کے لئے ہمت 'شجاعت اور جسارت کی نشرورت تھی اسکین بادجود کفار کی ردک ٹوک اور روستم کے صحابہ ''کے ساتھ صحابیات نے بھی نمایت جرائے دبیبا کی کے ساتھ اپنے اسلام کا ظہار کیا 'چنا نچہ ابتداء میں جن سات بزرگول نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا' ان میں چھ آدمی بعنی خودر سول اللہ ﷺ اور حضرت او بحر ت مار '' مصرت مار '' مصرت مار '' مروشے اور ساتویں ایک غریب صحابہ بعنی مصرت ممار 'کی والدہ مصرت سمیہ ' مصرت مار ''

صحابات نے بی نیک طبئتی ہے صرف آسانی کے ساتھ اسلام ہی کو قبول شمن کے ساتھ اسلام ہی کو قبول شمن کیا 'بلتہ انہوں نے نمایت آسانی کے ساتھ اسلام کی اشاعت بھی کی 'چنانچہ صحیح خلای کتاب المسلم میں ہے کہ صحلہ کرام نے ایک سنر میں ایک عورت کو پکڑ کررسول اللہ علی کی خدمت میں پیش کیا اس کے پاس پانی کے مشکیزے تھے اور سحلہ ٹے پانی ہی کی ضرورت ہے اس کو پکڑا تھا گئین رسول اللہ علی نے اس کا پانی لیا تواس کی قبت ادا فرمائی اس کو آپ کی اس دیانت ہے اس کو فرت آپ کی نبوت کا لیفین آگیا گوراس کے اثرے اس کا تمام قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔
وفت آپ کی نبوت کا لیقین آگیا گوراس کے اثرے اس کا تمام قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔
میمن شدا کہ :

صحابہ کرائم کے ساتھ صحامات نے بھی اسلام کے لئے ہر قشم کی تکلیفیں برداشت کیں اوران کے ایمان میں ذروبر ابر بھی تزلزل واقع نہیں ہوا۔

حضرت سمیہ یہ اسلام قبول کیا توان کو کفار نے طرح طرح کی اذبیق دیناشر وی کیں سب سے سخت اذبیت بید تھی کہ ان کو مکہ کی پہتی ریت میں لوہ کی زرہ پہناکر دعوب میں کمر اکر دیتے تھے المیکن باایں ہمہ وہ اسلام پر نامت قدم رہتی تھیں ایک دن کفار نے حسب معمول ان کولوہ کی زرہ پہناکر کر دعوب میں زمین پر لٹادیا تھا۔ ای حالت میں رسول اللہ عظیم کا گزر ہوا تو فرمایا "فہر کرو" تہمارا ٹھکانا جنت میں ہوگی تعلیمان کفار کی اس پر بھی تسکیمان نمیں ہوگی لوراد جمل نے ان کی ران میں بر چھا مار کر ان کو شہید کردیا چنانچے اسلام میں سب سے پہلے شرف شماوت ان ہی کو نصیب ہوا امکور صحامیات کی ہے سب سے بولی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے ایک صحابیہ نے شرف شماوت حاصل کیا۔

ایک صحابیہ نے اسلام قبول کیالور سب سے پہلے ایک صحابیہ نے شرف شماوت حاصل کیا۔

حضرت عمر کی بہن جب اسلام ان کیں اور حضرت عمر کو اس کا حال معلوم ہوا تواس

۱۲ ) تاریخ خمیس ص ۲۵۷ (۲) اسد الغابه تذکره حضرت سمیه ۱۳ (۱) www.besturdubooks.net

قدر ماراکہ بدن امونسان ہوگیا،لیکن انہوں نے صاف صاف کر دیا کہ جو بچھ کرنا ہو کردیں تو اسلام لا چکی (۱) نیبند "کو بھی حضرت عمر" مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے رخم کی مناء پر نہیں بلحہ تم کواس دجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں "ای طرح دہ زمیرہ "کوجوان کے محمر ان کی کنیز تھیں نمایت اذیت دیتے تھے۔ مقطع علائتی :

صحابہ کرام ایمان لاے توان کے تمام رشتے تاتے منقطع ہو گئے لیکن اس سے ان کی قوت ایمانی میں کوئی خزل واقع نہیں ہوا سحابیات کی حالت اس محالہ میں سحلبہ کرام نے تھی زیادہ نازک تھی انسان آگر چہ اپنے تمام اعزہ واقارب کی اعانت کا محان ہو جاتا ہے الیکن عورت کی زندگی کا تمام تر دارو مدلم شوہر کی اعانت والداد پر ہو تاہے اوروہ کی حالت میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی باپ سے سے بیٹاباپ سے قطع تعلق کر کے ذندگی ہر کر سکتا ہے لیکن عورت شوہر سے جدا ہو کر بالک یکس ویجارہ ہو جاتی ہے ملکی بااس ہمہ صحابیات نے اسان میں عورت شوہر سے جدا ہو کر بالک یکس ویجارہ ہو جاتی ہے ملکی بااس ہمہ صحابیات نے اسان میں عورت شوہر دل سے بیشہ کے لئے علیحہ ہو تیت نازل ہوئی :

وْلَا تُمْسِكُوْ بِعِصْمِ الْكُوْلِفِ " كافره عور تول سے تعلق ندر كھو"

توجس طرح محلبہ کرامؓ نے اپی کا فرہ عور توں کو طلاق دیدی اسی طرح بہت ی محاماتؓ بھی اپنے کا فر شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں اور ان میں ہے ایک بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہ گئ 'چنانچہ حضرت عا کشہؓ فرماتی ہیں ا

ما نعلم ان احداً من المها جرات ارتدت بعد ایمانها (۱) " ہم کوکسیالی مماجرہ عورت کاحال معلوم نہیں جوایمان لاکر پھر مرتد :ونی ہو"

### عفائد

توحيد:

کفار نے سحامیات کو طرح طرح کی اذبیتیں دیں کیکن آن کی زبان سے کلمہ توحید کے سواکلمہ شرک نہیں نکلا حضرت ام شریک ایمان لائیں ' توان کے اعز ہوا قارب نے ان کو دھوپ

<sup>(</sup>۱) ابضاء تذکره حضرت عمر (۲) بخاری کتاب الشروط ذکر صلح حدیبه ۱۲ س

میں بیجا کر کھڑ آکر دیا' اس حالت میں جب کہ دہ دھوپ میں جل ری تھیں ارونی کے ساتھ شد جیسی گرم چیز کھلاتے اور پائی نمیں پلاتے تھے جب ان مصیبت میں تمن دن گزر گئے تو طالبوں نے کہا کہ "جس نہ جب پر تم ہواب اس کو چھوڑ دو" وہ اس قدر بد حواس ہو گئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب نہ سمجھ سکیں 'اب ان لوگوں نے آسان کی طرف انگی افحا کر بتایا تو سمجھ میں کہ توحید الی کا افکار مقدود ہے وایس خدا کی قتم میں تو اب بھی اس عقیدہ پر قائم ہوں۔ (''

عور تیں قدیم رسم ورواج لور قدیم عقائد کی نمایت پابند ہوتی ہیں اور عرب ہیں مشرکانہ عقائد ایک دیت ہے ہیں کر قلوب میں رائح ہو گئے تھے۔ لیکن صحامیات نے اسلام لانے کے ساتھ ان عقائد کا افکار کیا عرب کا خیال تھا کہ جولوگ ہوں کی برائی میان کرتے ہیں وہ مختلف امراض میں جتا ہو جاتے ہیں 'اس لئے حضر ہ ذیزہ اسلام لانے کے بعد اندھی ہو گئیں تو گفار نے کمنا شروع کیا۔ ان کو لات لور عزی نے اندھا کر دیا لیکن انہوں نے صاف صاف کہ دیاکہ لات و عزی کو اپنے پوجے والوں کی کیا خبر 'یہ خدا کی طرف ہے ہے۔'' مانہ جا جا ہیت میں چوں کے پچھو نے ذمانہ جا جا ہیت میں چوں کے پچھو نے مانہ جا جا ہیت میں چوں کے پچھو نے مانہ جا جا ہے۔ میں ایک ایک کا بھو ان کی کیا خبر 'یہ خدا کی طرف ہے ہے۔'' کی نے استر ور کھنا!

جاہلیت کے زمانہ میں پچوں کے پچھونوں کے بنچے استرار کھ دیتے تھے اور سیجھتے تھے کہ اس طرح نبچے آسیب سے محفوظ رہتے ہیں حضرت ما نشٹہ نے ایک بارٹسی پنچ کے سر ہائے استرادیکھا تو منع فرمایا اور کہا"ر سول اللہ ﷺ ٹو کئے کو سخت نابستد فرماتے تھے "''

عرب میں شرک کا اسلی مرکز بت تھے جو گھر گھر میں نصب تھے لیکن سیاسات کے جو گھر گھر میں نصب تھے لیکن سیاسات نے ہر موقع پر ان ہے تیری ظاہر کی چنانچہ حضرت ہند ہنت متبہ جب ایمان لائمیں تو گھر میں جو بت نصب تھا اس کو توڑ پھوڑ ڈالا اور کما کہ '' ہم تیری نسب بو ہے دھو کے میں بتا ہتے ''''''

معزت الوطلى في توانهوں نے كما" الوطلى كياتم كويہ خبر نہيں كہ جس خداكوتم ہو جتے ہووہ ايك در خت ہے ( يعنى لكڑى كامت ) جو زمين سے أماً ہے اس كوفلال حبثى نے گڑھ كرتيار كمياہے "بولے مجھے معلوم ہے يوليس" توكيا

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد تذكره حصوت ام شويك " (٢) اسد الغامه تذكره حضوت زيزه" (٣) ادب المضوو باب المطير زمن الجن (٤) طبقات ابن سعد تذكره هند بنت عنيه

تہمیں اس کی عبادت سے شرم نہیں آتی چنانچے جب انہوں نے سب پر سی سے توبہ کر کے کلّہ۔ تو حید نہیں پڑھاانہوں نے ان سے نکاح کر ناپند نہیں کیا۔'' رسول اللّٰہ ﷺ کی نبوت پر ایمان :

رسول الله علی کی نبوت کا عقاد نه صرف صحابیات کے لوح دل پر کالنقش فی المجر تھا بلکھ ان کی چھوٹی چھوٹی لڑکول کے دل بیں بھی یہ عقیدہ نمایت شدت سے رائخ ہو گیا تھا ایک بار آپ نے ایک لڑکی کو بد دعادے دی کہ " تیزائن ذیادہ نہ ہو"اس نے شدت اعتقاد کی بناء پرائی کا بیتین کرلیالور حضر سے ام سلیم کے پائی ردتی ہوئی آئی لور کما کہ آپ نے مجھ کو بیبد دعا دی ہے اب میرائن نہ وہے گا' وہ بد حواس آپ کی خد مت میں حاضر ہو کی لور کما کہ آپ نے میری جمہ کو بیبد دعاد یوں اور آدمیوں کی طرح شری ہوئی ہوئی آدمی ہوں اور آدمیوں کی طرح خوش لور نجیدہ ہو تا ہوں ہی جس کو میں اس بد دعاد دل جس کاوہ مستحق نہیں ہے تو یہ اس کے لئے یاک نزکیہ اور نکی ہوگی "وی"

## عبادات ابواب الصلو'ة

یابندی جماعت:

اگرچہ عور تول پرجماعت کی پہندی فرض نہیں ہے اور اس باء پر بعض غیور سحلبہ جماعت میں اپنی عور تول کی شرکت کو پہند بھی نہیں کرتے ہے۔ تاہم بعض صحابیات پر اس کا پہند کھی نہیں کرتے ہے۔ تاہم بعض صحابیات پر اس کا پہند کھی اثر نہیں پڑتا تھا اور وہ مناسب او قات میں نماز باجماعت اوا فرماتی تھیں حضرت عمر کی بی بی بر بر عشاء اور فجر کی نماز میں شر یک جماعت ہوتی تھیں ایک باران سے لوگوں نے کماکہ تمہیں معلوم ہے کہ عمر اس کو پہند نہیں کرتے پھر کیوں ایساکرتی ہو نولیں تو پھر روک کیوں نہیں دیے۔ (ن)

نماز جعہ:

عور تول پراگر چہ جمعہ فرض نہیں ہے تاہم محلمات اس دن کی بہت عزت کرتی تھیں اوراس کی ہر کتوں میں عمدہ طریقوں سے شریک ہوتی تھیں ایک محلیہ تھیں جواپنے کھیتوں

<sup>(1)</sup> طبقات ابن سعد تذكره حضوت ام سليم (٢) مسلم كتاب الرد والصلة الاداب باب من لعنه النبي مسلم كتاب الرد والصلة الاداب باب من لعنه النبي على على من المسلم ودعا عليه (٣) بخارى باب على على من الإيشهد الجمعة غيل من النساء والصبيان وغيرهم

میں چقندر یو دیا کرتی تخیس جب جعد کاون آتا تھا تواس کو پکا کر نماز جمعہ کے بعد تمام صحابہ کو کھلاتی تغییں۔'' نماز اشراق :

نمازاشراق آگرچہ رسول اللہ ﷺ نے جیسا کہ حضرت امہائی ہم وی ہے تمام عمر میں صرف ایک بار پڑھی ہے ،لیکن بعض سحامیات نے اس کا التزام کر لیا تھا' چنانچہ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آگر چہ رسول اللہ ﷺ کو بھی نماز اشراق پڑھتے ہوئے نمیں دیکھا لیکن میں خود پڑھتی ہوں کیونکہ آپ بہت می چیزوں کو پہند فرماتے تھے لیکن اس پر عمل اس لئے نمیں کرتے تھے کہ امت پر فرض نہ ہو جا ئیں۔ (۱)

تنجدونماز شانه:

صحلبہ کرام تہو پڑھے تھے تواس میں سحامیات بھی شریک ہوتی تھیں 'چنانچہ حضرت عمر است کو تہد کے لئے اپنالل وعیال کو جگاتے تھے 'تویہ آیت پڑھتے تھے وَأَمُّوْ أَمُّوْ الْصَلُوٰ وَ الْسَعَلُوٰ وَ الْمُوْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ

ابواب الزكو'ة والصدقات

ذیور عور تول کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں الیکن صحابیات کو خدا کی مرضی الن سے بھی زیادہ عزیز بھی ایک بار رسول اللہ علیٰ کی خد مت میں ایک صحابیہ ابنی لڑکی کو لیکر حاضر ہو ئیں الڑکی کے ہاتھ میں سونے کی موٹے موٹے کنگن تھے آپ نے ان کود کھے کر فر ملا میاتم اس پرز کو قد تی ہو جو لیس نہیں! فرمایا ''کہا تھیں بیا چھامعلوم ہو تاہے کہ خدا قیامت کے میاتم اس پرز کو قد تی ہو جو ایس نہیں! فرمایا ''کہا تھیں بینا نے انہوں نے بیا ساتہ فوراً کنگن آپ کے منگن بہنا کے انہوں نے بیا ساتہ فوراً کنگن آپ کے سامنے ڈال دیے کہ بیر خدااور خدا کے دسول کے ہیں۔ (د)

ایکبارر سول الله عظی نے خطبہ عید میں صدقہ و خیرات کی ترغیب وی محامات کا مجمع تھا محمد تا کان کی بالیال سونے کے ہاراور

 <sup>(1)</sup> بخارى كتاب الجمعه باب في قول الله عزو جل فاذ اقتنيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من
فضل الله (2) مسلم كتاب الصلوة باب استحباب صلوة الضحى (2) موطا كتاب الصلوة باب في صلوة
الليل (2) بخارى كتاب الجمعه باب الحرض (4) الوداؤد كتاب الركوة باب الكنز ماهو وذكرة الحلى . 1 2

انگلیوں کے چھلے تک مجینگتی جاتی تھیں '''بھٹر ت اساءٌ کے پاس صرف ایک ہی لونڈی تھی' انہوں نے اس کو فروخت کیالورروپیہ کو دہیں لیکر بیٹھی 'اس حالت میں ان کے شوہر حصر ت زیر 'آئے اور کماکہ روپیہ مجھے دیدو 'یولیس میں نے تواس کو صدقہ کر دیا۔'' اعزہ واقارب بر صدقہ کرنا:

ایک بار حضرت عبداللہ ان مسعود کی ان کی حضرت زین نے ان سے کہا کہ تم نادار آول ہوا رسول اللہ علی ہوا ہوا آگر آپ اجازت دیں تو میں جو صدقہ کرنا جائی ہوں تہمیں کودول اللہ علی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تہمیں جاد اوہ آئیں تو آستان مبارک برای خرض ہے ایک دوسری محلہ بھی موجود تھیں اونوں نے حضرت بال کے ذرایہ سے پوچھولیا کہ دوعور تیں اپنے شوہرول اور چند بنیموں پرجوان کی کفالت میں ہیں اصدقہ کر ناجا ہی ہیں کیا یہ جائزہ بال اس مقد کر ناجا ہی ہیں کیا یہ جائزہ بال کے درایہ بین کیا یہ جائزہ بال کے درایہ بین کیا یہ جائزہ بال کو دودو تواب ملیں کے ایک قرارت کا اور دوسر اصدقہ کا ایک بار حضرت ام سلم نے کو چھوا کہ یار سول اللہ تالی اگر میں ابو سلم نے کو لوک پر ایک خراب پالی سلم نے کو کو تواب کے گائیں ان کو چھوا تہیں سکتی کیونکہ وہ میرے لاکے ہیں "آپ ضدقہ کروں تو مجھ کو تواب کے گائیں ان کو چھوا تہیں سکتی کیونکہ وہ میرے لاکے ہیں "آپ نے فریا بال تہمیں تواب کے گا۔ "

ایک صحابیہ نے اپنی مال کو ایک لونڈی صد تبتہ دی تھی مال کا انتقال ہو گیا تورسول اللہ ﷺ سے اس کی نسبت دریافت کیا آپ نے فرمایا" صدیقے کا تواب تنہیں مل چکا'لور اب وہ لونڈی تمہاری وراثت میں واخل ہو گئی''''' مختاج کی حسب حاجت الداد:

معامیات موت و حیات دونوں حالتوں میں اہل حاجت کی اعانت و امداد فرماتی تھیں 'غزوہ احد میں حضرت صغیہ 'آئیں اور اپنے بھائی حضرت حمزہ سید الشہداء کے کفن کے لئے دو کپڑے لائیں 'لیکن ان کی لاش کے پاس ایک انصاری کی لاش بھی اس طرح برجند نظر آئی دل میں شرمائیں کہ حمزہ دو کپڑوں میں گفتائے جائیں اور انصاری کے لئے ایک کپڑا بھی نہ ہو' ناپا توایک کا قدید انگلا' مجوراً کپڑے بر قرعہ ڈالا گیا'اور جو کپڑا جس کے حصہ میں پڑادہ اس میں گفتائے گیا۔ '''

<sup>(</sup>١) ابوداؤد كتاب الصلوة باب الخطبه و باب الصلوة بعد صلوة العيد (٢) مسلم كتاب الاداب باب جواز ارواف المراة الاجنبية (٣) ابوداؤد كتاب الزكوة باب من تصدق بصدقه ثم ورثها (٤) مسند . احمد بن حيل جلد ١ ص ١٩٥٥ www.besturdubooks.net

## ابواب الصوم

صائم الدہررہنا :

آج ہاری عور تین صوم مفروضہ میں بھی ایت ولعل کرتی ہیں بیمن بعض صحابیات مسائم الد ہرر ہتی تھیں بعنی ہیں مدروزہ رکھتی تھیں 'حفر ت ابوامات کے رسول انڈ منظی ت بار دعائے شاہوت کی در خواست کی لیکن آپ نے سلامتی کی دعافر مائی اخیر میں عرض کی کہ سی ایسے عمل کی ہدایت فرمائے کہ خدا بجھے اس سے نفع دے 'آپ نے روزہ رکھنے کا علم دیا اور انہوں نے متصل روزہ رکھنے کا التزام کر لیا ان کے ساتھ ان کے خادم اور بی بی نے بھی اس مسل مسائح میں شریت کی اور روزہ ان کے گھر کی اخیازی علامت ہوگی آگر کسی ون ان کے گھر میں دھوال انہما تولوگ سیجھتے کہ آج ان کے گھر میں کوئی معمان آیا ہے اور نداس گھر ہیں دن کے گھر میں دھوال انہما تولوگ سیجھتے کہ آج ان کے گھر میں کوئی معمان آیا ہے اور نداس گھر ہیں دن کے گھر ان کے گھر میں کوئی معمان آیا ہے اور نداس گھر ہیں دن کا کھما کی کھر کی سکتا تھا۔ (۱)

تفل کے روزے رکھنا :

بعض صحابیہ ٔ نفل کے روزے رکھتی تھیں 'جس سے ان کے شوہر کو تکلیف ہوتی تھی انہوں نے روکا توان کو سخت ٹاگوار ہوالور رسول اللہ پینجٹنڈ کی خدمت میں جاکر شکایت کی' لیکن آپ نے تھم دیا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل کاروزہ نہیں رکھ سکتی۔'' مر دول کی جانب سے روزہ رکھنا!

صحامیات نه صرف بی طرف سے بلعہ اپنے مردول کی جانب سے بھی روزے رکھتی تھیں ایک صحابیہ نے رسول اللہ عظیم سے کہاکہ میری مال کا انتقال ہو محیاہے اور اس پر روزے فرض تھے کیا میں ان کو پور اکردول؟ آپ عظیم نے ان کواجازت دیدی۔(۲) اعترکاف :

منحامیات کواعتکاف کاس قدر شوق تھا کہ ایک بارر سول اللہ عظی نے اعتکاف کے لئے خیمہ نسب کروایا ان کی دیکھا لئے خیمہ نسب کروایا ان کی دیکھا دیکھی نمیم ان کے دیکھا دیکھی تھے نسب کروائے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>١) مسئد احمد بن حبل جلد ٥ ص ٣٥٥

<sup>(</sup>٢) ايوداؤد كتاب الصيام باب المراة تصوم بغير اذن زوجها

<sup>(</sup>٣) بخاري كتاب الصوم باب من مات و عليه صوم

www.besturdubooks من المعتكاف الصبام بالم المعتكاف

# ابو ابالج

ج :

فرائف اسلام میں اگرچہ مجے صرف ایک بار فرض ہے لیکن محامیات کو ایک بارے مجے سے کیا تسکین ہوسکتی تھی اس لئے تقریباً ہر سال فریضہ کجے اوا کرتی تھیں 'ایک بار حضرت عاکشہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے جماد کی اجازت جاتی تو آپ نے فرمایا' بہترین جماد مجے مبرور ہے ' اس کے بعد سے ان کاکوئی سال مجے سے خالی نہ گیا۔ (')

صحامیات جس دوق و شوق ہے جج اداکرتی تھیں اسکاموٹر منظر جمتہ الودوع میں دنیا کو نظر آیار سول انڈ ﷺ نے اعلان جج کیا تو حضر ت اساء ہنت عمین اگر چہ حاملہ تھیں ملیکن وہ بھی روانہ ہو تمیں۔ بچہ کا حجج

معلمیات فریضہ جی کے اداکرنے میں طرح طرح کاالترام مالایلتزم کرتی تھیں الیک صحابیہ نے خانہ کعبہ تک پا پیادہ جانے کی نذر مائی ارسول اللہ عظیہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرملیا پیادہ بھی چلو نور سوار بھی ہو نو (۳) اگر سمی مجبوری سے بچ کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوجاتا تھا تو صحابیات کو سخت صدمہ ہوتا تھا جہتہ الود اع میں حضرت عاکشہ کو ضرورت نسوانی سے معذوری ہوگی رسول اللہ عظیہ کا گزر ہوا تود کھا کہ رور بی ہیں 'فرمایا کیا اجراب جو لیس کہ میں نے اب تک جج نمیں کیا تھا فرمایا مبحان اللہ یہ تو قطری چیز ہے 'تمام مناسک جج ادا کر لو میں نے اب تک جج نمیں کیا تھا فرمایا مبحان اللہ یہ تو قطری چیز ہے 'تمام مناسک جج ادا کر لو میں نے اب تک جج نمیں کیا تھا فرمایا مبحان اللہ یہ تو قطری چیز ہے 'تمام مناسک جج ادا کر لو میں نے اب تک جج نمیں کیا تھا فرمایا مبحان اللہ یہ تو قطری چیز ہے 'تمام مناسک جج ادا کر لو میں نے اب تک جو نمیں کیا تھا فرمایا مبحان اللہ یہ تو قطری چیز ہے 'تمام مناسک جج ادا کر لو

مال باپ کی طرف سے جج او اکرنا:

معامیات فرصرف خود باعدائے مال باب کی جانب سے بھی جج اداکرتی علیں 'جمت الوداع کے زماند میں اور کما کہ میرے الوداع کے زماند میں ایک صحابیہ رسول اللہ میں گئے کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کما کہ میرے

<sup>(</sup>۱) بخاری کتاب المحج بابحج النساء (۲) ابو داؤ د کتاب المناسك باب فی الصبی الحج (۳) بخاری کتاب المحج باب و جوب الحج و فضله (٤) ابو داؤ د کتاب المحج مناسك باب فی افراد المحج www.besturdubooks.net

باب برجج فرض ہو گیاہے لیکن دو بڑھا ہے کی وجہ سے سواری پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں الن کی جانب سے جج اداکر دول ؟ آپ عَنْ ہے الن کو اجازت دیدی (ایک صحاب کی مال کا انقال ہو چکا تھا وہ آپ کی خدمت میں آئیں اور کما کہ میری مال نے مجھی جج نہیں کیا کیا ہیں ان کی جانب سے بہ فرض اداکر دول ؟ آپ بیٹے نے اکمو بھی اجازت دیدی (ا) عمر واداکرنا:

عمرہ فرض ہویانہ ہو الیکن صحامیات اس کو نمایت بابندی کے ساتھ اداکرتی تھیں 'اور جب وہ فوت ہو جاتا تھا توان کو سخت قلق ہو تا تھا' جب ججۃ الوداع میں رسول اللہ علیہ نے تکم دیاکہ جن لوگوں کے باس ہدی نہ ہووہ عمرہ اداکر سکتے ہیں 'تو خیمے میں آلر دیکھا کہ حضرت عائشہ رور ہی میں وجہ پو حجمی تو بولیس کہ میں ضرورت نسوانی سے مجبور ہول کیکن لوگ دودو فرض (ججو عمرہ) کا تواب کیکر جاتے ہیں اور میں صرف ایک کا فرمایا کوئی حرج نمیں خداتم کو عمرہ کا تواب ہمی عطافرہا کمیں مے چنانچہ آپ نے حضرت عبدالرحمٰن عن الی بڑ کو ساتھ کر دیاور مقام صحیم میں انہوں نے جاکر عمرہ کا احرام باندھا اور آدھی دات کوفارغ ہو کر آئیں۔ (۲)

### ابوابالجهاد

### شوق شهادت:

عمد نبوت میں شادت آیک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی' اس لئے ہر شخص اس آب حیات کا پیاسار ہتا تھا' حضر ست ام در قد بنت نو فل آبیک سخابیہ تھیں جب غزوہ بدر پیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ عظیم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھ کو شریک جماد ہونے کی اجازت عظا فرمائی جائے میں مریضوں کی تیار داری کروں گی' شاید مجھے بھی درجہ شادت حاصل ہوجائے' آپ نے فرمایا گھر ہی میں رہو خداتمہیں اس میں شادت دے گا' یہ مجزانہ پیش گوئی کیو تکر غلط ہو سکتی تھی' انہوں نے دوغلام مدر کئے تھے (ایک دونوں نے انکو شہید کردیا کہ جلد آزاد ہوجا میں۔ (د)

<sup>(</sup>۱) بعنوی کتاب العیم باب و جوب العیم و فضله (۲) مسلم کتاب الصوم باب قضاء الصیام من العیت ۱۲ ( (۳) بهخاری ابو اب العمره کتاب العیم (۴) میرفن خلاسول کو کتے بی چن سے آقا کرو بتاہے کہ وہان کی سمت کے بعد آزاد ہوجا کی کے اس لئے قدرتی طور پریونوگ آقائی موت کے متمئی ہوتے ہیں رہی ابو داؤ د کتاب الصلوق اب امامة الحساء

# عمل بالقرآن

صحامیات ﴿ پر قرآن مجید کاشدت سے اثر پڑتا تھا ایک بار حضرت عائشہ ہے رسول اللہ منگ ہے فرمایا کہ قرآن مجید کی ہے آیت :

مَنْ يَعْمُلُ شُوَّءُ يُجْزُبِد

"جو ھخص کوئی بھی پر ائی کرے گااس کواس کلید لہ دیا جائے گا"

نمایت سخت ہے اوشاد ہوا کہ عائشہ ہم کو خبر نہیں کہ مسلمان کے پاؤل ہیں آگر ایک کا نٹابھی چبھے جاتا ہے تووہ اس کے اعمال بد کامعاد ضہ ہو جاتا ہے یولیس کیکن خدا تو کستا ہے :

فسواف يحاسب حسابا يسبيرا

" خداذراذرایرانی کابھی حساب لے گا"

فرمایا" اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل خدا کی ہارگاہ میں پیش ہوگا عذاب ای کو دیا جائے گا جس کے حساب میں ردو قدح (۱) ہوگی اس اڑپذیری کا بتیجہ یہ تھا کہ صحامیات نمایت سرعت کے ساتھ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں 'حضرت ابد حذیف بن عتبہ ؓ نے حضرت سالم کو اپنامنہ بو البیٹا بتایا تھا اس نے زمانہ جا بلیت کے رسم درواج کے مطابق ان کو حقیق بیٹے کے حقوق حاصل ہو گئے تھے کمیکن جب قرآن مجید کی یہ آیت :

أدغوهم لأبالهم

" ان کوان کے حقیق باپوں کابینا کہ کر پکارو"

نازل ہوئی توان کی لی ٹی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کمی اور کما کہ سالم پہلے ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے اور ان سے کوئی بردہ نہ تھااب آپ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ دودھ بلادووہ تمہاے رضاعی میٹے ہو جاکیں گے۔(۱)

نمانہ جاہلیت میں عرب کی عور تمیں نمایت بے بروائی کے ساتھ دوپٹہ اوڑ ھتی تخصی اس کے ساتھ دوپٹہ اوڑ ھتی تخصی اس کئے سینہ لور سرو غیرہ کھلار ہتا تھا اس پر سے آبت نازل ہوئی۔

ولْيُضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى خِيُوْبِهِنَّ

" عور تول کو چاہئے کہ ایپے دو بیول کوایپے سینوں پر ڈال دیں'

اس کااٹریہ ہواکہ عور تواں نے اپنے تمہ بداور متفرق کپڑوں کو پھاڑ کردو پے سائے

( ١ ) ابوداؤد كتاب الجنائز باب الامراض المكفرة للذنوب ( ٢ ) الدداؤد كتاب النكاح باب مرحده به

اور اپنے آپ کو سیاہ جادروں ہے اس طرح ڈھانپ توپ لیا کہ حضرت عائشہ کے قول کے مطابق سے مطابق سے

## منهیات شرعیه سے اجتناب

مزامیرے اجتناب:

راگ باجا توہوی چیزے 'حضرت عائشہ کا بیہ حال تھاکہ لونٹ کی تھنٹی کی آواز سنا بھی پیند منیں کرتی تھیں اگر سامنے ہے تھنٹی کی آواز آتی توساربان ہے کہنیں کہ ٹھسر جاؤ ' جاکہ یہ آواز سننے میں نہ آئے اوراگر س لیتیں تو کمتیں کہ تیزی کے ساتھ لے چلو کہ میں اس آواز کو نہ سن سکول۔ (۱)

ایک بار ایک از گان کے گھر میں کھنگھر و پنے ہوئے داخل ہوئی گھنگھر و کی آواز نے کے ساتھ ہی یولیس کہ تعنگھر و پنے ہوئے وہ میرے پاس نہ آنے پائے اُر سول اللہ تعلیقے نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں اس قشم کی آوازیں آتی ہیں اس میں فرشتے نمیں آتے۔(۱۳) مشعبہات ہے اجتناب :

صدیت شرافی میں آیا ہے کہ جو چیز مشتبہ ہاس کو چھوڑ کروہ چیز اختیار کرو ہو غیر مشتبہ ہے ، طال بھی واضح ہے اور حرام بھی لیکن ان کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں ہی جو مخفی مشتبہ گناہوں کو چھوڑ دے گاہوں کا سب سے زیادہ چھوڑ نے والا ہو گاور جو مخفی مشتبہ گناہوں کا مر تکب ہوگا بہت ممکن ہے کہ کھلے ،و نے گناہوں کا مر تکب ہو جا اور جو مخفی چراگاہ کے آس پاس چرائے گا ممکن ہے کہ اس کے مولین اس میں بڑ جا میں 'صحابیات اس حدیث پر نمایت شدت سے عامل کہ اس کے مولین اس میں بڑ جا میں 'صحابیات اس حدیث پر نمایت شدت سے عامل مشتبہ ہوگئی صدقہ کر چکی تھیں اور صدقہ کر دیا تھا 'وہ مر گئیں تواس لونڈی کی طالت مشتبہ ہوگئی 'صدقہ کر چکی تھیں اور صدقہ کا مال والیں لینا جائز نمیں 'ماں اس کی طالت مشتبہ ہوگئی تھیں اس کے مولین کی خدمت مالک ،وگئی تھیں اس کے مولین کی خدمت میں مل سکتی تھی اور اس کے مر نے کے بعد ہے اس کی وارث ہوگئی تھیں اس کئے وہ ان کو وراث میں ماضر ہو گیں اور واقعہ میان کیا 'آپ نے فرمایا تنہیں صدقہ کا ثواب مل چکا میں حاضر ہو گیں اور واقعہ میان کیا 'آپ نے فرمایا تنہیں صدقہ کا ثواب مل چکا

<sup>(</sup>۱) ايوداؤد كتاب اللباس باب في قول الله تعالى وليضرين يخمرهن (۲) مسند احمد بن حنيل حند. ٦ ص ١٥٢ (٣) مسند احمد بن حنيل جدة ص ٢٤٢

لوراب وه تمهاری وراشت می آهنی میں۔'' کا فرون کامدیہ قبول کرنا:

حضرت اساء کی مال کنیلہ کا فرہ تھیں اور حضرت ابو بحر نے زمانہ جاہلیت میں ہی ان کو طلاق دیدی تھی ایکباروہ حضرت اساء کے پاس متعدد چزیں ہدیہ لیکر آئیں چونکہ یہ کا فرہ کا جربہ تھااس کئے حضرت اساء نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیااور حضرت عائش کے ذریعہ سے بسول اللہ میلائے سے دریافت کروایا آپ نے اس کو قبول کرنے کی اجازت دیدی۔ (۱)

ند ہی زندگی کے مظاہر مختلفہ

تسبيح وحمليل

تنبیج و جملیل پاک فرجی زندگی کی مخصوص علامات ہیں اور صحامیات میں یہ علامت پائی جاتی تھیں ، رسول اللہ علامت پائی جاتی تھیں ' رسول اللہ علی کے اللہ علی میں اس سے معلی کے بعد دیکھا تو فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے ؟ میں اس سے آسان ترکیب بتا تا ہوں 'اس کے بعد آیک دعانتاوی۔(")

### مقامات مقدسه کی زیارت:

حصول برکت کا شوق محلمیت کو مقامات مقدسہ کی طرف تھینے گئے جاتا تھا ایک بارا بیک محلمیہ بمار ہو کمیں اور یہ نذر مانی کہ اگر خداشفادے گا توبیت المقدس میں جاکر نماز پڑھوں کی صحت یاب ہو کمیں تو سامان سنر کمیالور رخصت ہونے کے لئے حصرت میمونہ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں انہوں نے کما کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کو 'رسول اللہ میں فی فرمایا ہے کہ میری مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی بزار نمازدل سے بہتر ہے۔(م)

ایک سحایہ نے معجد قباتک پاپیادہ جائے کی نذر انی تھی ابھی نذر پوری ہونے نہیں پائی تھیں کہ انقال ہو گیا 'حضرت عبداللہ بن عباسؒ نے فتوکا دیاکہ ان کی صاحبزادی نذر پوری کریں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد كاب الوصايا ماجاه في الرجل يهب الدتم يوصي له (۲) طبقات ابن سعد تذكر ه حضرت اسماءً (۳) ابوداؤد' ابو اب تضريع شهر رمضان باب التسبيح بالحصى (٤) مسلم باب فضل التشارة في مسجد المدينة و مكه (۵) موطا امام محمد باب الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله

فرائض ندببى اداكرنے ميں جسمانی تكليفيں انھانا:

شوق عبادت برقتم کی جسمانی تکیفوں کو آسان کردیتا ہور صحامیات بیں یہ شوق موجود تھا اس کے وہ برقتم کی تکیفیں برداشت کرتی تھیں اور فرائنس اسلام کو بخوشی اداکرتی تھیں حضرت حضرت حضرت حضرت عشر آیک سحابیہ تھیں ان کا معمول تھاکہ برابر مصروف نماذ رہتی تھیں 'جب تھک جاتی تھیں تو ستون مجد بیں آیک دی بائدھ رکھی تھی 'اس سے لئک جاتی تھیں 'رسول اللہ عظیم نے اس ری کود یکھا تو فرمایا ان کو صرف ای قدر نماز بڑھنی جا بینے جوان کی طاقت میں ہو 'اگر تھک جا کمیں تو بیٹھ جانا چا بینے 'چنا نچہ دوری کھلوا کر پھنکوادی۔ '' بیابندی قسم ؛

ہم نوگ بات بات پر قتم کھایا کرتے ہیں اور ہم کو یہ محسوس نہیں ہو تا کہ یہ کس قدر ومدواری کاکام ہے الیکن متحامیات بہت کم قتم کھائی تھیں اور جس بات پر قتم کھالیتی تھیں اس کو پورا کرتی تھیں اور جس بات پر قتم کھالی کہ کو پورا کرتی تھیں ایک بار حضرت عاکشہ "عبداللہ بن زبیر " سے ناراض ہو تمکی اور قتم کھالی کہ اب الن سے بات چیت نہ کریں گی لیکن جب حضرت زبیر " نے معالی ماتی اور دوسرے محلہ " نے معالی کی فور دوسرے محلہ " نے معالی کی فور دوسرے محلہ " نے معالی کی نور دوسرے محلہ " کے معالی کی معالی کی نور دوسرے کی نور کی نور دوسرے کی نور کی نور کی نور کی کی نور دوسرے کی نور کی نو

اني نذرت والنذر شديد

''میں نے نذریان کی ہے اور نذر کا پورا کرنا نمایت سخت ہے'' بلآخر اصرار و سفارش ہے۔ ان کا قصور معاف کردیا' تو کفارہ قسم میں ۴۰ غلام آزاد کئے۔'''

## تبحيل الرسول

بر کت اندوزی :

صحامیات بیشدر سول الله یوافی کی ذات پاک ہے برکت اندوز ہوتی رہتی تھیں اس لئے جو چہ پیدا ہوتا محامیات سب سے پہلے اس کو آپ پیافیٹ کی خدمت میں حاضر کر تیں 'آپ پچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے 'اپ مند میں تھجور ڈال کر اس کے مند میں ذالتے اور اس کے لئے برکت کی دعافر ماتے۔ '''

<sup>(</sup>١) الوداؤد كتاب الصلوة باب النعاس في الصلوة ٢١) بحارى كتاب الادب باب الهجرة (٢) مسلم كتاب الادب باب الهجرة (٣) مسلم كتاب المصائل الماب في قرب الشي من الناس و تبركهم

### محافظت ياد گارر سول ﷺ :

محامات رسول الله عظی یادگاروں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں محضرت عائشہ کے پاس آپ کا کی جبہ محفوظ تھا' جب ان کا انتقال ہواتو حضرت اساء نے اسکونے لیا' اور محفوظ رکھا' چنانچہ جب کوئی شخص ان کے خاندان میں یسار ہو تا تھا' توشفاء حاصل کرنے کے لئے اس کود موکر اس کا یانی یلاتی تعمیں۔ (''

جن کپڑوں میں آپ کاوصال ہوا تھا' حضرت عائشہ ؓ نے ان کو محفوظ کرر کھا تھا' چنا تچیہ ایک دن انہوں نے ایک صحافی کو ایک یمنی متد ند لور ایک کمبل د کھا کر کہا کہ خدا کی قشم آپ مظاف نے ان بی کپڑوں میں واعی اجل کو لبیک کہا تھا۔ (''

ایک بار ایک محامیہ نے آپ کی دعوت کی اسے کھانے کے بعد جس مشکیزہ ت پانی پیااس کو انہوں نے محفوظ رکھاجب کوئی شخص ہمار ہوتا کیر کت حاصل کرنے کا موقع آتا ا تووہ اس سے یانی چی اور پلاتی تھیں۔ (")

جب آب معنرت انس کے گھر تشریف لاتے تھے' توان کی والدہ آپ کے لینے کو نچوژ کرایک شیشی میں بھر لیتی تھیں اور اس کو محفوظ رکھتی تھیں۔ (۱۰)

غزوہ خیبر میں آپ نے ایک محابیہ کوخود دست مبارک ہے ایک ہار پہنایا تھادہ اس کیاس قدر قدر کرتی تھیں کہ عمر ہھر اس کو مطلے ہے جدا نہیں کیاادر جب انقال کرنے لگیس تو وصیت کی کہ ان کے ساتھ وہ بھی دفن کر دیاجائے۔'''

ایک دن آپ ام سلیم کے مکان پر تشریف لائے گھر میں ایک مشکیز ، لٹک رہاتھا ا آپ نے اس کادہانہ اپنے مند سے لگایالور پانی پیا عضر ت ام سلیم نے مشکیزے کے دہائے کو کاٹ کرائینے پاس بطوریادگارر کے لیا۔ (۱)

آپ حضرت شفاہت عبداللہ کے یہاں بھی بھی تیلولہ فرمائے ہے اس فرض سے اس فرض سے انسوں نے آپ حضرت شفاہت عبداللہ اللہ ماس نے بند ہوالیا تھا جس کو بہن کر آپ استراحت فرمائے ہے ایک مستر اور ایک خاص مدہوالیا تھا جس کو بہن کر آپ امتراحت فرمائے ہے یہ یادگاریں ایک مدت تک ان کے خاندان میں محفوظ رہیں اخیر میں مروان نے ان سے نے لیا۔ ا

<sup>(</sup>۱) مسند احمد بی حنبل جلد ۳ ص ۳٤۸ (۲) ابوداؤد کتاب اللباس بات می لسر التوف و النعر (۳) طبقات این سعد تذکره حضرت ام نیاز (۱) بخاری کتاب الاستیذان باب من راوقوما فقال عنده، (۵) مسند بن حبل جلد ۳ ص ۳۸۰ (۲) با داؤد کتاب اللباس بای فی لسر الصوف و الشعر (۷) طبقات این سعد تذکره حضرت ام سلیم

اوب رسول :

محامات آب عظمت کی خدمت میں حاضر ہو تیں تو دربار نبوت کے اوب عظمت کے لوائے میں ایک سحابیہ فرماتی میں ا

جمعت على ثيابي فاتيت () رسول الله عَلَيْهُ

" میں نے تمام کیڑے ہین لئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی" اگر ناوانسٹی کی حالت میں بھی کوئی کلمہ آپ کی شان کے خلاف منہ سے نکل جاتا تو اس کی معانی چاہتیں ایک سحایے کاچ مر ممیاتھا اور وہ اس پر رور بی تھیں آپ کا گزر ہوا تو فرایا" خدا ہے ڈرو کور صبر کرو "بولیس تہیس میر کی مصیبت کی کیا پروا ہے؟ آپ ہلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ چھنے تھے 'ووڑی ہوئی آئیں اور عرض کی کہ میں نے حضور چھنے کو میں پیانا۔ (۱)

حمايت رسول الله عظا:

سحامات اپندولوں میں نمایت شدت کے ساتھ آپ کی حمایت کی آرزور کھتی تھیں حضرت طیب بن عمیر اسلام لائے لورا پنی مال اروی بنت عبدالمطلب کواس کی خبر دی تو پولیس کہ "تم نے جس شخص کی حمایت کی وواس کا سب سے زیادہ مستحق تھا گر مردول کی طرح ہم بھی استطاعت رکھتے 'تو آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کی طرف سے لڑتے ''''' فحد مت رسول اللہ تھیں :

صحامیات رسول الله ﷺ کی خدمت کو ابناسب سے بوا شرف خیال کرتی تھیں حضرت سلمیؓ ایک محابیہ تھیں انہوں نے اس استقلال کے ساتھ آپ کی خدمت کی کہ ان کو خادم رسول اللہ ﷺ کالقب ماصل ہوا۔ (۳)

سفینہ حضرت سلمہ کی والدہ کی لونڈی تھیں انہوں نے اس کواس شرط پر آزاد کر ، چاہا کہ وہ اپنی عمر آپ کی خدمت گزاری میں صرف کرے اس نے کہا" اگر آپ رہے شرط نہ تھی کر تیں تب بھی میں تانفس والسین آپ کی خدمت ہے علیحدہ نہ وتی ''ا<sup>دہ)</sup> ایبٹ رسول اللّٰہ ﷺ

ر سول الله ﷺ کی پر عظمت روحانیت ہے صحابیات اس قدر مرعوب، و جاتی تنمیس

و١) أبو داؤ د كتاب الطلاق باب في عده الحامل اسدالعابه ندكر د حصرات شها بنت عبدالله

<sup>(</sup>٢) الوداؤد كتاب الجنائر باب الصبر عندالصدمة (٣) استيعاب تذكره حضرت طيب بل عنبيراً

<sup>(</sup>٤) ابو داؤ د كتاب الطب باب الحاجه (٥) ايصاً كتاب العنق باب في العنق على الشوط

کہ جسم میں رعشہ پڑجا تا تھا'ایک بار حضرت خدیجیا نے آپ تانے کو متجد میں اکرو بیٹھے ہوئے دیکھا ان پر آپ کے اس خشوع خضوع کی حالت کا بیاٹر پڑا کہ کانپ اٹھیں۔(۱) تعت رسول اللہ عظیمہ:

صحامیات کی چھوٹی چھوٹی ۔ لڑکیاں تک آپ کی مدح میں رطب اللہان رہتی تھیں'آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تولڑ کیاں دف جا بجاکریہ شعر گاتی پھرتی تھیں۔

> یا حبذا محمدا من جار محمد ﷺ کتنے اجھے پروی ہیں

نجن جوار من بنی النجار بهم خاندان عو نجار کی لڑ کیاں ہیں پردہ نشین عور تمیں بیاشعار پڑھتی تھیں :

طلع البدر علینا من ثنیات الو داع من ثنیات الو داع کی گھا نیول سے ہم پر چود ھویں رات کاچاند طلوع ہواہے و جب الشکر علینا مادعی الله داعی جب تک دعاکرنے والے دعاکریں ہم پر خداکا شکرواجب ہے

حضرت عائشہ جب، خصت ہو کر آئیں' تولا کیاں دف بجا بجا کر واقعات بدر کے متعلق اشعار گاتی تغیین بن میں سے ایک نے یہ مصرعہ گایا:

وفینا نبی یعلم ما فی غد ہم میں ایک پنجبر ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ تو آپ ﷺ نے اے روک دیالور کما کہ وہی گاؤجو پہلے گار ہی تھیں۔(۲)

## يديمه كاحكام رسول ولي

معلمات رسول الله على كا احكام كى نمايت شدت كے ساتھ باندى كرتى تھيں آپ نے شوہر كے علاوہ لوراعزہ كے ماتم كے لئے صرف تين دن مقرر فرمائے تھے 'صحاميات فراس كى اس شدت كے ساتھ بلندى كى كه جب حضرت زينب ست تحق كے بھائى كا انتقال ہوا توجو تھے دن بچھ عور تيں ان سے لخے آئيں انہوں نے ان سب كے سامنے خوشبولگائى لور

<sup>(</sup>١) شعائل ترمذي باب ما جاء في حليه رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۲) بخاری کتاب النکاح باب ضراهاهاهاهای النکاح باب النکاح باب مراهای النکاح باب النکاح باب مراهای النکاع باب النکاح باب النکاع باب ا

کہ کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی ہلیکن میں نے آپ پھٹے سے سناہے کہ میکسی مسلمان عورت کو شوہر کے سوا تین دن سے زیادہ کسی کاماتم کرناجائز نہیں "اس لئے بیاسی تھم کی تعمیل تھی۔ جب حضرت ام جیبہ ہے والد نے انقال کیا تو "انہوں نے تین روز کے بعد تیل لگایا' خوشبولگائی اور کماکہ "مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی' صرف آپ تھٹے کے تھم کی تعمیل مقصود تھی "''

ایکبار حضرت عائشہ کے پاس ایک سائل آیا انہوں نے ایک روٹی کا کلزادیدیا پھر اس کے بعد ایک خوش لباس شخص آیا توانہوں نے اس کو بھاکر خوب کھانا کھلایا کو گوں نے اس تفریق واتمیاز پر اعتراض کیا اُتو ولیس کہ رسول اللہ سیجھے نے فرمایا ہے کہ:

> انزلوا الناس على قلومنازلهم " له گول کوال كدرچه پرركمو"

ایک بار آپ مین مردو عورت مل جل ایک بار آپ مین مردو عورت مل جل کر پہلے کے اور کھا کہ رائے میں مردو عورت مل جل کر جل کر پہل رہے ہیں عور توں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا" پیچھے رہو تم وسط راوے نسیں گزر سکتیں"اس کے بعد عور تول کا بیہ حال ہو حمیا کہ گلی کے کنارے ہے اس طرح لگ کے جلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں ہے الجھ جاتے تھے۔(۱)

رضامندىرسولاللهظف:

محامیات کورسول اللہ علی کی رضا مندی کی ہمیشہ فکر ہتی تھی اس لئے آگر آپ
کمی ناراض ہوجاتے ہے ، لو ہر ممکن تدبیر سے آپ کے رضامندی کرنے کی کوشش کرتی
تھیں ، آپ جب ججنہ الوداع کے لئے تشریف لے مجئے تو تمام بی میاسا تھ تھیں ، سوء انفاق
سے راستہ میں حضرت صغیہ کالونٹ تھک کر بیٹھ گیادہ رونے لگیں ، آپ کو خبر ہوئی توخود
تشریف لائے لوردست مبادک سے الن کے آنسو پو نخچے ، آپ جس قدران کورونے سے منع
فرماتے ہے ، ای قدر لور ذیادہ روتی تھیں ، جب کی طرح چپ نہ ہو کی تو آپ نے ان کی
سر ذش فرمائی لور تمام لوگوں کو منزل کرنے کا تھم دیا لود خود بھی اپنا فیمہ فصب کروایا اب
مفر ت صغیہ کو خیل ہواکہ آپ الن سے باراض ہو گئے اس لئے آپ کی رضامندی کی تمیریں
اختیار کیں۔ اس غرض سے حضر ت عاکش کے پاس کئی لور کماکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی

 <sup>(1)</sup> ابوداؤد كتاب الطلاق باب اعداد المتوفى عنها زرجها
 (٢) ابوداؤد كتاب الادب باب في مشى النساء في الطريق

بلی کا دن کسی چیز کے معاوضہ میں نہیں دے سکتی الیکن آگر آپ رسول اللہ علی کو مجھ ہے رامنی کرویں توجی اپنی کو جی اور آیک رامنی کرویں توجی اپنی کو دی ہوں عضرت عائشہ نے آبادگی ظاہر کی اور آیک دو پٹہ لوزھا جوز عفر انی دیک میں رنگا ہوا تھا بچراس پر پانی کے چھینے دیئے کہ خوشہو خوب سے لیے اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کمی اور خیمہ کا پر دہ اٹھا یا تو آپ علی نے فرمایا عائشہ یہ تہماری باری کا دن نہیں ہے تو لیں۔

ذَالِكَ فَصَّلُ اللَّهِ يُؤُنِيهِ مَنْ يَّشَاءُ (١٠٠ يه خداكا فَصَلَ بِهِ مِن كُوجِابِتا بِ يَابِ " تقويض الى الرسول مَنْ فَيْ :

عورت کے لئے نکاح کامعالمہ سب ہے ہم ہوتا ہے ہلین صحابات نے اپنے آپ کوبالکل رسول اللہ ملکا ہے ہم کے اپنے جس سے جائے تھے ان کا نکاح کردیتے تے فوروہ نوشی اس کو قبول کر لیتی تھیں ' حین ہے آپ جس سے جائے تھے ان کا نکاح کردیتے تے فوروہ نوشی اس کو قبول کر لیتی تھیں ' حین ہے آیک طرف تو حضر ہے عبد الرحمٰن من عوف جو نمایت دولت مند صحابی تھے ' نکاح کرنا چاہتے تھے دو سری طرف آپ نے حضرت اساسٹن ذید کے متعلق ان سے گفتگو کی تھی 'لیکن حضرت فاطمہ شنت قیس نے آپ کواپی قسمت کا الک میڈیا تھا اور کما کہ میر امعالمہ آپ کے ہاتھ جس ہے 'جس سے چاہئے نکاح کرہ ہوئے۔'' میں کا الک میڈیا آپ فریف الطبع صحابی تھے ' جوراستوں جس بھی ظرافت اور ذاق کی جسیب ٹاکی ظریف الطبع صحابی تھے ' جوراستوں جس بھی ظرافت اور ذاق کی باتی اس کے سات ان کا کی ایک سے مشورہ کرلوں' مال نے ایک انصاری لاگی ہے نکاح کا جو نکاح کی بات نا منظور تمیں کی جاسکی' بھے حوالہ کردو' فدا بچھے ضائع نہ کرے گا۔ (سندے: ایک کابات نا منظور تمیں کی جاسکی' بھے آپ کے حوالہ کردو' فدا بچھے ضائع نہ کرے گا۔ (سندے: ایک میں ۱۳۲۲)

الرخوش سمق سے معلمات و مجمی رسول اللہ عقاف کی ضیافت کا موقع ملتا تو نمایت عزت المحمیت اور ادب کے ساتھ اس فرض کو بجالاتیں ایک بار آپ حضر سام حرام کے مکان پر تشریف لے مکن ایک بار آپ حضر سام حرام کے مکان پر تشریف لے مکے توانموں نے دعوت کی آپ نے تبول فرمائی اور وہیں قبلولہ فرمایا۔(۱)

ایک بارایک محالی نے آپ کی دعوت کی اُدعوت کھاکر آپ روانہ ہوئے توان کی بی بی نے پر دے سر نکال کر کما "یار سول اللہ عظیم مجھ پر اور میرے شوہر پر درود تھے جائے اسے اس نے فرمایا خداتم پر تممارے شوہر پر درمد تازل فرمائے "دسندان حیل جن من ۲۹۸،

<sup>(</sup>١) مسند احمد بن حبل جلد ٦ ص ٣٣٨ (٣) نسائي كتاب النكاح الخطبه في النكاح (٣) غو داؤد كتاب الجهاد. ياب في ركوب البحر في الغزو

بعض صحابیات خود کوئی نی چیز پکاکر آپ پین کی خدمت میں پیش کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت ایک خدمت میں پیش کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت امایین نے آتا جانالوراس کی روٹیاں تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیس آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بولیس" ہمارے ملک میں اس کارواج ہے میں نے چاہا کہ آپ کے لئے بھی اسی متم کی روٹیاں تیار کروں ہلیکن آپ نے کمال زمدو تعظف سے فرمایا آئے میں چو کر ملاکر بھی اسی متاجد محاب الاطعمة ،

شوق محبت رسول: سحامیات سے ول میں آپ کی صحبت سے مستنین ہونے کا شوق نمایت رہتا تھا 'حضرت تملید ُنوہ وہو گئیں تو بول کو ان کے جیانے لیا اب وہ تمام دنیادی جھکڑوں سے آزاد تھی اس لئے ایک سحانی کے سماتھ خدمت مبارک میں حاضر ہوئی اور آپ کی تعلیمات د تھینات سے عمر ہمر فاکہ وافعالی رطبقات ابن سعد تدکرہ حضرت فیلائی

## فضائل اخلاق

استعفاف : فيض تروت نبوى يَنْ في غير صاميات كايك الك فرد كو غيرت نودوارى اور عزت نفس كا مجسد بهاديا تعالى الله الله وكلى كرساسة وست سوال نهيں مجميلاتی تعين الله باب ساتة عنى كور شاس كو بھى كواره نهيں كرتی تعي كه مال باب سے بحرى كوش كور منس كرتی تعي كه مال باب سے بحرى مختل ميں سوال كيا جائے الحضر شد مت ہو كي كام كان سے تك الله تعلى تعين السول الله تعلق كي كرى كام كان سے تك الله تعلى الاول الله تعلق كي باس بجه لوگ باتى كھا كہ الله الله كام كان سے ايك خلام الله الله كي الله كام كان ہے ايك خلام الله الله كي الله كي الله كي كام كان ہے ايك خلام الله الله كي الله الله كي الله كي الله كي الله كام كان كے باك كور وہ محاميات ميں الله الله تعلق اور حضر سے الاور وہ محاميات ميں بدر جو اتم پائى جاتی تھی احد مند بن كر سول الله تعلق اور حضر سے الا بحر صد بن كي توانسوں نے به تحد بحد وضو من كر ركھى تھى الكين جب حضر سے عمر شے كان سے در خواست ميں ابن قبر كے لئے تبكہ مخصوص كر ركھى تھى الكين جب حضر سے عمر شے كران سے در خواست كى توانسوں نے به تحد بحد بنت الن كور بے دیا كور فرمایا .

' كنت اريده لنفسي ولا وثرن به اليوم علىٰ نفسي (<sup>()</sup>

"میں نے خود اپنے لئے اس کو محفوظ رکھا تھا لمکیان آج اپنے اوپر آپ کو ترجیج وہی ہوں"

ایک دن دوروزو سے تھیں جمر میں ایک روٹی کے سوا پھے نہ تھا ایک مسکین عورت آئی اسٹوں نے لونڈی سے کما کہ روٹی اس کو دے دو اس نے کما افطار کس چیز سے بھی گا 'یولیں دے تودو! شام ہوئی توکس نے ہمری کا کوشت ہجو اویا لونڈی کوبلا کر کما 'یہ تیمری روٹی سے بہتر ہے ('' فیاضی نے محمد شات واسٹی ماصل فیاضی نے محمد شات واسٹی ماصل ہوا حضرت ام سلیم نے اپنا نخلتان خاص رسول اللہ علیا کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ('')

حفرت عائشہ اس قدر فیاض تھیں کہ جو بچھ ہاتھ آجاتا تھا اس کو معدقہ کردیق تھیں 'حفرت عبداللہ بن زیر ' نے ان کو فیاضی ہے رد کناچاہا تواس قدر بر ہم ہوئیں کہ ان ہے بات چیت نہ کرنے کی قتم کھالی ملام حضرت اساء ان ہے بھی زیادہ فیاض تھیں 'حضرت عاکشہ کا معمول یہ تھا کہ جمع کرتی جاتی تھیں 'جب معتدیہ سر بایا جمع ہوجاتا تھا 'تواسکو تقیم کردیتی تھیں ' لیکن حضرت اساء کل کے لئے بچھ نہیں رکھتی تھیں 'روز کے روز خرج کردیا کرتی تھیں۔ (د)

ایکبار حفرت میں دن عبداللہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'یولیں کہ تمہارے کوئی لڑکا ہے 'انہوں نے کہا نہیں'' فرمایا'آگر میر سے پاس در ہم ہوتے تو میں تم کودے دیتی' حسن اتفاق سے شام ہی کو حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس روپ بھیج 'یولیں' سمی قدر جلد میری آزمائش ہوئی' نورا آدمی بھیج کر ان کو بلایا'اور دس ہزار در ہم وے دیے' انہوں نے اس رقم سے ایک لونڈی خریدلی'اس سے ان کے متعدد سے پیدا ہوئے۔(۱)

ازواج مطهرات میں حضرت زینب بنت محش نمایت فیاض تعیں 'ووا پنہا تھ سے چڑے کی دباغت کرتی تعیں 'ور جو پچھ آمدنی اس سے ہوتی تھی ساکین کو دے دبی تعیں 'ایک بارر سول الله مقط نے فرمایا کہ تم میں جس کا ہتھ سب سے اسابوگاوہ بچھ سب سے سب کہا تھ سب سے کہا سب کے ہاتھ سب کے ہاتھ سب کے ہاتھ سب کے ہاتھ سب سے چھوٹے تنے 'لیکن جب سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا تو ازواج مطہرات کو معلوم ہوا کہ لیے ہاتھ سے پھوٹے تنے 'لیکن جب سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا تو ازواج مطہرات کو معلوم ہوا کہ لیے ہاتھ سے فیاضی مراد تھی۔ (ا)

<sup>(</sup>١) بخارى كتاب المناقب باب لحضية البيعه

 <sup>( ¥ )</sup> مؤطأ أمام مالك كتاب الجامع باب الترغيب في الصدقة (٣) صحيح بخارى

<sup>(</sup>٤) بخارى كتاب المناقب ياب مناقب قريش (٥) ادب المفرد باب السخارة

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد تذكره منكدر بن الهام الله على الله الهام الفاكرة وطفير بهريت بنت جعش

خالف ہے انقام ندلینا:

آگر مخالف محسیبت میں بہتلا ہوجائے 'توانقام لینے کااس سے بہتر کوئی اور موقع مسیس مل سکنا 'لیکن صحامیات کے دل ہیں خدالور رسول کی محبت نے بعض وانقام کی جگہ کب چھوڑی تھی '؟ حضرت عائشہ لور حضرت زینب میں باہم نوک جھونک رہتی تھی 'لیکن جب حضرت عائشہ پر اتمام لگایا گیا اور رسول اللہ منطقہ نے حضرت زینب سے ان کی اخلاقی حالت دریافت فرمائی 'تو بجائے اس کے کہ ووانقام لیتیں 'یولیس کہ میں اپنے کان لور اپنی آنکھ کی پوری حفاظت کرتی ہوں 'مجھے ان کی نسبت بھلائی کے سوا پچھ معلوم نمیں ہے حضرت عائشہ کو خود اعتراف ہوں 'مجھے ان کی نسبت بھلائی کے سوا پچھ معلوم نمیں ہے حضرت عائشہ کو خود

وهي اللتي تساميني فعصمها الله بالورع ()

" وواگر چہ میری حریف تھیں ہلیکن خدانے تورع کی وجہ سے ان کو بچالیا"

انقام تو ہوی چیز ہے ' صحامیات اپنے مخالفوں سے بھش رکھنا تھی پہند نہیں کرتی تھیں 'حضرت معاویہ' بن خدتی نے حضرت عائشہ ' کے بھائی محد بن الی بحر کو قبل کر دیا تھا 'ایک بار وہ کسی فرج کے سید سالار تھے ' حضرت عائشہ ' نے ایک محض نے بوچھا کہ اس غروہ میں معاویہ کاسلوک کیسار ہا؟ اس نے کہا' ان میں کوئی عیب نہ تھا' سب لوگ ان کے مداح رہے ' اگر کوئی اونٹ ضائع ہو جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسر الونٹ دے دیے تھے 'اگر کوئی گھٹ امر جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ دوسر الونٹ دے دیے تھے 'اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسر المحدور اس خان کہ کہا استغفر اللہ اگر میں ان سے بغنی اس بنا پر رکھول غلام دیتے تھے 'حضر ت عائشہ نے من کر کہا استغفر اللہ تھا تھ کو یہ دعا ہا تھتے ہوئے سنا کہ خود رسول اللہ تھا تھ کو یہ دعا ہا تھتے ہوئے سنا کہ خدا اس جفی میری امت کے ساتھ ملاطفت کر ہے تو بھی اس کے شاتھ ملاطفت کر اور جو خدم اس پر مختی کر سے تو بھی اس کے شاتھ ملاطفت کر اور جو شخص اس پر مختی کر سے تو بھی اس پر می اس پر مختی کر سے تو بھی اس پر مختی کر سے تو بھی اس پر می تو بھی اس پر می اس پر می اس پر میں ہو بھی اس پر می اس پر میں پر می اس پر میں پر میں پر می بر میں پر م

مهمان نوازی:

حفرت ام شریک نمایت ۱۰ لت مندار فیاض صحابید تھیں انہوں نے اسپے مکان کو گویا مہمان خانسنادیا تھا اس لئے رسول اللہ عظیم کی قدمت ہیں باہر سے جو مہمان آتے تھے اوہ اکثرانہیں کے مکان پر تھرتے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری کتاب الشهادات بات معمل النساء بعضهن بعصا (۲) اسلا الغابه تذکره حضرت معاویه بن خدیج (۳) نساتی کتاب النگاح با با مخطبه فی النگاح

عزت نفس:

صحامیات عزت نفس کامجوعہ تھیں مضرت عبداللہ بن زیر جس دن شہید ہوئے اس دوزا بی والدہ حضرت اساء کے پاس تشریف لے معنی انہوں نے ان کو ویکھا تو ہو لیس بیٹا قتل کے خوف سے ہر گزائی شرط قبول نہ کرلینا جس پر تم کو ذالت بر داشت کرنی پڑے خدا کی قتم عزت کے ساتھ تموار کھا کر مرجانا اس سے بہتر ہے کہ ذالت کے ساتھ کوڑے کی بار داشت کرلی جائے۔ برداشت کرلی جائے۔

مبروثات:

مردوں پر نوحہ کرتا ہیل تو چنا کپڑے بھاڑ ڈالنا کہ توں مریبہ خوانی کرتا عرب کا قوی شعار تھا المکین فیض تربیت نبوی نے صحامیات کو صبر کااس قدر خوگر بنادیا تھا کہ حضرت اوطلا انساری کالڑ کا پیمار ہوا دو صبح کے وقت اس کو پیمار چھوڑ کرکام کاج کے لئے ہا ہر چلے کئے ان کی عدم موجودگی ہیں پیمال لڑکا جال بحق صلیم ہو گیا لیکن ان کی بی بی نے لوگوں ہے کہ دیا کہ ابوطلحہ ہے نہ کہنا وہ شام کو پلٹے توئی بی ہے ہو گیا لیکن ان کی بی بی لیمن بیملے ہے ذیادہ سکون کی والے ہوئی تو کہنا کہ ایک تھا ہے ہوئی تو کہنا کہ آگر ایک قوم کسی حالت ہیں ہے کہ کر کھا اللہ کی مطالبہ کرے تو کیا اسکواس کے دیکھے کا حق حاصل ہے ؟ کو کئی چیز عاربیت دو بھراسی خوجی صبر کرو ""نا

حضرت عبدالله بن زمیر جب تجاج سے معرکہ آراہوئے توان کی دالدہ حضرت اساء یمار تھیں وہ اسکے پاس آئے 'لور سزاج پری کے بعد ہولے کہ مر نے آرام ہے" یولیں" شاید تم کو میرے مرنے کی آرزد ہے الیکن جب تک دوباتوں میں سے ایک نہ ہوجائے 'میں سر ناپندنہ کردل گی ایو تم شہید ہوجاؤ 'لور میں تم کو صبر کرلوں 'یا التحوظ فلر حاصل کردکہ میری آئیسیں نعندی ہوں '

<sup>(</sup>۱) مسلم كتاب الادب باب استحباب تخيك الهود عند ولاوته الخ (۲) طبقات ابن سعد تذكره حضرت حمنه بنت جحشُّ

چنانچہ جب وہ شہید ہو بچکے تو حجاج نے ان کو سولی پر لٹکاریا ' حضر ت اساء باوجود پیرانہ سال کے بیہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے لئے آئیں 'لور مجائے اس کے کہ دوروتی پیٹیس 'حجاج کی طرف مخاطب ہو کر کمااس سوار کے لئے ابھی تک دووقت نہیں آیا کہ اپنے کھوڑے سے بیجے اترے (۱)

### شحاعت

غزوات میں صحابہ کرام نے جس طرح داد شجاعت دی صحابیات کے بہادرانہ کارنا ہے اس سے بھی جیرت اٹھیز ہیں 'غزوہ حنین میں کفار نے اس ذور شور سے جملہ کیا تھا کہ میدان جنگ لرزا فعا تھا 'لیکن حضرت ام سلیم کی شجاعت کا بیہ حال تھا کہ ہاتھ میں خنجر لئے ہوئے فتظر تھیں کہ کوئی کا فرسا سنے آئے تو اس کا کام تمام کردیں' چنانچہ حضرت الاطلحہ نے اول کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو ہو چھاکہ یہ کیا ہے ؟ بولیس کہ چاہتی ہوں کہ کوئی کا فر قریب آئے تو ہیں بھوٹک دوں ۔ (ابو داؤد کھاب المجھاد کھی المسلب بعطی الفاتل)

غزوہ خدق میں رسول اللہ عظی نے تمام عور تول کو ایک قلعہ میں کردیا تھا ایک
بیودی آیا کور قلعہ کے گرد چکر لگانے لگا حضرت صفیہ نے دیکھا تو حضرت حسان عن شات
سے کما کہ یہ جاسوس معلوم ہوتا ہے اس کو قتل کرددیو لے تنہیں تو معلوم ہے کہ میں اس
میدان کامرد نہیں اب حضرت صفیہ خوداتریں اور خیمہ کی آیک می کھاڑکر اس زور سے ماراکہ
وہیں شھنڈ اہو محیار (اسد الغابه تذکرہ حضرت صفیہ بنت عبدالعطلب)

زبرو تقشف

صحابات نمایت زامداند کور متقشفانه زندگی بمر کرتی خمی ایک بار ایک شخص معرب معند نمین ایک بار ایک شخص معرب عائشه کی خدمت میں حاضر ہوا یولیس ذرا محمیر جاؤیس این نقاب می نواس نے کہا آگر میں او گول کو این کو این سمجھیں سے یولیس جولوگ پر انادھ انا کپڑا میں بہنتے ان کو آخرت میں نیا کپڑا نصیب نہ ہوگا '''ا

زنده دلی :

صحامیات کے جذبات کو اسلام نے ترو تازہ اور تنگفتہ کردیا تھا اس لئے الن میں ذیدہ ولی پائی جاتی ہے ان میں ذیدہ ولی پائی جاتی تھی عمید کے ون معمولاً لڑکے اور لڑکیاں رسول الله تنظیمہ کے پاس جمع ہو کر باہے عجائے تنے کور مسرت کے ترانے گاتے تنے بعدی سحاب العبدین باب سنة العبدین لاحل الاسلام)

<sup>(</sup>١) استيعاب تذكره حضرت المحالك بالراقي المعالية المالك الرفق في المعيشه

رازداری :

محامیات کاسیندرازگارفن تھا،جس ہے وہ تیامت تک باہر نمیں نکل سکتا تھا ایک دن آپ کی خدمت بیں تمام ازواج مطرات جمع تعین عظرت فاطمہ بھی ای حالت میں آگئیں آپ نے خدمت بی تمام ازواج مطرات جمع تعین عظرت فاطمہ بھی ای حالت میں آگئیں آپ نے ان کے کان میں ایک آگئیں آپ نے ان کوم حبا کما توراپ دائیں جات بھالیا تور آہتہ ہے ان کے کان میں ایک بات کی دور پڑیں 'پھر آپ نے آہتہ ہے ایک بات کی جس ہے وہ بنس پڑیں 'بات کی جس ہے وہ بنس پڑیں 'آپ بلے گئے 'تو تمام فی دول نے اس کی وجہ یو جھی 'دولیں 'میں آپ کی زعد کی میں آپ کاراز فاش نمیں کر سکتے۔ (۱)

#### عقت وعصمت

اسلام نے پاکیزگ افلاق کی جو تعلیم دی ہے اس نے سیلیات کو عصمت وعفت کا محمد بلایا ایک سیلید کو جن کی افلاقی حالت زمانہ جالمیت میں انچی نہیں تھی ایک فیض نے اپنی طرف انک کرناچا ہاتو لائیں ہٹو المب وہ زمانہ کیا اور اسلام آیا (انہ سلام کی تعلیم کا یہ الرقاکہ لوغری کی جس نے رسول اللہ سیکے کہ ایک لوغری تھی ، جس نے رسول اللہ سیکے کہ ایک لوغری تھی ، جس نے رسول اللہ سیکے کی فدمت میں آکر شکایت کی کہ میر اا تا بھی کوبد کاری پر بجور کر تاہے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ فدمت میں آکر شکایت کی کہ میر اا تا بھی کوبد کاری پر بجور کر تاہے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ فدمت میں آکر شکایت کی کہ میر اا قابحہ کوبد کاری پر بجور کر تاہے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

"ا بني لوَعْدُ يول كوبد كارى ير مجبُورنه كرو"

ال جرم كالر تكاب تو محليات بين بين الدين وواس كو كورا بهى نميس كرتى تميس كركم مين كركم تميس كركم والمحرم كا نكاه بهى النابر بين الك بار حفزت مغيره أن شعبه في الكاح كرنا جابا الور رسول الله تلكية بين مشوره طلب كياآب في فرمايا كه بيلنا عورت كو جاكر ديكي لواس غرض بين الساكم محرم والمدار كي المرد مين خداك الساكم محرم والمد تميس خداك الساكم محرم والمدار الله تلكية كا تحم بين فرد ورنه تهيس خداك السروا)

اس معصیت کاار تکاب توبوی چز ہے آگر خدانخواستہ محلیات پر مجمیاس متم کااتہام ہمی آگ جاتا تھا تو ان کے خر من عقل و ہوش پر جلی گر پڑتی تھی ' معز سے ما نشہ کے کانول میں جب دانعہ افک کی بھنک پڑتی تو ہے ہوش ہو کر گر پڑیں 'لرزہ جار آسووں کی جعزی گھے۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) مسلم كتاب الفضائل مناقب فاطمه (۲) مسند احمد بن حيل جلد ٤ ص ١٨٧ (٣) ابوداؤد
 كتاب المطلاق باب في تعظيم الزناء (٤) سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب النظر الى المراة اذا اواد ال يتز وجها
 (٥) بخارى كتاب بدر الخلق باب قول الله حزو جل نقد كان في يوسف واخوته ايات للسآئلين .

# حسن معاشرت

### مصالحت بور صقائي :

اگریہ مقتضائے فطرت انسانی سیلیات کسی سے ناراض ہوجاتی تھیں ' توان کواس چندروزہ نا کواری پر نمایت انسوس ہو تا تھا ایک معاملہ میں حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن زمیر سے ناراض ہو گئیں کوربات چیت نہ کرنے کی قتم کھالی عفو تنفیم کے بعد جب ان کویہ قتم یاد آتی تھی تواس قدرروتی تھیں کہ دو پٹر تر ہو جاتا تھا۔ (۱) تصلیم حم :

ت المعترت ذینب ایناعزه دا قار سجهای با اسلار نمی محاسل می معیل معترت علی محمل محمد محمد محمد معترت علی معترت علی معتربی : عائشهٔ فرماتی بین :

ولم ارا موأة قط خيوا في اللين من زينب واتفى الله و اصدق حديثا واوصل للوحم ('') " من تے زينب سے زيادہ و بندار زيادہ پر ہيزگار 'زيادہ کچی اور زيادہ صلہ رحمی کرنے والي عورتُ شيس ديكھي"

حفزت اساء ہے ایک جائیداد درائیۃ پائی تھی کوران کو ایک لاکھ کی کر قم حفزت امیر معادیہ نے دی تھی ہلیکن انہوں نے اس مال و جائیداد کو حفزت قاسم بن محد لوراین الی عتیق پر جوان کے قراے داریتھے 'ہیہ کر دیا۔ (۳)

محامیات کی صله رحی صرف اعزه کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلتہ وہ کافر قرامت داروں کی قرامت کا بھی لحاظ رکھتی تھیں' حضرت اساء بجرت کر کے مدینہ آئیں' توان کی والدہ کا فرہ تھیں' ان کے پاس آئیں' اور مالی مدد ما تھی' حضرت اساء نے رسول اللہ ملاق ہو والدہ کا فرہ تھیں' ان کے پاس آئیں' اور مالی مدد ما تھی' حضرت اساء نے رسول اللہ ملاق ہو دریا ان کے ساتھ صله رحمی کر سکتی ہیں آپ نے فرمایا ہاں' (۲) چنانچہ انہوں نے ان کو مدد دی' حضرت صفیہ نے اپنے ایک یہودی قرامت دار کے لئے جائیداد کی دھیت کی تھی۔ (۵)

مديدوينا:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہریدازدیاد محبت کاذر بعد ہے اس کے ایک دوسرے

(۱) بخارى كتاب الادب باب الهجرة (۲) مسلم كتاب الفضائل باب فضائل عائشه (۳) بخارى كتاب الهبة باب هبة الواحد للجماعة (٤) مسلم كتاب الزكوة باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين www.pesturdubooks.net
(۵) مسند دارمي كتاب الرصايا باب الوصية لا هل المذمه .

کے باس عموالدر بھجا کرتی تھیں۔

حفرت سیبہ انصاریہ اس قدر مفلس تقیں کہ ان پر صدقہ کامال حلال تھا تا ہم ہاں حالت میں بھی وہ ازواج مطرات کی خدمت میں ہدیہ بھیجتنی تھیں ایک بار ان کے پاس صدقہ کی بحری آئی تو انہوں نے اس کا کوشت حفرت عائفہ تھے پاس ہمینہ بھیجا (۱) حفرت بریرہ کے پاس ہمینہ بھیجا (۱) حفرت بریرہ کے پاس بھی جو صدقہ آتا تھاوہ ازواج مطہرات کو ہمیہ دے دیا کرتی تھیں۔ (۲) خاد مول کے ساتھ سلوک :

صحامات خاد مول کے ساتھ جیساسلوک کرتی تھیں 'اس کا اندازہ صرف اس واقعہ ہے ہوسکتا ہے کہ ایک باررات کو عبد الملک اٹھالور اپنے خادم کو آواز دی 'اس نے آئے میں دہر لگائی تواس نے اس پر لعنت بھیجی' حضر تام الدرواء اس کے محل میں تھیں صبح ہوئی تو کہا کہ تم نے رات اپنے خادم پر نعنت بھیجی' حالا تکہ رسول اللہ بھیجے والے قیامت کے دن شفعاء یا شدانہ ہوں ہے۔ ('')

بالجمن أعانت

محامات معیبت میں ووسرول کی اعانت فرماتی تنفیں اور ہمسایہ صحامات ابنی پڑو سنوں کو ہر قشم کی مددر جی تنفیس مصرت اساء کوروٹی پکانا نہیں آتی تھی ہمیکن ان کی پڑو سنیں ان کی روٹی پکلیا کرتی تنفیس۔(\*)

اگر عور تول کوایے شوہروں سے شکایت پیداہوتی، تو ہ حضرت عائشہ کی خدمت میں مایت پر زور طریقے میں حاضر ہو کر اپنادردوو کے گئی تھیں اور سول اللہ عظی کی خدمت میں نمایت پر زور طریقے سے ان کی سفارش کرتی تھیں ایک باران کی خدمت میں ایک عورت سبر دوپٹہ لوڑھ کر آگی اور جسم کھول کر دکھایا کہ شوہر نے اس تدر مارا ہے کہ بدن پر نیل پڑھے ہیں 'رسول اللہ ﷺ تخریف اللہ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مسلمان عور تیں جو مصیبت پر داشت کر رہی ہیں 'ہم نے ایک معیبت نمیں دیکھی اس کا چرا ادوپٹ سے زیادہ سبز ہو گیا ہے عاری کی اس روایت کے آخر میں عموما عور تول کی نبست یہ الفاظ ہیں۔

والنساء ينضر بعضهن بعضا

(۱) بخارى كتاب الزكولة باب قدر كم يعطى من الزكوة والصدقة ومن اعطى شاة (۲) مسلم كتاب الركوة باب اباحة الهديه للنبى على ولبنى هاشم ولبنى عبدالمطلب وان كان المهدى ملكها بطريق المعدقة (۳) كتاب البر والصله والآداب باب النهى عن لعن الدواب وغيرها (٤) مسلم كتاب الآداب باب ارداف المرأة الاجنبية اذا عيت في الطريق

"عور تواں کی میہ نظرت ہے کہ ایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں <sup>۱۹</sup>۰۰

ایک مخض کی بی بی پیسار تغییں وہ حضر سے الدرداءً کے پاس آئے انہوں نے حال پوچھا توانسوں نے کہانی بی بیرارہے اب انسوں نے ان کو بھھا کر کھانا کھلایا کورجب تک ان کی بی بی بیمارر ہیں 'حال بوجھشیں اور کھانا کھلاتی رہیں۔''

عیادت:

صحامیات میمکن طریقه سے مریضوں کی عیادت کرتی تھیں ایک بارائل صف میں سے ایک محال میں سے ایک بارائل صف میں سے ایک محالی درائی میادت کی۔ اسمال محالی درائی درائی میادت کی۔ اسمال دوار کی : تیمار دار کی :

صحامیات نمایت دل سوزی سے مریفوں کی تمار داری کرتی تھیں 'حضرت عبداللہ بن مظعمین پیمار ہوئے 'تو حضرت ام الحسلاء اور ان کے تمام خاندان نے ان کی تمار داری کی 'ان کا انقال ہو گیا تو کفن پیمنانے کے بعد حضرت ام الحسلاء ؒ نے سمبت کے لیجے میں کماتم پر خدا کی رحمت ہو میں شاوت و بی ہوں کہ خدانے تمہاری عزت کی۔ ""

حضرت زینب مرض الموت میں ہمار ہو کمیں ' تو حضرت عمر ؓ نے ازواج مطمرات سے پوچھولیا کہ کون ان کی تیمار دار کرے گا؟ تمام بی بیوں نے کما " ہم "ان کا انقال ہوا تو پھر مریانت کیا کہ کون ان کو عسل و کفن دے گا؟ تمام بی بیوں نے کما" ہم "''' بمزاد **ارکی** ''

صی میات عزاداری کوا پنا فرض خیال کرتی تھیں 'ایک باررسول اللہ عظیے ایک سیاتی کو دفن کر کے آرہ بیتے 'راہ میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ ؓ جارہی میں 'پوچھا تھے سے کیوں تکلیں جمع لیں اس تھر میں مزاداری کے لئے ٹی تھی۔''

عرب جاہیت میں عزاداری کا نیہ طریقہ تھا کہ عور تیں برادری میں جاکر ہاہم مردول پر نوحہ کرتی تھیں کیکن اسلام نے جاہیت کی اس رسم کو مٹادیا کچنانچہ جب عور تیں اسلام لا تین تھیں توان سے اس رسم کے جھوڑنے کا معاہدہ لیا جاتا تھا ایک باررسول انڈہ علیجے نے حصرت ام عطیہ سے یہ معاہدہ لینا چاہا تو یو لیس فلال فی ندان نے زمانہ جاہلیت میں ہمارے مردے پر نوحہ کیا

(1) بخارى كتاب اللباس باب النياب الحضر ( ٢) ادب المفردا باب عيادت الصبيان ( ٣) ايضاً باب
عيادة السباء الرجل المريص ( ٤) بخارى كتاب الشهادات باب الفرعة في المشكلات (٥) طبقات
ابن صعدتد كره حصرت رز ب ( ٣) ابوداؤد كاب الحائز باب في التعزيه

ے' مجھے اس کامعاوضہ اداکر ناضروری ہے چنانچہ آپ نے ان کواس کی اجازت دیدی۔(۱) محبت اولاد:

صحامیات این برول سے نمایت محبت رکھتی تھیں ایک باد ایک سحائی نے بی بی کو طلاق دیدی اور ہے کواس سے لینا چاہا وہ رسول اللہ تھنے کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ "میرا پیٹاس کا ظرف میری چھاتی اس کا مشکیزہ اور میری کوداس کا کموارہ تھا اور اب اس کے باپ نے بیچھے طلاق دے دی اور اس کو مجھ سے جھینا چاہتا ہے آپ نے فرملی "جب تک تم دوسر ا نکاح نہ کر لو تم ہے کی سب ہے زیادہ مستحق ہو "ااگر چہ یہ وصف عموماً تمام صحامیات میں پیلا جاتا تھائیکن اس باب میں قریش کی عور تیں خاص طور پر ممتاز تھیں 'چنا نچہ خود آئے ضرت تھا گئے نے ان کی خصوصیت کی مرح فرمائی۔

نعم النساء نساء قریش احناهن علی الولد و ادعاهن علی الزوج<sup>(۲)</sup> "قریش کی عورتیں کس قدرا چھی ہیں پچوں سے محبت رکھتی ہیں 'اور شوہروں کے مال واسباب کی تکرانی کرتی ہیں" کھائی بہن سے محبت:

صحامیات اپنے بھائی اور بہوں سے نہایت محبت رکھتی تھیں 'حضرت عبداللّٰہ الن الل بحر کامقام حبش میں انتقال ہوا 'اور لاش مکہ میں و فن ہو لی تو حضر ت عا تشہ فرط محبت ہے ان کی قبر تک آئیں 'اور ایک مشہور مر ٹیہ کے چندا شعار پڑھے۔

و کنا کندما نی جذیمہ حقبہ فی من الدھو حتی قبل لن یتصدعا اور ہم دونوں ایک مدت تک جذیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے' یہاں تک کہ لوگوں نے کہاکہ ان میں کبھی جدائی نہ ہوگی۔

فلما تفوقنا کان و ما لکا بطول اجتماع لم نبت لیلة معاً<sup>(")</sup> لیکن جب جدائی ہوئی توالیں ہوئی کہ گویا ہم نے اور مالک نے بادجود طویل ملا قات کے ایک رات بھی ساتھ ہسر نہیں کی تھی۔

حضرت مخرق غزوہ احد میں شریک ہوئے تو ان کی بھن حضرت صفیہ آئیں کہ مقتل میں انکا پینہ لگائیں لیکن لوگوں نے ان کی ہریٹانی کے خیال سے نہیں بتا پایا آخر رسول اللہ ﷺ

<sup>(</sup>۷۱) مسلم كتاب الجنائز باب النشديد في الباحة (۲) ابوداؤد كتاب الطلاق باب من احق بالولد ( ۳) بخارى كتاب النكاح (٤) ترمذي كتاب الجنائز باب ماجاء في الزيارة للقبور للنساء ( www.besturdubooks.net

کے پاس آئیں تو آپ کو خوف پیدا ہوا کہ اس واقعہ ہے ان کی عقل نہ جاتی رہے اس لیے ان کے سیند بر ہاتھ رکھا توانسول نے اناملہ بر ہااور رونے لگیں (۱)

صحامیات والدین کی حمایت ہے سخت مو تعول پر بھی اغماض نہیں کرتی تھیں ایک ہار کفار نے عائت نماز میں رسول اللہ ﷺ کی گردن میں اونٹ کی او جود ڈال دی حضرت فاطمہ ّدوڑ کے آئیں 'اس کو آپ کی گردن ہے نکال کر بھینک دیا 'اور کفار کوبر اکھلا کما۔''' برورش بینامی :

تیموں کی پرورش بری نیکی کاکام ہے محدیث شریف میں آیا ہے:

انا وكافل اليتيم كها تين في الجنة

" ہم ادر بتیموں کی پر درش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس قدر یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں"

اس کے صحابیت بیمیوں کی پرورش اپنا فرض سمجھتی تنھیں کھٹرت ذیب متعدد بیمیوں کی پرورش کرتی تنھیں ایک باررسول اللہ علیہ کی خدمت بیں حاضر ہو کمیں لور پوچھا کہ میں ایپ شوہر اور بیمیوں پر صدقہ کروں تو جائز ہے ؟ ایک دوسر می صحابیہ بھی اسی غرض سے دردولت پر کھڑی تھیں 'حضر تبلال نے اطلاع کی 'تو آپ بیٹی نے فرمایا کہ اس کا دوہر اتواب کے گا'ایک قرارت کا اور دوسر اصد قہ کا۔ (")

۔ حضرت عا کشتہ کے بھائی محمد بن الی پکڑ کے پیچ میٹیم ہو گئے' تو حضرت عا کشتہ ان کی پرورش فرماتی تھیں۔ (د)

ثیبموں کے مال کی تکمداشت:

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیموں کے مال کی حفاظت و نگہداشت کے متعلق آیک نمایت مفصل آیت نازل فرمائی ہے وابتلُوا لیُقیمیٰ حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النَّکاح' المنح اس بناء پر' صحابات ندصرف ان کے مال کی حفاظت کرتی تھیں بلحہ اس کوٹر تی دیدی تھیں' حضرت عائشٌ

www.besturdubooks.net

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد تذكره حضرت حمزه (۳) مسند ابرداؤد و طبالسي صفحه ۳۰۱ (۳) بخارى
 كتاب الصلوة باب المراة تطرح عن المصلى شيئاً من الاذى (٤) بخارى كتاب الزكوة باب الزكوة على الزوج والايتام فى الحجر (٥)موطا المام مالك كتاب الزكوة باب الزكوة فيه من الحلى والتيو والغير

تیموں کے مال لوگوں کودی تھیں مکہ تجارت کے ذریعہ سے ان کوتر تی دیں۔(۱) پون کی پر درش:

صحامایت پیچوں کی برورش میں اینے عیش و آرام کو بھی فراموش کردی تھیں حضر ت ام سلیم بیوه ہوئیں تو حضرت انس بن مالک ہے تھے اس لیئے انہوں نے یہ عزم بالجزم کر ابیا کہ جب تک ان کی نشوه نما کامل طور پر نه ہو جائے گی'وہ دو مرا نگاح نه کریں گی چنانچہ حضر ت انس خود سیاس گزارانہ کہجے میں اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو جزائے خیر دے که اس نے میری ولایت کاحق ادا کیا۔(۲)

ر سول الله منظف صحامیات کود نیا کی تمام چیز دل سے زیاد ہ محبوب منصے الیکن ہایں ہمہ جب آپ نے حضرت ام ہافی ہے نکاح کا پہام دیا تو انہوں نے معذرت کی کہ یار سول اللہ ﷺ آپ بجھے میری آنکھوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں ہلیکن شوہر کاحق بہت زیادہ ہے اس کئے بجھے خوف ہے کہ اگر میں شوہر کا حق ادا کروں تو بحول کی طرف ہے ہے یہ وائی کرنا پڑے گی لورا آگر پچوں کی یرورش میں مصروف رہوں گی تو شوہر (بعنی آپ کااگر نکاح کر نوں گی ) کاحق اوانہ کر سکوں گی<sup>(۳)</sup> شوہر کے مال واسباب کی حفاظت :

ان و شوہر کے معاشر تی تعلقات براس کا نمایت عمدہ اٹریز تا ہے کہ دوی نمایت دیانت کے ساتھ شوہر کے مال واسباب اور تھر بارکی حفاظت کرے اور صحامیات میں عمومانید دیانت یا گی جاتی تھی' حضرت اساء بنت الی بڑئی شادی حضرت زبیر ّ ہے ہوئی تھی ٰوہ گھر میں تھیں کہ ایک غریب سوداگر کیا اور کما کہ اپنے سامیہ و بوار کے بیٹیج مجھ کو سودانینے کی اجازت دیجئے 'وہ مجیب تحتکش میں مبتلا ہوئی' فیاضی اور کشادہ دلی ہے اجازت دینا جاہتی تحیس کیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اجازت نمیں دے عتی تھیں اولیں "اگر میں اجازت دے دول تور زبیر انکار کرویں 'تو مشکل یزے گی زمیر پیکی موجود گی میں آؤ تور مجھ ہے سوال کرو "وہ ای حالت میں آیا اور کہا یام عبد اللہ! میں مختلج آدمی ہوں آپ کی دیوار کے سامیہ میں سمجھ سودانیجنا جا ہتا ہواں اُپولیس ہم کو مدینہ میں میر ا گھر ہی ملتا تھا'' «ھنر ت زبیر' نے کہا تمہاراکیا بحو تاہے جوایک مختاج کو بیع وشراء ہے روکتی ، د '' وہ توجايتي عي تحين اجازت وي وي (م)وونهايت فيض تمين وسي الخصدة وخيرات كرما مبت پیند کرتی تھیں' نکین شوہر کے مال سے سوالن کے پاس لور کچھ نہ تھااور شوہر کے مال میں بلا

و١) موطاء املع مالك كتاب الركوة باب اموال البتمي والنجارة فيها ٢١) طشات ابن سعلقذكرة حصرت الاسلية و٣) ابتماً تذكره حصوت ام هاني كري مسلم كات الأفات باب حوار ارفاق المراة الاجبية اذاعت في الطريق

اجازت تضرف نسی کر سی تعیس مجورا رسول الله عظی سے دریافت فرمایا که بیل زیر کی آمدنی میں سے بچھ صدقه کرول توکیا کوئی گناه کی بات ہے ؟ارشاد ہواکہ جو بچھ ہوسکے دو(ا)

ایک دفعہ رسول اللہ بھی نے عور تول سے بیعت کی تو ان میں سے ایک خاتون اسے میان کی تو ان میں سے ایک خاتون اسمیں اور کماکہ ہم این باپ بیٹے اور شوہر کے محتاج ہیں ان کے مال میں سے ہمارے لئے کس تدرید کا بیناجا رُنے؟ آپ بھی نے فرمایا کہ اس قدر کہ کھائی لولور ہدید دو ""

اُکر چہ یہ وصف عموماً تمام صحامیات میں پایا جاتا تھالیکن اس باب میں قریش کی عور تمیں خاص طور پر ممتاز تھیں 'چنانچہ خود رسول اللہ علی نے اپنی نبان مبارک سے فرمایا اس خصوصیت کوان الفاظ میں نمایاں کیا۔

نعم النساء نساء قریش احناهن علی الولڈ وادعا هن علی الزوج "قریش کی عور تیں کس قدرا جھی ہیں پچوں سے محبت رکھتی ہیںاور شوہر کے مال و اسباب کی محمرانی کرتی ہیں" شوہر کی رضا جو کی :

صحامیات اپنے شوہر دل کی رضا مندی اور خوشنودی کا نمایت خیال رکھتی تھیں' حضرت حوالاً عظر فروش تھیں' ایکبار حضرت عائش کی خدمت میں آئیں 'اور کما کہ میں ہر رات کو خوشبولگاتی ہوں' بناؤ سنگار کر کے ولمن بن جاتی ہوں'اور خاصعۃ لوجہ اللہ اپنے شوہر کے پاس جاکر سور ہتی ہوں' لیکن اس پر بھی دہ متوجہ نہیں ہوتے اور منہ بھیر لیتے ہیں' بجر ان کو متوجہ کرتی ہوں اور وہ اعراض کرتے ہیں رسول اللہ عظیے آئے تو آپ سے بھی اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا جاؤائے شوہر کی اطاعت کرتی رہو۔ (۲)

ایک روز آپ نے حضرت عائشہ کے ہاتھ میں جاندی کے چھلے دیکھے تو فرمایاعا کشہ یہ کیاہے جولیں میں نے اسکواس لئے نایاہے کہ آپ کے لئے مناؤ سنگار کروں۔'''

ایک صحابیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کیں ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ کی حابیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کیں ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ کی سے ان کو پہننے سے منع کیا یولیں اگر عورت شوہر کے لئے بناؤ سنگار نہ کرے تو اس کی نگاہوں سے گرجائے گی۔(۵)

<sup>(</sup>١) مسلم كتاب الركوة باب الحث على الصدقة ولو بالقليل (٢) ابوداؤد كتاب الركوة باب المواة تصدق من بيت زوجها (٣) اسد الغابه تذكرة حضوت حولاً (٤) (بوداؤد كتاب الركوة باب الكنز ما هو وزكوة الحلى (٥) نساني كتاب الزينة.

شوہر کی محبت :

محامیات اپنے شوہروں سے نمایت محبت رکھتی تھیں حضرت ذینب کی شادی ابدالعاص سے ہوئی تھی وہ حالت کفر بیں تھے کہ بدر کا معرکہ پیش آگیالور دہ کر فآر ہو گئے رسول اللہ تھا ہے اپنی آگیالور دہ کر فآر ہو گئے رسول اللہ تھا ہے اپنی ان جنگ کو فدیہ لیکر رہا کرنا چاہا تو حضرت ذینب نے ابنا ایک یادگار ہار ، جس کو حضرت خدیجہ نے ان کور خصتی کے وقت دیا تھا' ابدالعاص کے فدیہ میں بھیج دیا۔ (۱) معرف حضرت حمنہ ہنت حش کو اپنے شوہر کی شادت کا حال معلوم ہوا تو فرط محبت سے جی انتھیں۔ (۱)

حضرت ممڑ کواہل دعمیال کے ساتھ ڈیادہ شغف نہ تھا تا ہم ان کی بی بی حضرت ما تکہ ہ روزے کے دنوں میں بھی فرط محبت سے ان کے سر کائیسہ لیتی تھیں (۲۰)

حفرت ما تکہ کو اپنے پہلے شوہر حضرت عبد اللہ من الل بھڑے نہایت محبت تھی ا چنانچہ جب وہ طاکف میں شہید ہوئے تو حضرت ما تکہ ٹے ایک پر در دمر ثیر کھیا جس کا ایک شعر بیہے۔

فالیت لا تنفك عینی خزینه علیك و لا ینفك جلدی اغیر می نے تشم کھائی ہے کہ تیرے غم میں میری آنکھ۔ بمیشہ پر نم اور جسم بمیشہ غبار آكودرہے كا اس كے بعد حضرت عرشے ان سے شادی كی اوعوت وليمه میں حضرت علی بھی شريک تنے انہوں نے عاشكہ كويہ شعر یاد دلایا تورو پڑیں 'حضرت عرش كی شہادت بوئی توان كا بھی نمایت پرورومر ثیر كھا۔ اس كے بعد ان سے حضرت زیر نے شادی كے لوروہ بھی شهید بوئے توعا تكہ نے نان كا بھی مر ثیر كھا۔ اس كے بعد ان سے حضرت زیر نے شادی كے لوروہ بھی شهید بوئے توعا تكہ نے نان كا بھی مر ثیر كھا۔ اس كے بعد ان سے حضرت زیر نے شادی كے لوروہ بھی شهید بوئے توعا تكہ نے نی کھا۔ اس

محلیات شوہر کی خدمت نمایت و اسوزی کے ساتھ کرتی تغین رسول اللہ ملکے کے ساتھ کرتی تغین رسول اللہ ملکے کا کمال طہارت کی وجہ سے مسواک کو باربار و معلوایا کرتے ہے کوراس پاک خدمت کو حضرت عائشہ اوا فرماتی تغییں (۵) کی بار آپ کمبل اوڑھ کر مسجد میں آئے ایک محانی نے کمایارسول اللہ تھی اس پروھ یہ نظر آتا ہے ایس نے اس کو غلام کے ہاتھ حضرت عائشہ کے پاس بھین ویا حضرت عائشہ نے پاس بھین ویا حضرت عائشہ نے کورے میں پانی منگایا خود اپنے ہاتھ سے دھویا کور ختک کیا کوراس کے ویا حضرت عائشہ الوراس کے ویا حضرت عائشہ الدی کا دوراس کے ا

<sup>(</sup>٩) ابو داؤد كتاب الجهادباب فداء الاسير بالمال (٢) سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في المكاه على الميت (٣) موطاء كتاب الصيام باب ماجاء في الرخصة في القبلة للصيام (٤) اسد الغابه تذكره علاكة بنت زيد (٥) ابوداؤد كتاب الطهارة باب غيال الميسواك

بعد آپ ﷺ کے پاس بھیج ویا (' جب آپ ﷺ افرام باند سے یا افرام کھولتے تھے تو حضرت عائشہ جسم مبارک بیس خوشبولگاتی تھیں۔ (''

جب آپ خانہ کعب مدی جھیجتے تھے تووہ ان کے گلے کا قلادہ بشتی تھیں (")

بہب ہیں میں ہے ہے ہوں ہے ہے وروس سے سے وروس سے سے وارا اسکی میں اسکا میں ہوجاتے تھے اواس بے سکی کی حالت بھی صرف ان کی بی بیال ان کا ساتھ دیتی تھیں اُر سول اللہ عظیمی تخلف غردہ تبوک کی سابر حضر سہلال بن امیہ ہے۔ ناداض ہوئے اورا خیر میں تمام مسلمانوں کی طرح ان کی بی لی کو بھی تعلقات کے منقطع کر لینے کا تھم دیا تو دہ صافر خدمت ہو کیں اور کہا کہ ووقوڑ ھے آوی ہیں ان کے پاس نوکر چاکر میں آگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ بالبند فرما کیں ہے کمر شاہ ہوا " نمیں " (۱) کے پاس نوکر چاکر میں آگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ بالبند فرما کیں ہے کمر شاہ ہوا " نمیں " (ا) کو بھی کورت کتنی ہی اطاعت گزار اور فرمال بردار ہو ' لیکن آگر اس سے تعلقات منقطع کر لئے جا کیں تو وہ شوہر کی طرف ماکل نمیں ہو سکتی ایکن صحابیات نے اس فطر تی اصول کو بھی توڑ دیا تھا ایک صحابی نے اپنی بی بی ہے۔ خاسار کیا 'لیمی آلیک مدت معینہ کے لئے ان کو اپنے او پر حرام کر لیا 'تا بھم اس حالت میں بھی وہ ان کی خدمت گزاری میں مصروف رہی تھیں۔

# طرز معاشرت

غربت دافلاس :

ابتدائے اسلام میں محامات نمایت فقرہ فاقد لور غربت وافلاس کے ساتھ ذندگی بسر کرتی تھیں 'جس کا اثران کے لباس' مکان'اٹاٹ البیت لور سامان آرائش غرض ہر چیز ہے ظاہر ہو تاتھا۔

لباس:

معامیات کو کپڑوں کی نمایت تکلیف تھی' حفرت فاطمہ جگر موشہ رسول ﷺ کی چادراس قدر چھوٹی تھی کہ ایک بار انہوں نے رسول اللہ علی کے سامنے اوب وحیا ہے جسم کے ہر حصہ کو چھیانا چاہائیکن ناکامیانی ہوئی 'سر ڈھکی تھیں تو پاؤں کھل جاتے تھے پاؤل ڈھکی تھیں تو پاؤں کھل جاتے تھے پاؤل ڈھکی تھیں تو رکھل جاتے تھے پاؤل ڈھکی تھیں تو سر کھل جاتا تھا۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> ايضاً باب الاعاده من النجاسة يكون في التوب (٢) ابوداؤد كتاب المناسك باب الطيب عند الاحرام (٣) ايضاً باب من بعث بهديه (٤) بخارى كتاب المغازى باب غزوه تبوك (٥) ابوداؤد كتاب اللباس باب في العبد ينظر الى شعر مولاته.

شادی میاہ میں دولین کے لئے غریب سے غریب آدی بھی اچھا جوڑا اوا تا ہے لیکن صحامیات کو معمولی جوڑا بھی میسر نہ تھا حضرت عائشہ کا میان ہے کہ میرے پاس گاڑھے کی ایک کرتی تھی' شادی ماہ میں جب کوئی عورت سنواری جاتی تھی تو وہ مجھے سے اس کو مستعار منگوالیتی تھی۔(۱)

#### مكاك

محامیات کے محروں میں نمایت مخضر سامان ہوتے تنے یہاں تک کہ میاں کی بی دونوں کے لئے صرف ایک چھوٹا ہو تاتھا (''کوروہ بھی تھجور کے چوں سے سایا جاتا تھا۔ زیور ات

محامیات نهایت معمولی اور ساده زیور استعمال کرتی تھیں احادیث کی کمایوں کے تتبع استقراء سے بازور ترک بالی بار انگو تھی اور چھلے کا پینہ چلنا ہے لونگ کا بار بھی پہنتی تھیں جس کو عربی میں سخاب کہتے ہیں ' حضرت عائشہ کا ایک بار جو سفر میں گم ہو گیا تھادہ مرہ یمانی کا تعلد (2)

## سامان آرائش :

محامیات سرمداور مهندی کااستعال بھی کرتی تھیں 'زچہ خانے سے نکلی تھیں' تو مند پر درس (ایک قتم کی سرخ کھاس کا نام ہے )کا غازہ ملتی تھیں کہ چرے سے داغ دھبے مٹ جائیں (^) خوشبو میں زعفر ان عطر اور سک کا استعال کرتی تھیں' سک ایک قتم کی

<sup>(</sup>۱) بستن ابن ماجه كتاب الصلوة باب ماجاء في خروج الساء في العيدين (۲) بخارى كتاب الهيه باب الاستعارة للعروس عند الناء (۳) بخارى قصة الافك (٤) ابوداؤد كتاب الادب باب الاستبانان في العوراث الثلاث (٥)صحيح بخارى (٩) ابوداؤد كتاب الطهارت باب في الرجل يصيب منها مادون الجماع (٧) فيضاً باب في الرئيم (٨) ايضاً ماجاع في وقت النافي (قيم النافي www.besturd

خوشبوہ جوماتھے پرلگائی جاتی ہے۔ ایناکام خود کرنا:

معامیات خانہ داری کے کامول کو خود اپنے ہاتھ سے انجام وی تفیس کوراس میں سخت سے سخت نظیم وی تفیس کوراس میں سخت سے سخت تھیں بر داشت کرتی تھیں ' حضر ت فاطمہ ٹر سول اللہ میں کی محبوب ترین صاحبراوی تھیں 'لیکن چکی جیتے ہتے ہاتھوں میں جھالے پڑ گئے تھے 'مشکیزوں میں پانی لاتے لائے سینہ داغدار ہو گیا تھا 'جھاڑود ہے دیتے کپڑے چیکٹ ہو مجئے تھے۔ (۱)

ازواج مطرات باری باری گھر کا کام دصداخود کرتی تھیں 'ایک ون حضرت عائشہ کی باری تھی 'جو پیے اوراس کی روٹی پائی 'اوررسول اللہ علیہ کا نظار شروع کیا 'آپ کے آنے میں ویر ہوگئی تو سو گئیں آپ آئے تو جگایا '(۲) حضرت اساغ حشرت ایو جڑکی صاحبزادی تھیں اوران کی شادی حضرت زیر سے ہوگی تھی 'وہاس قدر مفلس تھے کہ ایک محاوث کے سوا گھر میں کچھ نہ تھا 'حضرت اساع خود باغوں میں جا جا کر گھوڑے کی گھاس التی تھیں 'حضرت ایو بحر نے سائس کے لئے ایک غلام بھیجا تو انہوں نے اس خدمت سے التی تھیں 'حضرت ایو بحر نے سائس کے لئے ایک غلام بھیجا تو انہوں نے اس خدمت سے خوات پائی رسول اللہ تھی نے حضرت زیر کو ایک قطع زیمن بطور جا گیر دیا تھا'جو مدینہ سے تین فریخ دور تھا حضرت اساع وروز وہالی جا تیں اور دہاں سے مجبور کی گھایاں اپنے سر بر تین اور دہاں سے مجبور کی گھایاں اپنے سر ب

گھر کے معمولی کاروبار ان کے علاوہ یتھے' خود پانی لا تیں' مشک بھٹ جاتی تھی تواس کو سی لیتیں آٹا گوند ھتی'روئی پکا تیں'' گھر کے کام د ھندے کے علاوہ صحلیات بھش صنعتی کام بھی کرتی تھیں

حضرت سود و طائف کی او حوزی مناتی تھیں جس کی وجہ سے ان کی مالی حالت تمام الدائ مطر الت سے بہتر رہتی تھی ' المعاض صحابہ کہتے ہے بنتہی تھیں (۵)

پر ده

مد نوت میں اُرپ می زمانہ محاملاتحت روہ رائج نہ مہانک عور آس ب مردہ اور آزاد بھی نہ تنمیں۔

عَدَ مِن سفر كرتى تحسيل (۱۱) نقاب يوشُ ربتى تنعيل (۱) و غير محرم سے پروہ كرتى

 <sup>(1)</sup> كتاب الخروج والا مارة باب في بيان مواضع فسم الحمس ولهم ذي القربي (٢) ادب المفرد باب
 لا يوذي جاره (٣) مسلم كتاب الآداب باب جواز ارداف المرأة الاحتبية اذااعيت في الطريق و بخاري
 كتاب الكاح (٤) اسد الغابه تذكره فلبسه (٥) محترى كتاب اليوع باب النساء (٣) ابوداؤد كتاب المناسك باب عي الصبي الحجر ٧: الوداؤد كتاب المناسك ما يبس المحرم

تخییں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجت الوداع کے زمانے میں جب لوگ ہمارے سامنے ہے گرزتے تھے توہم چرے پرچادر ڈال لیتے تھے کوگ گزرجاتے تو پھر منہ کھول دیتے تھے۔ (۱)

ایک بار حضرت افلی نا بی افلیس حضرت عائشہ کی ملا قات کو آئے 'وہ پردہ میں چھپ گئیں 'یو لے ''تم مجھ سے پردہ کرتی ہو میں تمہارا پچا ہوں 'یولیس کیونکہ یو لے میرے ہمائی کی بی بی نے تم کودود چیا باہے "نولیس مردنے تو نہیں بلایا "(۱)

اُیک صحابیہ کا بیٹا شہید ہوا'وہ نقاب بہن کُر آپ کی ضدمت میں حاضر ہو کیں' صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر کہا بیٹے کی شہادت کا حال پوچھنے آئی ہو اور نقاب پوش ہو کر ؟ پولیس میں نے اپنے بیٹے کو کھودیا ہے شرم وحیا کو تو نہیں کھویا۔ (۳)

ہمارے زمانے میں یر دہ ایک رسمی چزہے 'مثلاً ایک عورت کسی محرم سے رسمایر دہ کرتی ہے تواس سے لازمی طور پر بہیشہ پر دہ کرے گی گیکن دہ چاربار کسی نامحرم کے سامنے آنے کا انقاق ہو گیا تو پھراس کے لئے پر دہ کے تمام قبود ٹوٹ جائیں سے لیکن صحابیات رسمی پر دے کی بلند نہ تھیں ان کا پر دہ بالکل شرعی تھا اگر شریعت اجازت دیتی تھی ' تو دہ کسی کے سامنے آتی تھیں لور جب شرعی موافع پیدا ہو جاتے تھے تواس سے پر دہ کرنے گئی تھیں حضرت عاکشہ کا فرم بہت ہو اور کی سامنے ہو فراس سے پر دہ کرنے گئی تھیں مضرت عاکشہ کا فرم بہت ہو اور کی سامنے جو نمایت متعدین غلام ہتے ' آتی تھیں 'لور ان سے بے تکلف با تیس کرتی تھیں ' ایک دن دہ آتے ہو کئی سامنے ہو اور کہا کہ '' خدا نے آج مجھے آزاد کر دیا جو نکہ اب وہ غلام باتی نہیں رہے 'اس لئے حضرت عاکش نے پر دہ گروادیا لور عمر بھر النے سامنے نہ ہو کیں۔ (۲)

### معاملات

اوائے قرض کاخیال:

مفرت عائشہ اکثر قرض لیا کرتی تھیں'ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی میں؟ بولیں کہ "رسول اللہ علاقے نے فرمایا ہے کہ جوہندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے' خداا پی جانب سے اس کے لئے مدد گار مقرر کر دیتا ہے تواس مدد گار کی جنبو کرتی ہوں۔(۵)

<sup>(1)</sup> ابوداؤد كتاب المناسك باب في المحرم تغطى وجهها (٢) ابوداؤد كتاب النكاح باب في لين الفحل (٣) ابوداؤد كتاب الجهادياب فضل قتال الروم على غير هم من الامم

<sup>(1)</sup> نساني كتاب الطهارة باب مسح المرأة رأسها (٥) مسند احمد بن حنبل جلد؟ ص ٩٩

قرض کا کیک حصہ معاف کر دینا:

م حضرت ام سلمہ ؓ نے ایک فالم کو مکاتب نایاس کے جب بدل کمانت او اکر ناچاہا تو کہا کیہ اس میں پچھ کمی کرو بچئے انہوں نے کم کردیا۔ ('' تقسیم در اثبت میں دیانت :

حطرت ایو بحر نے حطرت عائشہ پر چند تھجوں کے درخت ہمدیکے تھے لیکن اب تک ان کا قبضہ نہیں ہو اتھا اس لئے ہمد نا کھمل تھا حضرت ابو بحر کا انتقال ہونے لگا تو کہا کہ میں نے تم پر جو درخت ہمدیکے تھے اگر تمہارالان پر قبضہ ہوجاتا تو وہ تمہاری ملک ہوجاتے لیکن آج ، و میرے ترکہ میں داخل ہیں 'جس کے وارث تمہارے بھائی اور بہنیں ہیں اس لئے کتاب اللہ کے موافق باہم تقسیم کر لو 'حضرت عائشہ ہولیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ مال ہو تا تو میں چھوڑ ، بی ۔ اگر اس سے بھی زیادہ مال ہو تا تو میں چھوڑ ، بی ۔ اگر اس سے بھی زیادہ مال ہو تا تو میں چھوڑ ، بی ۔ اگر اس سے بھی زیادہ مال ہو تا تو میں جھوڑ ، بی ۔ (۱)

#### خدمات

سیای خدمات میں بھی محامیات کی کوئی قابل الذکر خدمت نہیں ہے صرف اصابہ میں تذکرہ شفاء ہنت عدویہ میں اس قدر لکھا ہے کہ حضرت عمر ان کی دائے کو مقدم بھتے تھے اللہ کی عزت کرت کرت کرتے تھے اوربازار کی بھی خدمتیں بھی ان سے متعلق تھیں الیکن سیای خدمات کے عادہ سحالیات نے اسلام کی ہر ممکن خدمت کی ہے جس کی تفصیل ذیل کے عنوانات سے معلوم ہوگ۔

## مذنببي خدمات

اشاعت اسلام:

ند ہی خدمات میں اشاعت اسلام سب ہے اہم ہے اور اس میں ابتدائے اسلام ہی ہے صحامیت کی مسائل جیلہ کاکافی حصہ شائل ہے ، چٹانچہ حضر ستام شریک ایک صحابیہ تحیی جو آغاز اسلام میں مخفی طور پر قریش کی عور تول کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھیں ، قریش کو ان کی مخفی کو ششوں کا حال معلوم ہوا توان کو مکہ ہے نکال دیا۔ (")

ایک غزوہ میں مسلمان بیاس سے بے تاب ہو کر نکلے 'توحسن انفاق سے ایک عورت

 <sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد تذكره مصباح بن سرحس (٢) موطاء امام مالك كتاب الاقضيه ياب مالايجوز من النحل (٣) اسد الغابه تذكره حضرت ام شريك

ل گئ جس کے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ تھا سحلہ اس کور سول اللہ عظیمہ کی خدست میں النے اور آپ کی اجازت سے پانی کو استعمال کیا' اگر چہ آپ نے ای وقت اس کو پانی کی قیمت دلولو ی ساجم صحلہ پر اس کے احسان کا پہلڑ تھا کہ جب اس عورت کے گاؤں کے آس پاس حملہ کرتے سے 'تو خاص اس کے گھر انے کو چھوڑ دیتے تھے 'اس پر صحلہ کرام کی اس منت پذیری کا پہاڑ ہوا کہ اس نے اپنے تمام خایدان کو جھوڑ دیتے تھے اس پر صحلہ کرام کی اس منت پذیری کا پہاڑ ہوا کہ اس نے اپنے تمام خایدان کو جو اسلام پر آمادہ کیالوردہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ (۱)

سد سے ب مہاہ ہوں رہوں ما ہا ہوارہ بارہ سب سب ہوہ ہوتا ہے۔ حضرتام تھیم ہے الحارث کی شادی عکر مدین الی جہل ہے ہوئی تھی اوہ خود تو گئے کمہ کے دن اسلام لائیں ہلیکن ان کے شوہر کھاگ کر ممن چلے محتے ،حضرت ام تھیم نے بمن کا سفر کیالوران کود عوت اسلام دی اوہ مسلمان ہو کر رسول اللہ تھاتے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آب دکھے کر خوشی ہے الحمیل پڑے۔(۱)

حضرت اوطلی نے حالت کفر میں حضرت ام سلیم سے نکاح کرناچاہا کمین انہوں نے کہا کہ تم کا فر ہولور میں مسلمان 'نکاح کیو نکر ہو سکتاہے ؟اگر قبول اسلام کرلو تو دبی میرا مہر ہوگا اس کے سواتم سے بچھے نہ مانگوں گی' چنانچے وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام بی ان کامبر قرار پایا۔ (۲) نو مسلموں کا پیکفل:

ابتدائے اسلام میں جولوگ اسلام لاتے تھے ان کو بجوراا پیٹے گھربار اہل و عیال اور مل و جائید اوے کنارہ کش ہو نابڑ تا تھا اس بناء پر اس وقت اشاعت اسلام کے ساتھ اسلام ک سب سے بوی خدمت بہ تھی کہ ان نو مسلموں کی کفالت کی جائے اور صحامیات اس میں نمایاں حصہ لیتی تھیں ' چنانچہ حضر ت ام شریک گا گھر انہ نو مسلموں کے لئے گویا معمان خلابان گیا تھا ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ تھا ہے نے حضر ت فاطمہ بنت قیس کو ان کے بہال صرف اس بنا پر عدت براک کہ رسول اللہ تھا ہے نے میں وان کے بہال صرف اس بنا پر عدت براک کہ رسول اللہ تھا ہے کہ معمانوں کی کشر ت سے پردہ کا انتظام نہیں ہو سکا تھا حضر ت درہ سے اس بھی نمایت فیاض تھی اور مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں (د) خدمت محامد سن جامد سن

جس طرح صحابہ کرام میں ہوق غزوات میں شریک ہوتے تھے اس طرح سحامیات بھی خدا کی راہ میں ان سے بیچھے رہنا نہیں جاہتی تھیں ان کے لئے سب سے زیادہ موزول کام زخیوں کی مرہم پی اور مجاہرین کے آرام و آسائش کاسامان مہم پہنچانا تھا کوروہ اس خدمت کو

<sup>(</sup>۱) بهخاری کتاب الفسل باب صعید الطیب و ضوء المسلم (۲) موطاء امام مالک کتاب النکاح المشرك افا صلمت زوجته قبله (۲) اسد الغابه تذکره المقترف ريد بل المؤلالا المسلم کتاب الطلاق باب المسلمة: «معالمة عند المال محمد عالم من العالم على مرتبط المسلم المسلم کتاب الطلاق باب

نمایت خلوص اور ول سوزی ہے انجام دیتی تھیں' غزوہ خیبر بیں متعدد صحامیات شریک جہاد ہو کیں رسول اللہ عظیمہ کو ان کا حال معلوم ہوا تو ناراضی کے لیجے بیں پوچھاکہ تم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت ہے آئی ہو ؟ بولیس یار سول اللہ اجم لون کا تنے ہیں اور اس ہے خدا کی راہ بی اعانت کرتے ہیں ہمارے ساتھ زخیول کے دواعلاج کا سامان ہے لوگوں کو تیم انحاا تھا کر دیے ہیں اور ستو کھول کھول کریلاتے ہیں۔ (۱)

حضرت ام عطیہ آ کیک صحابیہ تھیں جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات لڑا ئیوں میں شریک ہوئیں'وہ مجاہدین کے اسباب کی محمرانی کرتی تھیں' کھانا پکاتی تھیں' مریضوں کی مرہم پئی کرتی تھیں۔''

غزده احد میں خود حضر ت عا نشهٔ شریک تھیں اور وہ ام سلیم اپنی پیٹھ پر مشک لاد لاد کر لاتی تغییں مور لو گوں کو بانی پلاتی تغییں۔(۳)

حضرت دیعہ بنت مسعود کامیان ہے کہ ہم سب غزوات میں شریک ہوتے تھے پانی پلاتے تھے مجاہدین کی خدمت کرتے تھے 'لور مدینہ تک زخمیوں لور لاشوں کو افعاا تھا کر لاتے تھے۔(\*)

حفزت د فیدہ نے مسجد نبوی ہیں خیمہ کمڑاکر رکھا تھا 'جولوگ زخمی ہو کر آتے تھے وہ ای خیمہ میں ان کاعلاج کرتی تھیں چنانچہ حضرت سعدین معادٌ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تو ان کاعلاج اس خیمہ میں ہوا۔ <sup>(ہ)</sup>

صحامیات کی یہ خدمات خود صحلبہ کرائم کے زمانے میں نمایت قابل قدر خیال کی جاتی تھیں اور خود خلفاء بھی ان کا کھاظار کھتے ہے ' چنانچ ایک بلا حضرت عمر نے مدینہ کی عور توں میں چاور تقسیم فرمائی ایک عمدہ چاوررہ گئی تو کسی نے کماکہ اپنی ٹی ٹی ام کلٹوم کو دے دہ بجے ' بولے ام سایا اس کی زیادہ مستحق میں ' کیونکہ وہ غزدہ احد میں مشک بھر کریائی لا تی تھیں ' کور ہم کو باتی تھیں۔ (۱۰) باتی تھیں۔ (۱۰)

خدمات مساجد:

محلیات ساجد کی مفائی میں نمایت ابتمام کرتی تھیں ایک بار کی نے مجد

(۱) بو داؤ كاب الجهادباب في المراة والعبد يخذبان من الغنيمة (۲) مسلم كتاب الجهاد باب النساء الغناريات يرضع لهن ولا يهم والنهى عن قتل صيان اهل الحرب(۲) ايضاً باب غزوة النساء مع الرجال (٤) بخارى كتاب الجهاد (٤) بخارى كتاب الجهاد باب رد النساء والقبله (٥) اصابه تذكره وفيده (٦) بخارى كتاب الجهاد باب حمل النام القرب المانيان الخاري العالم (١٤) العهاد باب طبق المنام الفرد المانيان العالم الفرد المانيان المانيان العالم الفرد المانيان ا

نبوی میں تموک دیا تھا رسول اللہ ﷺ نے دیکھا تواس قدریر ہم ہوئے کہ چرہ مبادک سرخ ہو گیا ایک صحابیہ الحمیں اور اس کو منادیا اور اس کی جگہ خوشبو لگائی آپ نمایت خوش ہوئے اور فرملا کہ خوب کام کیا۔ (۱)

ایک صحلیہ تعمیں جو ہمیٹ مسجد نبوی میں جھاڑہ دیا کرتی تعمیں یہ ایک ایسانیک کام تھا
کہ رسول اللہ تھ نے اس کی نمایت قدر فرمائی چنانچہ جب ان کاانقال ہو کمیا تو صحلہ کرام نے
ان کورا تول رات دفن کر دیالور آپ کو اس کی اطلاع نمیں دی آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ بچھے
کیول نمیں خبر کی ہولے حضور استراحت فرمارہ بنے ہے 'ہم نے تکفیف دیتا گوارہ نمیں کیا۔ (۱۰)
مدعات کا استیصال:

بدعت فدہب کے لئے بمزلہ تھن کے ہاں لئے باتر صحابات ہمیشہ اسبات کی کوشش کرتی تھیں کہ خل اسلام ہیں یہ گون کے ہائی اسلانوں ہیں غلاف کوب کی جو عزت وحرمت قائم ہاں کا بھیجہ یہ ہے کہ جب نیاغلاف چر ھلاجاتا 'تواس پرانے غلاف چرا چہا کر فاد موں کو پھردے دلا کرلے لیے جی ای کو تیم کہ بھر کرلے آتے ہیں اور مکانوں ہیں رکھتے ہیں 'دوستوں کو بھور سوغات کے تقسیم کرتے ہیں' تر آن میں دیکھتے ہیں 'مجدوں میں لئکاتے ہیں' اور مریض کو اس ہے ہواد ہے ہیں ملیکن قرن اول میں بیہ ھالت نہ تھی متولی کھیہ صرف یہ کر تا تھا کہ غلاف کو زمین میں دفن کر دیا تھا کہ دہ ناپاک انسانوں کے کام کاند رہے' شیبہ من عثمان نے جو اس ندانہ میں کعبہ کے کلید ہر اور سے حضر ت عاکش ہے اس واقعہ کو میان کیا تو انہوں نے بچھ لیا کہ یہ تعظیم غیر شر تی ہے' فداور سول ہے نے اس کا تھم منمیں دیااور ممکن ہے انہوں نے بچھ لیا کہ یہ تعظیم غیر شر تی ہے' فداور سول ہے نے اس کا تھم منمیں دیااور ممکن ہے کہ آئندہ اس سے سواعتقاد اور بدعات کا سر چشمہ بھوئے' اس لئے شیبہ سے کما کہ یہ اچھی بات کہیں متمر آگرتے ہو' جب فلاف کعبہ سے انٹر کیااور کی نے اس کو غیاک کی ھالت میں استعال بھی کر لیا تو کوئی مفاکتہ منہیں تم کو چاہئے کہ اس کو پھڑا الکر داور اس کی قیت غریوں اور مسافروں کو دے دیا کر وال

جوچیز قد بہب اوراخلاق کو صحیح اصول پر قائم رکھتی ہے شریعت کی اصطلاح ہیں اس کا نام احتیاب کا مام احتیاب کا مام احتیاب ہے اور خودر سول اللہ میں گئے ہے اس کے تین در ہے مقرد فرماد ہے ہیں۔ من رای منکم منکوا فلیغیر بیدہ فان لم یستطع فیقلیہ

 <sup>(1)</sup> نسائي كتاب الصلوة باب تخليق المسجد ( ٢) سنن ابن هاجه كتاب البينا وباب ماجاء في الصلوة على القبر (٣) عين الاصابه بحواله سنن بيهقي

وذالك اضعف الايمان (مسلم)

" تم ہے جو شخص کی ہر ائی کو دیکھے اس کوائے ہاتھ ہے منادے اگر اس میں اس کی طاقت نسیں ہے تو آبان ہے اس کا اٹکار کرے اور اگریہ بھی نسیں کر سکتا تو دل ہے اس کو ہر ا معاقب نسیں ہے تو زبان ہے اس کا اٹکار کرے اور اگریہ بھی نسیں کر سکتا تو دل ہے اس کو ہر ا مسجھے اور یہ ایمان کا صعیف ترین در جہ ہے "

۔ اور بااڑ صحامیات نے پہلے دونوں طریقوں سے اس ند ہی خدمت کو انجام دیا ہے' ایک دفعہ حضر ت عائشہ ایک گھر میں مہمان انزیں 'میزبان کی دولڑ کیوں کو جوجوان ہو چکی تخیس ویکھا کہ جیادر لوڑھے نماز پڑھ رہی میں 'تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی بے چادر لوڑھے ہوئے نماذنہ پڑھے رسول اللہ عظیمہ نے بھی فرمایا ہے۔''

ایک دفعہ ان کے بھائی عبد الرحمٰن بن الی بخر آئے اور معمولی جھٹ پٹ وطؤ کر کے چلے گئے حصر سے ماکشہ کو اللہ عظافیہ کو میں مطابقہ کو میں سے معارف اللہ عظافیہ کو میں اللہ عظافیہ کو میں اللہ عظافیہ کو میں سے کہ وضؤ میں جو عضونہ بھیلے اس پر جہنم کی پھٹکار ہو۔(\*)

ایک بارانسوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اُس کی جادر میں صلیب کے نقش و نگار نے ہوئے میں 'دیکھنے کے ساتھ ڈانٹا کہ میہ جاور اتار دو 'رسول اللہ عظیما ہے کپڑوں کو دیکھتے ہتھے تو مھاڑ ڈالنے تھے۔ (۲)

ایک باران کی بھنیجی حصہ بنت عبدالرحمٰن نمایت باریک دوپٹہ اوڑھ کر سامنے آئیں دیجنے کے ساتھ ہی خصہ ہے دوپٹہ کو چاک کردیا' پھر فرمایاتم نمیں جانشیں کہ سورہ نور میں خدانے کیاا حکام نازل فرمائے ہیں اس کے بعد گاڑھی کادوسر ادوپٹہ منگواکراوڑھایا۔ <sup>(۱)</sup>

# اخلاقى خدمات

نردیازی کی روک ٹوک:

فتوحات مجم کے بعد عرب میں زدبازی 'شطر نجبازی اور مرغبازی و غیرہ کاروائی ہوا تو صحامات نے اس پر شدت کے ساتھ وارد محیر کی 'چنانچہ حضرت عائشہ کے گھر میں آچھ کرایے وار رہتے تھے' ان کی نسبت ان کو معلوم ہوا کہ وہ زد کھیلتے ہیں' تو شخت بر افروختہ ہو نمیں' اور کما بھجاکہ اگر زد کی محوثیوں کو میرے گھر سے باہر نہ پھینک ودعے تو میں اپنے گھر سے نکلواووں

<sup>(</sup>۱) مسند جلد ۳ ص ۹۹ (۲) ايضاً ص ۳۸۵ (۳) مسند جلد ٦ ص ۱٤٠ (٤) موطا امام مالك كتاب اللياس

شر اب خواری کی روک نوک :

فتح مجم کے بعد اہل عرب شراب کے جدید اقسام وہام سے آشناہ وئے جن میں ایک باذوق تھا ( یعنی بادہ) چونکہ عربی میں شراب کو خریجتے ہیں اور اس کا اطلاق شعر ف انگوری شراب کر بہوتا ہے اس بناء پر لوگوں کو شہہ تھا کہ ان شراب کا کیا تھم ہے ؟ لیکن حضرت عائشہ نے اپنی مجلس میں با اعلان کہ دیا کہ شراب کے بر شوں میں چھوارے تک نہ بھھوئے جا میں ' پھر عور توں کی طرف خطاب کر کے کما اگر تمہارے منگوں کے پانی سے بھی نشہ آئے تو وہ بھی حرام ہے رسول اللہ تھا تھے نے ہر منشی چیز سے منع فرمایا ہے۔ '' ا

قدیم زمانہ میں یہودیہ عور توں میں جوبداخلاقیاں بھیل می تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ جن عور توں کے بال جھڑ جاتے تھے وہ مصنو کی بال لگالیتی تھیں لیکن رسول اللہ تھ تھے کے مسلمان عور توں کو اسکی ممانعت فرمادی تھی آپ کے بعد جب مسلمان عور توں نے بھی بی روش افقیار کی تو صحامیات نے اس پر شدت سے روک ٹوک کی چنانچہ ایک دفعہ کی عور ت کی روش افقیار کی تو صحامیات نے اس پر شدت سے روک ٹوک کی جنانچہ ایک دفعہ کی عور توں کے بال جھڑ کے جس میں مصنو کی بال جوڑ دوں 'ج فرمایا کہ رسول اللہ تھی ہے اس قتم کی عور توں پر لعنت بعدیجی ہے۔ (مدع جن جن صند الله علی الله علی عور توں پر لعنت بعدیجی ہے۔ (مدع جن حصن الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی عور توں پر لعنت بعدیجی ہے۔ (مدع جن حصن الله علی الله علی الله علی الله علی عور توں پر لعنت بعدیجی ہے۔ (مدع جن حصن الله علیہ کی معرور توں پر لعنت بعدیدی ہے۔ (مدع جن حصن الله علیہ کی معرور توں پر لعنت بعدیدی ہے۔ (مدع جن حصن الله علیہ کی حصن الله علیہ کی معرور توں پر لعنت بعدیدی ہے۔ (مدع جن حصن الله علیہ کی معرور توں پر لعنت بعدیدی ہے۔ (مدع جن حصن الله علیہ کی حصن الله علیہ کی حصن الله علیہ کی کی معرور توں پر لعنت بعدیدی ہے۔ (مدع جن حصن الله علیہ کی حصن الله کی کھور توں پر لعنت بعدیدی ہے۔ (مدع جن الله علیہ کی حصن الله کی کھور توں پر لعنت بعدیدی ہے۔ (مدع جن الله علیہ کی حصن الله کھور توں کی کھور توں کی کھور توں کی کھور توں پر لعن کے بیاب کی کھور توں کھور توں کی کھور توں کی کھور توں کی کھور توں کھور تو

علمى خدمات

ا سیر ا قرآن مجید ایک ایسی مقدس اور ایک ایسی درگرین کتاب ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کسی کی شان میں نازل ہو جائے تو وہ اس کے شرف کے لئے کافی ہے چنانچہ حضرت

زینٹ کے متعلق قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی تھی اس پروہ فخر کیا کرتی تھیں۔ ایک سنر میں حضرت عائشہ کا ایک ہار تم ہو گیا'ر سول اللہ عظافہ نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کرام کو بھیجا وواس کی تلاش میں نکلے توراستے میں نماز کاوقت ہو گیاپورلو گوں نے

(١) ادب المفرد باب واحراج الذين يلعبونه بالنرو (٢) سنن نسائي كتاب الخمو

بغیر و ضو کئے نماز پڑھے اواپس آئے تو آپ سے اس کی شکایت کی اس پر آیت تیم مازل ہوئی' حضرت اسید بن حنیسرؓ نے اس کو حضرت عا کشہؓ کی بوی فنسیلت سمجھالور ان کی طرف مخاطب ہوکر کہا :

جزاك الله خيرا فوالله ما نزل لك امرقط الاجعل الله لك منه مخرجاً و جعل للمسلمين فيه بركة (١)

" خداتم کو جزائے خبر دے تم کو کوئی ایسا حادثہ پیش شمیں آیا 'جس سے خدا نے تمہارے نکلنے کاراستہ نہیں بنایالور مسلمانوں کے لئے دہ ایک بر کت بن ممیا"

حصرت عبادة بن صامت كى لى لى حصرت خولة كے متعلق بير آميت نازل بهو كى : قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ النِّينَ تُجَادِلُكَ (مجادله) (١)

"خدائے اس عورت کی بات س لی جوتم سے جھڑتی تھی"

اوراس نے ال کے رہے کواس قدربلند کیا تھا کہ ایک بار حفرت عمر مسجدے آرہے معظم راہ میں الن سے ملا قات ہو کی اور انہوں نے ان کوسلام کیابولیس ''اے عمر 'ایس نے تسارا وہ ذائد ویکھاہے 'جب تم کولوگ بازار عکاظ میں عمر کتے تھے 'اور اب تو تسارا القب امیر المؤ منین ہے 'بس عالم کے معالم میں خداہے ڈرواور یقین کروکہ جو محض عذاب البی ہے ڈرے گااس کر بعید قریب ہو جائے گا اور جو موت سے ڈرے گااس کوفوت ہونے کاخوف لگارے گا'ایک محضر جو ساتھ میں تھے ابولے بی بی تم نے تو امیر المؤ منین کو بہت پچھ کمہ ڈالالیکن حضرت عمر "فضل جو ساتھ میں تھے ابولے بی بی تم نے تو امیر المؤ منین کو بہت پچھ کمہ ڈالالیکن حضرت عمر " الله تعالی نے سات نے فرمایا 'بانہ تعالی نے سات آسان اور سے ان کی بات من لی تھی 'بھر عمر "کو تو اور سنمانیا ہے۔ (")

کیکن جس کاب کی ایک آیت بھی انسانی شرف و عزت کے لئے کافی ہے اس کا ایک خاص حور پر خاص حصہ جو اساء ) خاص طور پر صحامیات کے متعلق نازل ہوا ہے ۔ بعنی ایک مستقل سورہ ( نساء ) خاص طور پر صحامیات کے احکام و معاملات کے متعلق نازل ہوئی ہے سورہ نورکی متعدد آیتیں بھی اننی کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیتیں ان کی شان ہیں نازل ہوئی ہیں اس بناء پر آگر چہ ان آیتوں اور ان ور تول کے شان نزول اور ان کی تغییر سے اکثر سحامیات کو تعلق ہے ' تاہم عام طور پر تغییر کے جو معنی سمجھے جاتے ہیں اور جس معنی کی روسے ایک مخص مغسر کما

<sup>(</sup>۱) مسند جلد 'ص (۲) بحاری کتاب النکاح باب استعارة التیاب العروس وغیرها (۳) اصابه تذکره حوله

جاتا ہے اس کے لحاظ ہے تمام محامیات میں صرف حضرت مائٹ علم تغیر میں اکار صحابہ کی ہمسر ہیں اور انہوں نے نمایت وقیق آیوں کی تغیر یں کی ہیں ان ہے احادیث کی کتاوں میں جو تغییر کی دولیات نہ کور ہیں ان کی دو تقمیر ہیں ایک وہ آیتیں ہیں جن کے متعلق ان کے دل میں کو فیات کھنگی ہے کور انہوں نے خودر سول اللہ مخلف ہے استضار فرمایا ہے کور آپ نے ان کی تغییر کی ہے مثلاً (ا) ایک دفعہ آپ نے میان فرمایا کہ من حوسب عذب قیامت میں چس کا حساب ہوگا ہمں پر عذاب ہوگیا حضرت عائش نے عرض کی ایر سول اللہ مظلف خدا تو فرماتا ہے۔
حساب ہوگا ہمں پر عذاب ہوگیا مصرت عائش نے عرض کی ایر سول اللہ مظلف خدا تو فرماتا ہے۔
فَتَ وَفُ اِنْ حَارَتُ جِسَابًا بِسُیرًا

"اوراس سے آسان حساب لیاجائے گا"

آپﷺ نے فرملیا" بیا عمال کی چیتی ہے المیکن جس کے اعمال میں جرح قدح شروع موئی تودہ بربلد ہی ہوا'ایک دفعہ انہوں نے یو جھا'یار سول اللہ علیے خدا فرما تاہے :

يَوْمْ تُبَدَّلُ ٱلأَرِّضُ غَيْرَ الْأَرْضَ وَالْسَمْوَاتُ وَبَوْزُوْ الِلَّهِ الْوَابِحِدِ الْفَهَّارِ – "جسون نامِین دوسری ذمین سے بدل دی جائے گی اور آسان بھی بدل دیا جائے گا اور تمام مخلوق خدائے واحد تمار کے روپر وہو جائے گی"

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت پڑھی۔، وَالْاَرْضَ جَمِیْعاْ فَبُصَنَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطَّوِیْاتٌ بِیَمِیْنِهِ " تمام زمین اس کی مٹمی میں ہوگی اور آسان اس کے ہاتھ میں کیٹے ہوں گے" لیکن جب زمین و آسان کیمینہ ہوگا تولوگ کیال ہول کے ایپ نے فرمایا صراط پر " قرآن مجید کیا ایک آیت بڑھی ۔

الَّذِيْنَ يُوْتُونَ مَا أَتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَهُمْ الىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ "جولوگ جو کام کرتے ہیں خو فزدہ دل ہے کرتے ہیں دہ اپنے خدا کی طرف رجو ت

کریں مے"

حضرت عائشہ کوشک تھاکہ جوچورے 'بدکارے 'شرائی ہے ہلیکن خداہے ڈرتاہے ' کیاوہ بھی اس سے مراد ہے آپ نے فرمایا نہیں 'عائشہ اس سے وہ مراد ہے 'جو نمازی ہے 'روزہ وار ہے زکوہ و بتاہے 'اور پھر خداسے ڈرتاہے 'دوسر کاوہ آیتیں ہیں جن کے متعلق دوسروں کے ول میں کوئی شبہ پیدا ہواہے 'اور انہوں نے حضرت عائشہ سے ان کے متعلق سوال کیاہے

<sup>(</sup>۱) اخود ازسیرت مائشہ یں ان تغییروں کے حوالے بھی نہ کوریں

جس كا انهول نے نمایت خونی كے ساتھ ازاله كيا ہے۔ مثلاً:-

(۱) انتمال جم میں اسے ایک کوہ صفاء ومروہ کے در میان دوڑنا بھی ہے ، قر آن مجید میں اس کے متعلق حسب ذیل الفاظ ہیں۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنَ شَعَارِّنِوِ اللَّهِ فَمَنَ حَجُّ الْبَيْتَ أَوَاعْتُمَوَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطُّوْفَ بِهِمَا ( البقرة)

'' صفالور مروہ کی بہاڑیاں شعائر الٹی میں سے ہیں ' پس جو خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے ''جھے مضا کقد نسیں آگروہ ان کابھی طواف کرے۔''

عردہ نے کہا خالہ جان!اس کے توبہ معنی ہوئے ہیں کہ اُٹر کوئی طواف نہ کرے 'تو بھی کچھ حرج نمیس' فرمایا بھانے تم نے ٹھیک کہا گر آیت کا مطلب وہ ہو تاجو تم سمجھ رہے : و تو خدالوں فرما تا۔ لاجناح ان لا بطوف بھما

اگر ان کا طواف نہ کرو تو بچھ حرج نہیں اصل میں یہ آیت انصار کی شان میں بازل ہوئی ہے اوس و خزرج اسلام سے پہلے منات کی جسے پکار اگر نے تھے 'منات مثلل میں نسب تھا'اس لئے صفا اور مروہ کے طواف کو وہ برا جانتے تھے 'اسلام لائے تو آتحضرت میں ہے دریافت کیا کہ ہم لوگ پسلے ایسا کیا کرتے تھے 'اب کیا تھم ہے 'اس پر خدانے ارشاو فرمایا کہ صفا لور مروہ کا طواف کرو اس میں کوئی مضا کھے گیات نہیں۔

ابو بحر بن عبدالرحمٰنُ ایک محدث میتے ان کو حضرت عائشہ کی ہے تقریرِ معلوم ہوئی توانہوں نے کہا علم اس کو کہتے ہیں۔

(r) قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔

حَتَى إِذَا اسْتَانَيْنَلَ الْرُسُلُ وَظَنُّوٓا اَنْهَمْ فَدْ كُذِبُوّا جَالَهُمْ نَصْرُنَا

" یمال تک که جب بینبسر ناامید ہو مسئے اور ان کو خیال ہوا کہ وہ جھوٹ یو لے گئے تو ہماری مدد آگئ"

عروہ نے یو چھا (سحذہوا جھوٹ ہوئے گئے کروہ نے کہا کہ اس کا توان کو یقین ہی تھا کہ سکذہوا وہ جھٹلائے گئے کروہ نے کہا کہ اس کا توان کو یقین ہی تھا کہ وہ جھٹلائے گئے کروہ نے کہا کہ اس کا توان کو یقین ہی تھا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ان کی قوم نے ان کی نبوت کی شکہ یب کی 'میہ خلن اور خیال تو نہ تھا اس کئے سکذبو النان سے جھوٹ وعدہ کیا گیا ' سیجے ہے 'بولیس معاذ اللہ' پینمبرال خداکی نبیت یہ گمان سکندو الن سے جھوٹ وعدہ کیا عروہ نے یو چھا کہ بھر آیت کا مصل کر سکتے کہ اس نے ان سے امداد و نفر سے کا جھوٹ وعدہ کیا عروہ نے یو چھا کہ بھر آیت کا مطلب کیا ہے فرمایا کہ یہ پینمبروں کے پیروں کے متعلق ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول

کیا اور نبوت کی تقدیق کی اور ان کی قوم نے ان کوستایا اور مدو الی میں ان کو تاخیر نظر آئی اس کے کہ پینیبرائی قوم کے منکرین ایمان سے نامید ہوگئے اوان کو خیال ہواکہ شاید اس تاخیر کے سبب سے مومنین بھی بماری تکذیب کردیں کہ دفعتا خدا کی مدو آگئی۔
تاخیر کے سبب سے مومنین بھی بماری تکذیب کردیں کہ دفعتا خدا کی مدو آگئی۔
(۳) جس آیت پاک میں چار ہویوں کی اجازت دی گئی ہے اس کے الفاظ رہ ہیں ا وُاِنَّ خِفَتُمْ اَلاَ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامی فَانْدِی حُوْامًا طَابَ لَکُمْ مِنَ النَّسَاءَ مَشَیٰ وَاِنَ خِفَتُمْ اَلاَ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامی فَانْدِی حُوْامًا طَابَ لَکُمْ مِنَ النَّسَاءَ مَشَیٰ وَ تُلَاثَ وَ رُبَاعَ (نساء)

وہ اگر متہ ہیں ڈر ہوکہ تیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو معے تو عور توں میں سے دودو تین تین جارچارے تکاح کرلو۔

بظاہر آیت کے پہلے اور پچھلے ککڑوں میں ربط نمیں معنوم ہوتا نتیہوں کے حقوق میں عدم افصاف اور چار نکاح کی اجازت میں باہم کیا تعلق ہے 'چنانچہ ایک شاگر دنے حضر ت عائشہ کے سامنے اس اشکال کو چیش کیا تو فرمایا کہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ میتم کڑکوں کے ولی ہو جاتے بتھے ان سے موروثی رشتہ داری ہوتی تقی اور وہ پانی والایت کے زور سے چاہتے ہیں 'کہ ان سے نکاح کر کے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیس 'اور چو نکہ ان کی طرف سے کوئی او لئے والا نہیں ہو تااس لئے مجور پاکر اس کو ہر طرح دباتے ہیں 'خدائے پاک ان لوگوں کو خطاب کر تاہے ہی آگر تم ان میتم لڑکوں کے معاطے میں انصاف سے چیش نہ آسکو تو ان کے علاوہ اور عور توں سے دو تین چار نکاح کر او مگر ان کو نکاح کر کے اپ قاد ہیں نہ آسکو تو ان کے علاوہ اور عور توں سے دو تین چار نکاح کر او مگر ان کو نکاح کر کے اپ قاد ہیں نہ لے آؤ۔

یستففونک فی النساء فل الله یفتیکم فیفن و ما بنلی علیکم فی الکواب فی النساء کانساء کان

میں کہ وہ حسن ہے محروم ہیں اور نہ دو سرول ہے ان کا نکاح کردینا پیند کرتے ہیں کہ جائیداد مشتر کہ کے ماتھ سے نکل جانے کا بنوف ہے۔ مشتر کہ کے ماتھ سے نکل جانے کا بنوف ہے۔ (۵) اس آیت کے مطلب میں او کوں کو اختلاف ہے۔

مَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْراً فَلَيّا كُلّ بِالْمَعْرُوفِ"

اِنَّ الَّذِينَ بَا كُلُونَ اَمُوَالَ الْمَنْهِ عَلَمْاً اِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اَاداً

"جولوگ ظلم کر کے تیموں کا ال کھاتے ہیں وہ اپنے میٹ میں آگ کھاتے ہیں"

لیکن اس آیت میں تو یہ سز الن لوگوں کے لئے میان کی گئی ہے 'جو ظلم کر کے جمیموں کا مال کھاتے ہیں' دھرت عا کشہ فرماتی ہیں کہ جس آیت میں کھانے کی اجازت ہے 'وہ ان لوگوں کے لئے ہیں' کہ جس آیت میں کھانے کی اجازت ہے 'وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو جمیموں کی جائمداد کی دیکھے بھال کرتے ہیں' ان کا کاروبار سنبھالتے ہیں آگر وہ مفلس لور شک

مِي كُولَى تَحَالَفُ سَمِي ہے۔ (٧)عورت كُواگرائِ شوہرے شكايت ہوتواس موقع كي آيت ہے:-وَإِنِ امْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورَا اوّ اِعْرَاضاً فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَّحُ خَيْرٌ (نساء)

وست ہے تو قاعدے کے مطابق حسب حیثیت لے سکتاہے 'اس تغییر کی بنایر دونوں آیٹول

"اگر کمی عودت کواپے شوہری طرف ہے نارضامندی کوراعراض کا خوف ہو تو اس میں کوئی مضا کقہ نمیں کہ دونوں آپس میں صفح کر ایس اور صلح توہر حال میں بہتر ہے"

لیکن دفع ناراضی کے لئے صلح کرنا توالیہ عام ہے' اس کے لئے خدائے پاک کو اس خاص علم کے نازل کرنے کی کیا حاجت تھی ؟ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ یہ آبت اس عورت کی شان میں ہے جبکا شوہراس کے پاس زیادہ آتا جاتا نمیں 'یابیوی سن ہے اتر گئی ہے' کور شوہر کی خدمت گزاری کے تابل نمیں رہی ہے' زان و شوئی کے باہمی فرائض انجام دینا ایک فرض دیتی ہے لیکن اس خاص حالت میں اگر بیوی طلاق لینا پہند نہ کرے لور اپنے عام حقوق فرض دیتی ہے لیکن اس خاص حالت میں اگر بیوی طلاق لینا پہند نہ کرے لور اپنے عام حقوق سے شوہر کو سکدوش کردے تو یہ باہمی مصالحت بری نمیں بلعد قطعی علیحدگی ہے بہتر ہے۔

ان آیات کے علاوہ حضر ہے ما آئٹ ہے اور آیوں کی تغییر یں بھی مروی ہیں 'دیکن ہم نے جن آیوں کی تغییر یں بھی مروی ہیں 'دیکن ہم نے جن آیوں کی تغییر یں بھی طاہر ہوتا ہے

کہ جو آیس عور تول کے نکاح وطلاق کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں ان کا مطلب انہوں فی میں ان کا مطلب انہوں نے کس قدر صحیح سمجھا ہے اور کس طرح ان کو یاور کھا ہے کوری تو یہ ہے کہ آئر عور تیں اپنے حقوق کا تحفظ کرناچا ہتی ہیں اتوان کو قر آن وحدیث کی صحیح تعلیم کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنی چاہئے۔

علم اسر زرالدین :

علم امر ارالدین اس علم کو کہتے ہیں جن ہیں ادکام شریعت کے علی واسبب اور ان کے تھم و مصالح میان کئے جاتے ہیں اور بہ علم اس قدر دقیقہ نجی پر جن ہے کہ صرف چند فقہائے صحابہ یعنی حضرت عراقہ حضرت علی حضرت نیڈ اور حضرت عبداللہ بن عباس وغیر و خیرت کاس کے اصول و قواعد مجد کئے ہیں باقی اس فن میں اور صحابہ کی مسائی جیلہ کا حصہ بہت کم شامل ہے 'بالخصوص اس میں صحابیات کے کارنامے توبالکل نظر نہیں آتے لیکن تھا حضرت عائشہ نے شریعت کے جن در موزوامر ادکی گرہ کشائی کردی ہے ' وہ صحابیات کی اس کی کو یوراکر دیتی ہے 'بلکہ اس فن میں خود صحابہ ہے بھی ان کا پلہ بھاری نظر آتا ہے اور صحابہ ہے اس کی کو علم کے متفرق مسائل احادیث کی کہوں میں نہ کور ہیں 'لیکن حضرت عائشہ کے مسائل کی تعداد ہے کئی گنازیادہ ہے ' اور انہوں نے فہ کورہ بالا صحابات سے بہت زیادہ شریعت کے مسائل کی عبد نبوت میں عور توں کی اخلاقی حالت چو کلہ قابل اعتاد تھی 'اس لئے این کو حضور می ان مثلاً عمد نبوت میں عور توں کی اخلاقی حالت چو کلہ قابل اعتاد تھی 'اس لئے این کو حضور می انتخاط عمد نبوت بیا متاب کی اجازے کا کی بہت از رامند میں عور توں کے نظام اخلاق میں انحطاط عبد ابور گیاتو حضرت عائشہ نے صاف صاف کہ دیا۔

لوادوك رسول الله عَنَيْ ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني اسرائيل "١١،

" عور تول نے اپی حالت میں جو تغیرات پیداکر لئے ہیں اگر دسول اللہ عظامیان کو دیکھتے توان کو مجد ہیں آنے ہے روک دیتے جیساکہ ہواسر اکیل کی عور تمی روک دی گئیں "
قرآن مجید کی کمی لور مدنی سور تول میں متعد د فروق دانتیازات ہیں 'مثلا جو سور تیں مکہ میں مازل ہو کیں 'ان میں زیادہ تر عقائد لورو قائع افردی کا ذکر ہے 'لور مدنی سور تیں بندر تجلورام رونوائی کا مطالبہ کیا گیاہے 'کیونکہ اسلام ایک جائل توم میں آیاہے سور تول میں بندر تجلورام رونوائی کا مطالبہ کیا گیاہے 'کیونکہ اسلام ایک جائل توم میں آیاہے

١) ابوداؤد كاب الصلوة باب ماهام. في ان رواج العبياة فلي والبيسيديد و التشديد في ذالك.

انما نزل اول ما انزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحرام والحلال لو نزل اول شئ لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدأ ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدألقد نزل بمكة وانا جاريه العب بل الساعة موعد هم والساعة ادهى وامرو ما نزلت سورة البقرة والنساء لا واناعنده (باب تاليف القرآن)

" قرآن کی سب سے پہلی سورہ جو بازل ہوئی وہ مفصل کی سورہ ہمیں جنت ودورُخ کا ذکر ہے ' بیس تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف باکل ہوئے تو پھر حلال وحرام اترا ' اگر پہلے بیا اتر تاکہ شراب مت ہو مع تو لوگ کہتے کہ ہم ہر گزشر اب نہ چھوڑیں گے 'اوراگر بیا اتر تاکہ زبانہ کرو تو کہتے کہ ہم ہر گزشر اب نہ چھوڑیں گے 'اوراگر بیا اتر تاکہ زبانہ کرو تو کہتے کہ ہم ہر گز نہیں زبا چھوڑیں مے مکہ میں جب میں تھی تو بیا اتراکہ ان کے وعدہ کادن قیامت ہے 'لور قیامت نمایت خت اور نمایت تلی چیز ہے 'سوروبقر ہو اور سورہ نساء جب اتریں تو میں آپ کی خدمت میں تھی۔ "

اسلام کے ظہورت پیکے مدینہ میں قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے جن میں ان کے اکثر ارباب او عاجوا ہے اقتدار کے تحفظ کے ہرئی تحریک کی کامیاتی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں' قبل ہو گئے انصاران کڑا ہوں سے اس قدر چور ہو گئے تھے کہ اسلام آیا تو ان سب نے اس کواپنے لئے رحمت سمجھا' چو نکہ ارباب او عاء کا طبقہ مفقود ہو چکا تھا' اس لئے ان کی راہ میں کسی نے موانع پیدا نسیں کئے 'اس طریقہ سے خدائے پاک نے ہج رہ سے پہلے ہی کہ راہ میں اسلام کی ترقی کے راستے صاف کر دیئے تھے' یورپ کے فاصفہ تاریخ نے آج اس کھ یہ کو تاریخ ان اس کھ کھتا دیا تھا۔

كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله تَلَكَ فقدمه رسول الله تَلَكَ وقد افترق ملوهم وقتلت سروا تهم وجوحوا فقدمه الله لرسوله في دخولهم الاسلام (بخارى باب القسامه في الجاهلية)

" جنگ بعاث وہ واقعے تھا جس کو خدا نے اپنے رسول کے لئے پہلے ہی ہے بیدا مردیا

تھا'ر سول اللہ عظافہ مدینہ میں آئے توانصار کی جمعیت منتشر ہو گئی تھی'اور ان کے سر دار مارے جانچکے تھے'اس لئے خدانے اپنے رسول کے لئے ان کے حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے ریدواقعہ پہلے بی میںاکر دیا تھا۔

جن نمازوں میں جار رکھتیں ہوتی ہیں قصر کی حالت میں ان کی صرف دور کھتیں ادا کی جاتی ہیں بطاہر معلوم ہوتا ہے کہ چار میں سے دوسمولت کی خاطر ساقط کر دی گئی ہیں الکین حضرت عائشہ اس کی وجہ بیہ بتاتی ہیں:

فرضت الصلوة ركعتين ثم ها جرالنبي ﷺ ففرضت اربعاً و تركت صلواة السفر على الاول (بخارى باب هجرت)

" بکیہ میں دور گفتیں نمازیں فرض تھیں جب آپ نے ہجرت فرمائی توچار فرض کی محکیں کور سفر کی نمازا پی قدیم حالت پر چھوڑوی گئی"

عبادت کا توخدانے ہر وقت تھم دیاہے ہمین اعادیث میں حضرت عمرؓ ہے مروی ہے کہ نماز عصر لور نماز کنجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل و سنت بھی جائز نہیں'اس لئے بظاہر اس ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی لیکن حضرت عائشہؓ اس کی بیوجہ میان فرماتی ہیں :

وهم عمرانما نهى رسول الله ﷺ عن الصلوة ال يتحرى طلوع الشمس و غروبها (مسند احمد جلد ٢ ص ١٤٤)

" عمر کو وہم ہوا آپ نے صرف اس طرح نمازے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخض آفتاب کے طلوع یا غروب کے وقت کو تاک کر نمازنہ پڑھے"

لیمی آفآب پرئی کاشہدنہ ہو آفآب پر ستوں کے ساتھ وقت عبادت میں تشابہ نہ ہو ' احادیث میں آفاب پر ستوں کے ساتھ وقت عبادت میں تشابہ نہ ہو' احادیث میں ہے کہ رسول اللہ میں ہیں گئے ہیں کر نقل پڑھتے تھے 'اس بناء پر لوگ بغیر سمجھتے ہیں 'ایک فخص نے مفر ت عائش ہے دریافت کیا کہ کیا آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے ؟جواب دیا :

حين خطمه الناس ( ابو داؤد باب صلوة القاعد )

" بیاس دقت تھاجب لوگول نے آپ تھاتے کو توڑدیا ایعنی آپ کمزور ہو مھے" ابود لؤد لور مسلم میں ان سے اس متم کے لور روایتی بھی مروی ہیں اجن سے ٹاست ہو تاہے کہ آپ کبر نی لورضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔

ہجرت کے بعد جب نمازوں میں دور کعتوں کے جائے جار رکھتیں ہو تکئیں' تو مغرب میں باضافہ کیوں نہیں گیا محالات کا الشیاع کا الاتھا کا لاتھا کا کہ کا الاتھا کا الاتھا کا الاتھا کا لاتھا کا لاتھا کا الاتھا کا لاتھا ک

فانها وتر النهار (مسند جلد ٢ ص ٢٤١)

" مغرب میں اضافہ نہ ہوا کیو نکہ وہ دن کی وتر ہے"

لعنی جس طرح رات کی نمازوں میں تین رکعتیں وتر کی ہیں 'ای طرح دن کی نمازوں میں وتر کی بیہ تنین رکعتیں ہیں۔

المماز فجر میں تواظمینان زیادہ ہو تا ہے اس لئے اس میں رکعتیں لور زیادہ ہونی جاہئیں سکن بور تمازوں سے کم بین حضر ت عائشہؓ اس کی دجہ بیر میان فرماتی ہیں :

وصلوة الفجر بطول قرأتها (مسند جلد ٦ ص ٢٤١)

" نماز فجر میں رکعات کا اضافہ اس لئے نہیں ہوا کہ دونوں رکعتوں میں لمبی سور تمیں یز هی جاتی میں"

یعنی رکعتوں کی کی کو طول قرأت نے بورا کر دیا۔

اہل جاہلیت عاشورا کاروزہ رکھتے تھے 'کوروہ فرضیت صوم سے پہلے اسلام میں بھی واجب رہا حضرت عبدالقدین عمر سے اس میں بھی واجب رہا حضرت عبدالقدین عمر سے اس متم کی روایت احادیث میں مذکور ہے 'لیکن وہ نمیں میان کرتے کہ جاہلیت میں اس دن کیول روزہ رکھا جاتا تھا' لیکن حضرت عائشہ اس کا سبب یہ میان فرماتی ہیں :

كانوا يصومون يوم عاشورا قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تستر فيه الكعبة (مسند احمد جلد 7 ص ٢٤٤)

" ابل عرب رمضان کی فرضیت سے پیلے عاشورائے ون کاروزہ رکھتے تیے کیونکہ اس روز کعبہ پر غلاف چڑ ہا جا تا تھا"

باوجود کید آپ ہمیشہ تنجد بڑھتے تھے الیکن رمضان کے پورے میلئے ہیں آپ نے تراوت سنیں بڑھی 'حضرت عاکشہ اس کی بید وجہ ماین فرماتی ہیں کہ پہلے ون جب آپ نے مسجد میں نماز تراوت کا اوا فرمائی تو بچھ اور لوگ بھی شر یک ہوگئے ' دوسرے ون اور زیادہ مجمع ہوا' تیسرے دن اور بھی جمع ہو کہ تیسرے دن اور بھی جمع ہو کے 'چو تھے دن اتنا مجمع ہوا کہ مسجد میں جگہ نہ رہی الیکن آپ ہاہر تشریف نہ اور کو گئے ہوگے کے صبح کو آپ نے لوگوں سے فرمایا ا

اما بعد فانه لم يخف على شانكم الليلة ولكنى خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا.

" رات تنہاری حالت مجھ سے پوشیدہ نہ تھی لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر تراو تک فرخل نہ ہو جائے اور تم اس کے اوا کہ جانوں اللہ اللہ اللہ www.bessund جج کے بعض ارکان مثلاً طواف کرنا ،بعض مقامات میں دوڑنا ،کمیں کھڑا ہونا کمیں کنکری پھینکانا بظاہر معل عیث معلوم ہوتے ہیں ہمیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں

أنما جعل الطواف بالبيت و بالصفا و المروة ورمي الجمار لاقامة ذكر

الله عزوجل مسند احمد بن حنبل جلد ٦ ص ٦٤)

" خاته کعبه 'صفامروه کاطواف کنگریال کیمینکنا توصرف خدا کے یاد کرنے کے لئے

"<u>~</u>

قرآن مجید کے اشارائت سے بھی معلوم ہو تاہے سمہ حضرت ایر اہیم علیہ الساام کے زمانہ میں یہ بھی ایک طرز عبادت تھا جو نکہ جج یاد گار ابر امیسی ہے 'اس لئے وہی طرز عبادت قائم رکھا گیا۔

مکہ معظمہ کے پاس محصب نام ایک وادی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ایام حج میں قیام فرمائے رہے اس مناء پر قیام فرمایا تھا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی اس میں قیام فرمائے رہے اس مناء پر حضرت عبداللہ بن عمر اس کو سنت نہیں حضرت عبداللہ بن عمر اس کو سنت نہیں مسجمتی تھیں اور آپ کے قیام کی روجہ میان فرماتی تھیں :

انما نزله رسول الله علي لانه كان منزلا اسمج لخروجه

" آج نے بہال صرف اس لئے قیام کیا تھا کہ یہال سے چکنے میں آسانی ہوتی تھی"
حفر ت ان عبال اور ابور افع بھی اس مسئلہ میں حفر ت عائش کے ہم زیان ہیں ('
ایک دفعہ آج نے تعلم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھا جائے بہت
سے صحابہ کرام اس تھم کودائی سمجھتے تھے ہلیکن متعدد صحابہ کے نزدیک یہ تھم وقتی تھا حضر ت
عائش بھی ان ہی نوگوں میں ہیں اور اس وقتی تھم کا سب یہ بتاتی ہیں ؛

لا ولكن لم يكن يضحي منهم الا قليل ففعل ذالك ليطعم من ضحي من لم يضح (مسند جلد ٦ ص ٢٠٠)

" یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت تمین دن کے بعد حرام ہو جاتاہے 'بلحہ اس کی وجہ آ یہ ہے کہ اس زمانہ میں کم لوگ قربانی کر سکتے تھے اس لئے آپ نے یہ تھم دیا کہ جولوگ قربانی کریں وہ ان او گوں کو کھلا کمیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے"

حضرت عائشہ کی ہی حدیث امام مسلم نے ایک خبر کی صورت میں مان کی ہے بعنی ب

<sup>(</sup>۱) مسلم استحباب النؤول بالمحصب www.besturdubaeks.net

کہ ایک سال مدینہ کے آس پاس دیسا تول میں قطربڑا' اس سال آپ نے یہ تھم دیا 'اور دوسر کے سال جب قط نہیں رہا'اس کو منسوخ فرمادیا' حضرت سلم ؓ بن اکوع سے بھی ای قشم کی روایت ہے۔ ''

کعبہ کے ایک طرف کی دیوار کے بعد سیجھ جگہ چھوٹی ہوئی تھی جس کو حطیم کہتے ہیں اور طواف میں اس کو بھی اندر داخل کر لیتے ہیں انیکن ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ جو حصہ کعبہ کے اندر داخل شیں اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں ؟ حضرت عائقہ سے دریافت کیا حضرت عائقہ سے دریافت کیا بیا ہوالور انہوں نے آنخضرت عائقہ سے دریافت کیا بیا سول اللہ تو ہوا ہیں جو رہافت کیا بیا سول اللہ تو ہوا ہیں جو رہافت کیا بیا سول اللہ تو ہوا ہیں جو رہافت کیا بیا ہوا ہوا ہوں ہوا ہیں جو رہافت کیا بیا ہو ہوا ہیں جو رہافت کی کہ پھر بیا ہوا ہوا ہوں نہیں کرلیا ؟ فرمایا تیری قوم کے پاس مرایانہ تھا 'اس ساتے وقت او موس کی کہ اس کا دروازہ انبالند کیوں رکھا ؟ فرمایا 'یہ اس لئے تا کہ وہ جس کو جا ہیں اندر جانے دیں اور جس کو جا ہیں روک دیں "

حفزت ان عمر کتے ہیں کہ اگر عائشہ کی یہ روایت صحیح ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آب نے ای لئے ادھر کے دونوں رکنوں کابوسہ نمیں دیا کیکن سوال یہ ہے کہ جب آنخضرت عرفی کے معدد عرفی معلوم تھا کہ خانہ کعبہ اپنے اسلی اساس پر قائم نمیں ہے تو شریعت ابر اہیمی کے مجدد کی حیثیت ہے آپ کا فرض تھا کہ اس کو ڈھا کر نئے سرے سے تعمیر کرتے الیکن آپ نے حفرت عائشہ سے خود اس کی وجہ یہ میان فرمادی کہ " عائشہ تیری قوم آگر کفر کے ذمانہ سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو ڈھا کر اساس ابر انہم (الی تعمیر کراتا)

آج کل بجرت کے بید معنی معمجھے جاتے ہیں کہ مگھریار چھوڑ کریدینہ جاگر آباد ہو جانا خواہ وہ پہلے جہال آباد سے 'کیسے ہی امن و لیان کا ملک ہو 'کٹین مفرت عائشہ ؓ نے ہجرت کی حقیقت یہ بتائی ہے۔

لا هجرة اليوم كان المومنون يفر احد هم بدينه الى الله والى رسوله مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاع ولكن جهاد ونية (بخارى باب الهجرة)

" اب ہجرت نہیں ہے 'ہجرت اس وقت تھی جب مسلمان اپنے نہ ہب کو لے کر خد الوراس کے رسول کے پاس ڈرہے دوڑا آتا تھا کہ اس کو تبدیل نہ ہب کی بنا پر ستایانہ جائے

<sup>(</sup>۱) مسلم كتاب الذبائح (۲) مسلم باب نقض الكعب www.besturdubobks.net

لیکن اب خدانے اسلام کو عالب کردیا اب مسلمان جمال جاہے اپنے خداکو ہوج سکتاہے ہاں جماد اور سبت کا ٹواب آتی ہے "

رسول الله عَلَيْظَةَ كـ وصال كـ بعد صحله كرام مِن اختلاف پيدا بوام كه آپ كو كهال و فن كياجائے أيك روايت مِن ہے كه حضرت الا بحرٌ نے كها كه تغيير جهال مرے جي و بيں و فن ہوتے ہيں لمكين اس كاصل سبب حضرت عائشہؓ ميان فرماتی ہيں۔

قال رسول الله ﷺفي مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصاري اتخذ وا قبور انبيائهم مساجد لولا ذالك ابرز قبره غير انه خشى ان يتخذ مسجدًا (بخاري آخر كتاب الجنائز و مسند احمد جلد ٢ ص ١٣١)

" آپ نے مرض الموت میں فرمایا کہ خدا یہود و نصاری پر لعنت بھیجے کہ انہوں نے ایپ بینچی کہ انہوں نے ایپ بینچی کہ انہوں نے ایپ بینچی بین کی قبر ایپ کی قبر دل کی قبر دل کی قبر دل کی قبر دل کی قبر کی تعرف کی میدان میں ہوتی لیکن چونکہ اس کا خوف تھا کہ وہ بھی سجدہ گاہ نہ بن جائے اس لئے آپ حجر ہے ہی کے اندر مدفون ہوئے۔"

علم حديث :

محد نین نے روایت صدیث کے لحاظ سے محلبہ کے پانچ طبقے قرار و نے 'میں لور تقریباہر طبقے میں محلبہ کے ساتھ محامیات بھی شامل ہیں۔

(۱)اول طبقہ لیعنی وہ سحابہ جن کی روامیتی ہزاریا ہزارے زیادہ ہیں 'حضرت عا نَشَرُ کا شارای طبقے ہے ہے۔

(۲) دوسر اطبقه 'بینی ده صحلبه جن کی روایتیں پانچ سویایا تج سوسے زیادہ ہیں 'ہس میں کو کی سحابیہ شامل نہیں۔

(۳) تمیراطبقه 'لینی وہ بسحابہ جن کی روایتیں سویا سو سے زیادہ ہیں محکم پانچ سو ہے کم میں' حضرت ام سلمہ اسی میں محسوب ہیں۔

(۴) جو تفاطبقه 'بعنی وه صحابه من کی تعداد روایت چالیس سے سوتک ہے اس طبقه میں بخر ت صحامایت شامل ہیں۔ مثلاام المؤمنین ام حبیب "ام المؤمنین میمونه" ام عطیہ انصاریہ "ام المؤمنین حصہ "اساء بنت الی بخر مم مہانی "

(۵) پانچوال طبقه 'معنی ده صحابه جن کی روایتی چالیس بیا چالیس سے کم بین اس طبقه میں بخر ت صحابیات شامل بین مشار مشام تیس 'حضرت فاطمه بنت قیس 'حضرت ریح بنت مسعود ' مضرت سام قیس 'حضرت المنظر المناز کا النظر المناز کی النظر المناز کا النظر المناز کی النظر کی النظر کی المناز کی النظر کی النظر کی المناز کی النظر کی المناز ک

قن روايت :

روایت کے علاوہ حدیث کے متعلق درایت کی لنداء صحامیات سے ہی ہوئی لیخی
حضرت عائشہ نے بعض روایتوں پر درایت تنقید کی اور اس سے درایت کے حاص خاص
اصول قائم ہوئے مثلان کے سامنے جب روایت کی ٹی (اکر مردے پراس کے اہل وعیال
کے رونے سے عذاب ہو تا ہے توانموں نے درایت اس روایت کے قبول کرنے سے انکار کیالور
کماکہ قرآن مجید میں ہے۔

لَا نَوْرُ وَاذِرَةً قِوْرُ دَانَعُونُى "أيك كِ مُناه كالوجه ووسر النيس المحاسكة"

روناالل وعیال کا گناہ ہے اس کاعذاب مردے پر کیوں ہوگا؟ اس سے بیاصول قائم ہواکہ جوروایت نصوص قرآنیہ کے خلاف ہو ،وہ قبول نہیں کی جاسکی چنانچہ اس اصول کی روسے انہوں نے متعدد روایتوں کی تنقید کی ہے ، مثلا صحابہ کرام کے دور میں بید خیال پھیل گیا تفاکہ رسول اللہ عظی نے شب معراج میں خداکو دیکھا تھا کہ رسول اللہ عظی نے شب معراج میں خداکو دیکھا تھا کیکن دھزت عائشہ کے سامنے اس کا فرکر آیا تو یو لیس جو شخص بیدروایت کرے ،وہ دروغ کو ہے اس کے بعد یہ آبت پڑھی :

لَا تُدِّرِكُهُ الْابْضَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْابْضَارَ وَهُوَ اللَّهِيْفُ الْخِبَيْرُ

" خداً کو کوئی نگاہ نہیں پاسکتی کوروہ نگاہوں کو پالیتا ہے 'وہ لطیف کور خبیر ہے "

ان کے سامنے جب بیرروایت کی گئی کہ نحوست عورت انگوزے اور گھر میں ب او

انہوں نے اس سے انکار کیا کوریہ آیت پڑھی:

مَا اَصَابَ مِنْ مَتُصِيبَة فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيَّ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِي كِتَابِ بِّنَ قَبِلِ اَنْ نَبُواْهُا "زمین میں اِنسارے اندر تنہیں جو مصبتیں جُرِیْتی ہیں 'وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہیں' غزوہ بدر میں جو مارے گئے تھے 'رسول الله عَلِیْقَ نے ان کے مدفن پر کھڑے ہو کر یاتھا: هل وَجَدَّتُهُمْ مُنَا وَعَدَرَ بُنْکُمْ حَقًا

" خدائے جوتم سے وعدہ کیا تم نے اس کویالیا"

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فے عرض کی ارسول اللہ عظا ! آپ مردول کو

يكارت بي أت في في جواب من فرمايا:

<sup>(</sup>۱) یه روایتی به ترتیب مین الاصابه فیما استدر کند السیدة عائضة علی العنجابه صلحه ۱۵٬۱۵٬۱۵٬۹۸ میں موجود میں اخبر روایت کے طادہ لور روایتی فیرک کی کی کی کی بیان www.besturd

ما انت باسمع منهم ولكن لا يجيبون

" تم ان سے زیاد و شیس سنتے لیکن دہ جواب نہیں دے سکتے"

حضرت عائشا کے سامنے جب یہ روایت کی گئی توانموں نے کما کہ آپ نے یہ

تمين بلحه يدار شاد قرماياتها: انهم ليعلمون الآن ما كنت اقول لهم حق

" وہ اس وقت یقین طور پر جانے ہیں کہ میں ان سے جو بچھ کتا تھاوہ یج تھا" اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی ہے آیت پڑھی :

اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عام طور پر لوگ متعدی حرمت میں احادیث پیش کرتے ہیں الیکن حضرت عائشہ "
کے ایک شاگرد نے جواز متعد کی روایت کی نسبت ان سے پوچھاتو انہوں نے این کا جواب صدیث سے نہیں دیاباعد فرمایا میرے تمہمارے در میان خداکی کتاب ، پھریہ آیت پڑھی :
و الگذین تو لفی وجھ خفظوں الا علی اُذو اجھ فوما ملکت اَیْمَانُهُمْ

فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .

" جولوگ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں' بجز اپنی بی بیوں یالونڈیوں کے ان پر کوئی ملامت شیں"

اس کے ان دوصور توں کے علاوہ کوئی اور صورت جائز تہیں (۱)

معرت ابوہر مرقات ایوہر مرقات ایک روایت ہے کہ حرامی لڑکا تینوں میں (مال باپ بچہ) بدتر ہے۔ حضرت عائشہ نے سناتو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے 'واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق تعاجور سول اللہ عظیمہ کوبر ابھلا کہا کرتا تھا لوگوں نے عرض کی یار سول اللہ عظیمہ اس کے علاوہ وہ ولد الزنا بھی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ تینوں میں بدتر ہے ''بیعنی اپنے مال باپ سے زیادہ براہے ' یہ ایک خاص واقعہ تھا عام نہ تعافد افرماتا ہے :

وَ لَا تَزِذُ وَادِرَةٌ وِّذُرُا مُحْوٰی " کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا یو جھے نہیں اٹھاتا" قصرت سرم کر برین گئی میں دوسر

یعنی قصور تومال کاہے 'بچہ کا کیا گناہ ہے (۲)جس کی بناپر وہ ان سے برا قرار دیاجائے۔

(۱) بخاری غزوه بلر (۲) اصابه سیوطی بحواله حاکم (۳) ایتشاً

علم فقيه :

عد نبوت بی علم فقہ کوئی دون و مرتب نہ تھا کہ سحلہ با قاعد واس کی تعلیم عاصل کرتے سوال واستفسار کے ذریعہ بے شہہ رسول اللہ تھا ہے بہت سے سائل دریا فت کئے جاسکتے سے لمیکن صحلہ کرام پھر تو فرط اوب سے اور پھر اس لئے کہ قرآن نے سوال کی ممانعت کردی تھی آپ سے بہت کم مسائل دریا فت کرتے سے مند دادی ہیں حضرت عبد اللہ بن عبائ ہے دوایت ہے کہ صحلہ نے رسول اللہ سے صرف ہیرہ مسائل دریا فت کئے جو کل کے کل قرآن مجید ہیں نہ کور ہیں (اہی ہاں بناء پر آپ سے فقی تعلیم عاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحلہ کرام آپ کے قمام اعمال مثلاً وضو' نماز' روزہ' جج اور زکوہ کا بنور معرف یے طریقہ تھا کہ صحلہ کرام آپ کے قمام اعمال مثلاً وضو' نماز' دوزہ' جج اور زکوہ کا بنور وغیرہ قرار دیتے تھے ور قرآئن وابادات سے ان اعمال کے شروط دار کان کو مباح 'واجب اور منسوخ وغیرہ قرار دیتے تھے ('' لیکن صحابیات کو اس طریقہ سے فائدہ اٹھانے کا بہت کم موقع متاتھ اس کے ساتھ محصوص ہیں دہ عام طور پر میان ہی نہیں اس کے ساتھ جو فقی مسائل عور تول کے ساتھ مخصوص ہیں دہ عام طور پر میان ہی نہیں اس کے جاسکتے تھے اس لئے صحابیات کو زیادہ تر آپ سے سوال واستفساد کی ضرورت پیش آتی تھی جانے خود دھرت عائش فرماتی ہیں:

نعم النساء نساء الانصار لم يكن يصعهن المحياء الدين في الدين المراد المراد المراد الدين المردد المرد المردد المردد المردد المردد المردد المردد المردد المردد المرد المردد المردد

(۱) سخرین تینی وہ لوگ جن ہے بخر ہ مسائل منقول ہیں (۲) مقلمین یعنی وہ لوگ جن ہے بہت کم مسائل مردی ہیں (۳) متوسطین یعنی وہ لوگ جوان دو نوں طبقوں کے در میان ہیں ہیں لور ان متیوں طبقوں ہیں صحلہ کرام کے ساتھ جو صحامیات شامل ہیں ان کے ہام حسب ذیل ہیں مسخرین ہیں جن کے متعلق علامہ این حزم نے لکھا ہے کہ اگر ان کے ناوی جمع کئے جا میں تو ہر ایک کے فاوی سے صحنیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں حضرت عاکشہ داخل ہیں۔ جا کیں تو ہر ایک کے فاوی سے صحنیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں حضرت عاکشہ داخل ہیں۔ متوسطین جن کے فاوی سے صرف چند مسائل منقول ہیں ان ہیں بھر ت صحامیات شامل ہیں۔ شامل ہیں۔ مقلین جن سے صرف چند مسائل منقول ہیں ان ہیں بھر ت صحامیات شامل ہیں۔ شامل ہیں۔ مقلین جن سے صرف چند مسائل منقول ہیں ان ہیں بھر ت صحامیات شامل ہیں۔

<sup>(</sup>١) مسند دارمي ص ٢٩ (٢) حجة الله البالغه مطبوعه مصر ص ١٩٢

٣٠) مسلم كتاب الطهارت باب استحيابُ استعمال العنسلته من الحيص قرضته من مسلك في موضع الدم

مثلاً حضرت ام عطيه معظم تصغيمه "حضرت حضه "حضرت ام حبيبه يعلى منت قالف حضرت اساع "حضرت ام شريك" محضرت خولاً "حضرت عا تكر "بنت زيد "حضرت سهله" مصرت جورية" حضرت ميموند "حضرت فاطمه منت قيس رسم الندم من وغير د-

## خاتمه منا قب صحامایت ه

یا ایک مختف فیہ مسئلہ ہے 'کہ سحلہ کرام میں سب سے افضل کون ہے ؟ عام المسنت والجما فت کا عقیدہ بیہ کہ ظافات راشدین تمام صحابہ میں افضل میں اور خود خلفاء میں نفینٹ کے مداری تر تبیب خلافت کی روسے قائم ہوئے ہیں الیکن علامہ لان حزم ظاہری کے نزویک اوراج مطہرات تمام صحابہ سے افضل ہیں اوراس مسئلہ کو انہوں نے اپنی کتاب ملل والنحل میں نمایت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے 'اورای سلسلہ میں الن آیات وحدیث کے جوابات بھی دیئے ہیں جن سے بظاہر سے ثامت ہوتا ہے کہ عور تول کا ورجہ عموا مردوں سے کم ہے نکی اس وقت ہم ان مباحث میں پڑتا تمیں چاہتے 'بلحہ نہ ہی اور اضلاقی حیثیت سے جو وجوہ فضیلت قائم ہو سکتی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر سحامیات کے مناقب میں تسجیح حدیثیں نقل فضیلت قائم ہو سکتی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر سحامیات کے مناقب میں تسجیح حدیثیں نقل کرد ہے ہیں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ جن وجوہ کی بنا پر صحابہ کرام ہے فضائل کی بنیاد قائم ہوئی ہے 'ان میں ان کے ساتھ صحامیات 'بھی شامل ہیں۔

اسلام میں سب سے بوی فضیلت تقدم فی الاسلام ہے اور حضرت اوہ بر صدیق ا کے فضائل میں میہ فضیلت سب سے نمایاں ہے الیکن اس فضیلت میں ان کے ساتھ وو عور تمیں بھی شامل ہیں ایعنی حضرت خدیجہ "اور حضرت سمیہ" یا ام ایمن" چنانچہ سمجے ظاری مناقب ابو بح میں حضرت عمالا سے مروی ہے :

رأیت دسول الله عظی و مامعه الاحمسة اعبدوامراتان وابوبکو
" میں نے رسول الله عظی کواس حالت میں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ صرف پانچ غلام دوعور تیں اور حضرت ابو بح شقے۔"

تقدم فی الاسلام کے بعد سب سے بڑی فضیلت تقدم فی الجر ت ہے بوراس فضیلت میں تمام معاجرات اولات صحابہ کی شریک ہیں' چنانچہ علامہ ان حزم ظاہری ملل اور محل میں لکھتے ہیں فلسنانشك ان المهاجرات الاولات من بساء الصحابة رضى الله عنهم يشاركن الصحابة في الفضل ففاضلة و مفضولة و فاضل و مفضول ففيهن من يفضل كثيراً من الرجال وفي الرجال من يفضل كثيراً منهن وما ذكر الله تعالى منزلة من الفضل الاقرون النساء مع الرجال فيها كقوله تعالى ان المسلمين والمسلمات "

" ہم کواس میں شک نمیں ہے کہ صحابہ کی نیدوں میں مہاجرات اواات فضیلت میں صحابہ کی نیدوں میں مہاجرات اواات فضیلت میں صحابہ کی نیدوں میں مرویر فضیلت حاصل ہے:

عور تول میں بعض حور تیں بہت سے مردول پر فضیلت رکھتی ہیں اور اسی طرح مردوں میں بعض مرد بہت ہی خور تول پر فضیلت رکھتے ہیں فحدا نے فضیلت کا کوئی در جہ ایسا نہیں میان کیا جس میں مردول کے ساتھ عور تول کو شامل نہ کیا ہو' مثنا خدا کا بیہ قول کہ مسلمان مرد اور مسلمان عور تیں۔"

اسلام میں سب ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی ہجرت ہے 'لوراس ہجرت میں ایک صحابیه کوایک ایباشرف حاصل :وا'جس پرتمام مهاجرین حبشه کو ناز قعا' چنانچه حضرت موی اشعری ہے روایت ہے کہ جب ہم کومدینہ کی طرف رسول اللہ علیا کے کا ہجرت کا سال معلوم ہوا تو ہم نے بھی اپنی قوم کے ۵۳ یا ۵۴ آدمی کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیالور اس غرض سے تحشق، بر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ' سوء اتفاق سے تحشق حبش میں جایزی اور ال لوگرں کی ملا قات حضرت جعفر بن الی طالب بوران کے رفقاء سے ہو گئی چنانچہ حضرت مجعفر ؓ نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کور سول اللہ عظی نے یہاں جھجا ہے اور میس اقامت کا حکم دیاہے تم نوگ بھی ہمارے ساتھ اقامت کروان او گول نے دہاں اقامت اختیار کی میں تک کہ جب تحيير فتح ہوا' تو سب كے سب ايك ساتھ آئے اور تحيير ہى ميں رسول الله عظافہ ہے ليے'اس مو قع پر ان لوگول کو بیہ فضیلت حاصل ہو ئی کہ جولوگ غزوہ خیبر میں شریک نہ ہتھ 'ان میں ان کے سواءر سول اللہ عنظیے نے کسی کو مال غنیمت سے حصہ شیس دیا ان لو کول سے بعض صحابہ ا نے کماکہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے حضر ت اساء بنت عمیں بھی ان ہی لوگوں کے ساتھ بى حبشد سے آئيں تھيں وواكي روز حضرت حصد كى الاقات كو منس الوحضرت عمر بھى آگئے ا اوران کود کھے کر ہو جھاکہ یے کون ہے؟ حضرت حصر نے جواب دیا کہ اساء بنت عمیس "ان کانام س كر حضرت عمرٌ نے فرمايا ميعيد ب بيہ بحريد (يعنى سمندركي رہنے دالى) ب حضرت اساء

<sup>(</sup>۱) ملل و تحل جلد £ ص ۱۲٦

است محس نے کہاکہ ہاں ہم ہیں اب حضرت عمر نے کہاکہ ہم نے تم ہے پہلے ہجرت کی ہے ہم تم سے نیادہ دسول اللہ علی کے مستحق ہیں ایہ من کر حضرت اساء بر ہم ہو کیں اور کہاکہ عمر فلا کتے ہوا خدا کی قسم تم رسول اللہ علی ہے کہ کہ تھ دہتے ہوا خدا کی قسم تم رسول اللہ علی ہے کہ کہ تھ درجے ہے اور ہم جش کے دور ترین مبغوض ذہین میں پڑے ہوئے در ترین مبغوض ذہین میں پڑے ہوئے در ترین مبغوض ذہین میں پڑے ہوئے اور تم میں پڑے ہم کو ایڈادی جاتی تھی ہم خاکف رہتے تھے اور یہ سب کچھ صرف خدا اور فدا اور فدا کو رسول کی ذات کے لئے تھا خدا کی قسم تم نے جو کچھ کہا ہے 'جب تک اس کا ذکر رسول اللہ تھی ہے نہ کر اول گی نہ کھاؤں گی نہ پانی ہوں گی خدا کی قسم کی قسم کی جموف نہ بولوں گی نہ کروی نہ اختیار کروں گی اور اس فاقعہ میں کوئی اضافہ نہ کروں گی 'چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے اس واقعہ کو میان کیا کور آپ نے اس کو من کر فرمایادہ تم سے نیادہ میر سے مستحق ہیں عمر اور اس واقعہ کو میان کیا کور آپ نے اس کو من کر فرمایادہ تم سے نیادہ میر سے مشتحق ہیں عمر اور ان کے اصحاب کی صرف ایک ہجرت ہے 'اور تم اہل کشتی کی دو آجر تیں ہیں معر سات میں اس سے نیادہ میر سے مشتحق ہیں عمر اور اس حدیث کو بوجھے تھے 'ان کے لئے و نیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ مسرت خیز اور با سے نیادہ مسرت خیز اور با عظم سند تھی حضرت ابو مو کی اربار بھے سے اس حدیث کو بوجھے تھے۔ 'ان کے لئے و نیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ مسرت خیز اور با عظم سند تھی حضرت ابور مو کی ان کے لئے و نیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ مسرت خیز اور با

نفیلت کی ایک بری وجہ مجبت رسول ہے موراس مجبت کی وجہ ہے مسلم میں کو وہ درجہ تقرب دسول حاصل ہوا جو معرف مخصوص صحابہ کو حاصل ہوا سیح مسلم میں دوایت ہے کہ رسول اللہ مخطان اوان مطہر ات کے سوابج دعفر ت اس کی وجہ ہوئی وایت ہے کہ رسول اللہ مخطان اوان مطہر ات کے سوابج دعفر ت اس کی وجہ ہوئی گئی اس کے کمی عورت کے ہاں تقر بیف نہیں لے جاتے تھے 'چانچ آپ سے اس کی وجہ ہوئے تھے۔'' ہوآ ہے نہیں المحب و عرف ہوئے اس کی اللہ و محبت کے ساتھ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے 'اس لطف و محبت کے ساتھ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے 'اس لطف و محبت کے ساتھ دمت گزاری تھی کرتی تھیں 'طاری کتاب الاستیذان میں ہے کہ جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کے لئے چھونا بخصاد بیتیں 'آپ آرام جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کا پیپیز ایک شیشی میں جمع کر لیتیں 'مرتے وقت وصیت فرائے 'جب سوکرا نہتے تھے تو وہ آپ کا پیپیز ایک شیشی میں جمع کر لیتیں 'مرتے وقت وصیت کی کہ کفن میں حنوط کے ساتھ عرق مبارک بھی شامل کر لیاجائے' حضرت انس بن مالک 'کی کہ کفن میں حنوط کے ساتھ عرق مبارک بھی شامل کر لیاجائے' حضرت انس بن مالک 'کی فالے ام حرام کو بھی اکثر یہ شرف خواج کے انہ کو تشریف کر تھو تھو تھو تھی کو تشریف کی کہ کفن میں حنوط کے ساتھ عرق مبارک بھی شامل کر لیاجائے' حضرت انس بن مالک 'کی کو تشریف کو تشریف

<sup>(</sup>۱) مسلم باب من فضائل جعفر بن ابی طالب و اسما بنت عمیس و اهل مفیتهم (۲) صحیح مسلم باب من فضائل ام انس ابن مالك و بلال www.besturdubooks.net

کے جاتے توان کے پاس ضرور جاتے وہ اکثر کھانا کے کر چین کرتیں اور اپ نوش فرائے اُپ سوجاتے تو وہ آپ کے بالول ہے جو کیں نکالتیں (۱) مخصوص صحابیات کے علاوہ تو می حیثیت ہے بھی بعض صحابیات کو بعض محاشرتی فضا کل حاصل ہیں اوران فضا کل ہیں اس قبیلے کی تمام سحابیات شامل ہیں اُمثلاً ایک بار رسول اللہ علی خضرت ام بانی اُسے انکاح کی خواہش کی توانہوں نے بید معذرت کی کہ میراس زیادہ ہو گیا اور میرے الا کے ہیں (جن کی پرورش کی توانہوں نے بید معذرت کی کہ میراس نیادہ ہو گیا اور میرے الا کے ہیں (جن کی پرورش میرے لئے ضروری ہے اس موقع پر آپ نے عمور قریش عور تول کی بید فضیلت میان کی ) حجور نساء در کین الابل نساء قربش احتاہ علی بنیم فی صعورہ ورعاہ علی ذرج فی ذات یدہ (۱)

" شیر سوار عور تول میں سب سے بہتر قرایش کی عور تیں میں انجین میں اپنے بیتیم پچے سے محبت رکھتی ہیں الورائینے شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں"

انساریہ کا قبیلہ اسلام میں ایک خاص درجہ فضیلت رکھتاہے اور اس قبیلہ کے مردا اور عورت و نوں رسول اللہ میں ایک خاص درجہ فضیلت رکھتاہے اور اس قبیلہ کے مردی اور عورت و نوں رسول اللہ میں اور انسان محبوب تنے 'چنانچہ حسر تائس بن مالک سے مردی ہے کہ آید ہارانسار کی عور تیں اور انسان کے لڑک ایک شادی کی تقریب ہے واپس آرہے سے 'آپ بین کے ان کا میں ہے واپس آرہے سے 'آپ بین کے ان کو دیکھا تو کھڑ ہے ہو گئے اور تین بار فرمایا کہ ''تم وگ میرے بڑدیک تمام او کون سے زبادہ محبوب ہو''

دوسری روایت میں ہے کہ ایک انصاریہ صحابہ اسپیٹ کے کوساتھ کیکر آئمیں لور آپ نے ان سے گفتگو فرہ فی لورای سلسلہ میں دوبارہ فرہایا کہ ''اس ذات کی فشم جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے تم تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو''

ان فضائل کی بدیاد پر رسول اللہ ترفیق کے وصال کے بعد خلف راشدین کے بھی صحابیات کی قدرہ منزلت کو قائم رکھا چنانچ سیجی مسلم بیں ہے کہ رسول اللہ ترفیق حضرت الم المبن کی ماہ قات کو تشریق کے میں ہے کہ وفات کے بعد حضرت الا بحر کے میں کہ ماہ قات کو بھر ت الا بحر کے میں اللہ ترفیق الن کی ماہ قات کو جایا کرتے ہے اس محر ت رسول اللہ بین الن کی ماہ قات کو جایا کرتے ہے اس محر ت بھر ہے ہیں ان او کول نے مرح بھی ان کی ماہ قات کر آئمیں جس طرح بھی ان کے بال بنچ توہ درو پریں ان او کول نے مرح بھی ان کی ماہ قات کر آئمیں کی جانچ جسب ان کے بال بنچ توہ درو پریں ان او کول نے کھا کہ وال دو ترج ہے دہ نمایت بہتر ہے بولیس میں ماہ کہ ایک برد درج ہے دہ نمایت بہتر ہے بولیس میں ا

رًا ) بجاري كتاب الجهاد ص ٣٩١ ر٢) مسلم بات من قصائل بساء قريش ٣١) بجاري كتاب الساقب باب قول النبي ٢٤ للا بصار النم احب الناس الي

اس لئے شیس روتی کے میں اس سے ہواقف ہول باعد اس فظروتی ہول کے وحی کا آسانی سلسلہ نوٹ کیا' اس پرید دونوں پررٹ بھی رویزے۔

عام معنمات کے علا ان مطبرات کوجو عزت حاصل متی عور توں کی تاریخ میں اس کی نظیر شمیں مل سکتی ہر سول اللہ علی ایک حرم محترم نے انتقال کیا تو حضرت عبداللہ منیں مل سکتی ہوں کر بڑے او گوں نے کما کہ آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں جمعرت عبداللہ منانی میں کر بڑے او گوں نے کما کہ آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں جمعرت جب قیامت کی کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کر لیا کرو 'بھرازواج مطہرات کی موت ہے بڑھ کر قیامت کی کوئ می نشانی ہوگی ''مقام سرف میں حضرت میمون نے وفات یائی تو حضرت میمون نے وفات یائی تو حضرت عبداللہ میں عباس بھی ساتھ تھے ' یو لے کہ یہ میمونہ ہیں 'ان کا جنازہ اٹھاؤ' تو مطلق حرکت و جنبش نہ دو "''

بعض صحابہ عزت و محبت کی وجہ سے ازواج مطمر ات پر اپی جائد ہویں و قف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے ازواج مطمر ات کے لئے باغ کی و صیت کی تھی' جوچار ہز اریر فروخت کیا گیا۔ '''

خلفاء ازواج مطرات کا نمایت اوب واحرام کرتے تھے ' حضرت عر سنے اپ ذمانہ فلافت میں ازواج مطرات کی تعداد کے لحاظ ہے نو بیالے تیار کرائے 'جبان کے ہاں کوئی میوہ بااور کوئی کھانے کی عمرہ چیز آتی توان بیاوں میں کر کے تمام ازواج مطرات کی خد مت میں جھیج تھے۔ ' ' معالم ان کی عمرہ چیز آتی توان بیاوں میں کر کے تمام ازواج مطرات کو بھی نمایت معارت کے ساتھ جمراہ لے جمری میں جب حضرت عمرا الحاج بن محفر ت عبداللہ بن عوف کو سواریوں کے مراہ لے گئے ' حضرت عملی اور حضرت عبداللہ بن عوف کو سواریوں کے ساتھ کردیا تھا' یہ لوگ آ می بیجھے چلتے تھے 'اور کسی کو سواریوں کے قریب آنے نمیس دیتے تھے 'ازواج مطہرات منزل پراتر کی تھیں تو حضرت عبال اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں کو خواج کے متحل آنے کی اجازت نمیں دیتے تھے۔ '' ا

عام مسلمان ازواج مطرات کے ساتھ جو حسن عقیدت رکھتے تھے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ لوگ عام طور پر حضرت عائش کی خدمت میں جھوٹے جمعوثے بچوں کو لاتے تھے اور وہ ان کے لئے وعائے برکت فرماتی تھیں "" حضرت عائش ہنت طابع نے

 <sup>(1)</sup> مسلم باب من فصائل ام ايمن و (۲) ابو داؤد كتاب الصلود باب السحود عنه آلايات (۲) سباي كتاب النكاح ذكر امورسول الله تلك في النكاح وازواجه و مااباح الله عروجل بيه تمثيّة (٤) بر مدى كتاب الساقب حضرت عبدالرحمن بن عوف (٥) موطاء امام مالك كتاب الزكوة باب حرمة اهل لكتاب والمحوس (٦) طبقات ابن سعد تذكره حصرات المجال الحين إيل عمران (١٥) طبقات ابن سعد تذكره حصرات المجال الحين إيل عمران (١٥) المحدد الله المحدد المدرد باب الطبرة من الحرب المدرد الله المدرد باب الطبرة من الحرب المدرد الله المدرد الدرب المدرد الدربين الدربين الدربين الدربين المدرد الله المدرد الدرب المدرد الدربين الدربية المدرد الدربين ال

حضرت عائشہ کے دائمن تربیت میں پرورش پائی تھی ان کامیان ہے کہ لوگ دور دورے میرے پاس آتے تھے اور چونکہ مجھ کو حضرت مائشہ سے تقرب حاصل تھا اس لئے بوڑھے بوڑھے لوگ میرے پاس آتے تھے جوان لوگ مجھ سے بھائی چارہ کرتے تھے اور مجھ کو ہدید دیے تھے اور اطراف ملک سے خطوط مجھجے تھے۔ (۱)

، غرض ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد دونوں کا درجہ یکسال بلند کیا اور خلفائے راشدین اور عام مسلمانوں نے اس درجہ کو قائم رکھا الکین صحامیات کو یہ درجہ صرف ند ہب اخلاق اور حسن معاشرت کی ساپر حاصل ہوا تھا اور آج ہمی ان می چیزوں سے عور تیں این درجہ کو بلند کر سکتی ہیں۔

تمت بالخير

و1) ادبُ المقرد باب الكتابت في النساء وجوابهن

## مسلمان غورتوں کی بہادری

از علامەسىيەسلىمان ئىردى

## ہنے اللہ الرِّ خینِ الرِّ جینے مسلمان *تورنوں کی بہادر*ی

## از علامەسىدسلىمان ندوگ

یورپ کے گولڈن ڈیڈس ہیں سب سے زریں کا رنا مدایک بہادر عورت کا واقعہ ہے جس نے موقع جنگ پر نبولین کے مقابلہ ہیں ایک سیابی کا کام انجام دیا تھا۔ ۸۰۸ ہے ہیں جب نبولین بونا پات پر تگال کی مہم سر کر چکا تو اپنے بھائی جوزف کو اپنا یہاں اپنا قائم مقام چھوڈ کر اسپین کی طرف بردھا ، دارالسلطنت آرگان کے شہر زرگوزا (سرتوسہ) ہیں دونوں نوجوں کا مقابلہ ہوااسپین نے جنگی طاقت کے علاوہ تو می جوش ہے بھی اس فتنہ کوفر وکر نا چاہا تمام ملک مقابلہ ہوااسپین نے جنگی طاقت کے علاوہ تو می جوش سے بھی اس فتنہ کوفر وکر نا چاہا تمام ملک میں دطن اور قوم کی ہے بیکاری جانے گئی اور ہر شخص اپنے ملک پر جان فدا کرنے پر مستعد ہو گیا اس موقع پر جنس انسانی کے ایک کمز وراور نازک طبقہ نے بھی حتی الا مکان وطن کے لئے کیا اس موقع پر جنس انسانی کے ایک کمز وراور نازک طبقہ نے بھی حتی الا مکان وطن کے لئے حال فرقتی کی۔

عورتوں اورضعف بچوں کی سرفروقی اور کہا ہو سکی تھی ؟ انہوں نے بجروح سپاہیوں کی فدمت کی ، کونشٹ بیورینا نے عورتوں اور بچوں کی ایک جماعت تر تیب دی جن کے متعلق میدمت ہیں ، کونشٹ بیورینا نے عورتوں اور بچوں کی ایک جماعت تر تیب دی جن کے متعلق میدمت ہیر دکی کہ موقع جنگ پر سپاہیوں کو کھانا پہنچا ہیں ، ذخی سپاہیوں کو میدان کا رزار سے انعا کر لا تیں اور ان کی مرجم بنی کریں ۔ اس جنگی تاریخ کا ایک پر نخر واقع ہے ہے کہ آسین زرااوز الیک ایک سپاہی کا تھانا لے جاتی تھی کہ اثنائے راو میں ایک خوفناک سین (منظر) ان کونظر آیا ، میں معرکہ میں ایک گول انداز سپاہی کو گوئی گور وہ مرکبیا دومر سے سپائی کو گوئی گول اور ہمت کرتے ہیں کہ مقتول سپاہی کی جگہ کھڑے ، موکر وہمن کو اور دل سے برس رہی تھیں کہ آگے ہوئی جن کور عتول سپاہی کی جگہ پر پنجی وہمن کو ایک بر محت کرتے ہیں کہ مقتول سپاہی کی جگہ پر پنجی اور اس نا ور دل سے برس رہی تھیں کہ آگے ہوئی جن کور عتول سپاہی کی جگہ پر پنجی اور اس نا نے پر کھا تھا ، ویا سلائی لگادی

سیرانصحابهٔ ( جلدششم )

اورا خیرمعرکه تک اس کاوستِ ہمت شل نه ہوااور دو برابر کام کرتی رہی۔

اختتام جنگ پراکسینا کومعلوم ہوا کہ اس نے اپ شوہر کی طرف سے بیضد مت اواکی، جس کی مردہ لاش توب کے چیچے پڑئ تھی۔ ملک وقوم نے اگسینا کی اس خدمت کو اس نگاہ عزت سے دیکھا کہ جب تک وہ زندہ رہی سلطنت سے اس کوہ طیفہ منتار ہا یور پین ارباب قلم نے کولڈان ڈیڈس کے سب سے قیمتی اور قابل عزت سلسلہ واقعات میں اس کا ذکر کیا۔

جان آف آرک بورپ کی ایک بهادر عورت تھی جس نے مرداندلہاں پہن کر بطور سیا مالارے ۱۳۲۸ء میں آرلینس کا محاصر و کیا۔ پیٹے کی لڑائی میں انگریز دن کو شکست دی اور چارلس جفتم کو تخت پر بٹھایا۔ ۱۳۳۱ء میں اس جرم برکداس میں ہیں وق الفطرت توت ہزور سحر ہے جلادی می جان کے کارناموں کی انتہائی شہرت سے ہے کہ اسکول کا بچہ بچداس سے واقف ہے اوراب و ۱۹۲ع میں بورپ نے اس کے دلید ہونے کو تسلیم کر لیا ہے۔

اس کے مقابلہ میں ہماری قومی تاریخوں میں اس قسم کے بیمیوں واقعات ہیں لیکن افسوں ہے کہ ہمارے کان ان ہے آشائیس ہیں اور افسوں ہے کہ ہمارے کان ان ہے آشائیس ہیں اور افسوں ہے کہ ہمارے کان ان ہے آشائیس ہیں اور افسوں ہے کہ ہمارے شریک رہتی تھیں ، بھی عرب میں بید دستور تھا کہ معرکہ ہیں توریخی مردوں کے ساتھ شریک رہتی تھیں ، عورتوں اور بچوں کی جماعت صف جنگ ہے ہیچھے رہتی تھی ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ مجرد رح سیابیوں کی شارداری کریں ، گھوڑوں کی ضدمت کریں اپنے بہادر شوہردں کو آرام پہنچا کمی اسلاف کے تاریخی کارناموں کے رجزے جوش بیدا کریں نمنیم کے مقتول سیابیوں کے ہمارکول لیس یا جھا کتوں گور تی اردید ہوں کی حفاظت کریں۔

عرب كامشهورشاع عمرو بن كلثوم فخر كے لہجہ ميں كہتا ہے:

نحاذران تقسم اوتهونا اذالاقوا كتائب معلمينا واسرى في الجال مقرنينا خلطن بميسم حسباودينا

على اثبار نابيض حسان اخذن على بعولتهن عهدا لكى يسلبن افراساً وبيضاً ضعائن من بنى جشم بن بكر یقت جیاد فاویقل لستم بعد و لتنا اذالیم تسمنعونا

"ماری مف کے بیجے حسین گوری کورتی ہیں ہم کو برابر ڈر رہتا ہے کدان کی
ابات نہ مواور دخمن ان پر بہند نہ یا کی ان کورتوں نے میدان قال میں جان بازی
کا اپنے شوہروں سے عہد لے لیا ہے کہ ہمارے ساتھ اس لئے رہتی ہیں تاکہ
وشمنوں کے کھوڑے اور ہتھیار لے لیں اور وشمنوں کو گرفار کرلیں یہ شم بن بحر کے
فاندان کی مورتی ہیں جن میں حسن کے ساتھ فاندانی عزت اور ند ہیں ہی ہے
ہارے کھوڑوں کی فدمت کرتی ہیں اور ان کا قول ہے کدا کرتم ہمیں دشمنوں سے نہ اسکوتو تم ہمارے شوہر نہیں۔''

اسلام میں بھی بید قدیم دستور قائم رہا جہاد میں برابر مردوں کے ساتھ ان کی عورتیں شریک رہتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ غزدہ احد میں المؤمنین حضرت حائش اپنے ہیں ہے کہ غزدہ احد میں المؤمنین حضرت حائش اپنے ہاتھ سے مشک بحر بحر کرزخی سیابیوں کو پانی بلاتی تھیں ان کے ساتھ ام سلیم ادرام سلیم دداور صحابی ہی اس خدمت میں شریک تھیں۔

محدث ابولیم نے روایت کی بنیے کہ جگب جیبر میں فوج کے ساتھ چھ تور تیں بھی مدینہ ہے چگئی ہیں ، رسول اللہ ہے گاواس کی خبر نہتی جب معلوم ہوا تورسول اللہ ہے نفضب وفرت کے لیج میں ان سے فرمایا کہتم کوکس نے فوج کے ساتھ آنے کی اجازت دی ؟ ان مورتوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ ( اللہ )! ہمار ہے ساتھ دوائیں ہیں ہم زخیوں کومرہم لگائیں گی ، مناسب نیز نکالیس گی ، کھانے کا انتظام کریں گی۔ آب ہو جانے فرمایا: خیرتھ ہرو! جب نیبر فتح بدن سے تیرنکالیس گی ، کھانے کا انتظام کریں گی۔ آب ہو جانے مال غیمت سے حصد دیا۔ ا

ام سلیم اورانصار کی عورتیں انہیں خدمات کے لئے اکثر غروں میں شریک رہی ہیں گریجے بنت معوقہ اور دوسری عورتوں نے شہداء اور بحروصین کواحد کے میدان میں جنگ ہے اٹھا کر مدینہ لانے کی خدمت انجام وی تھی آم رفیدہ معابیہ کا ایک خیر تھا جس میں وہ زخیوں کی مرہم پڑی کرتی تھیں۔ میں

ل البودا وَدو فَعَ فيبرع البودا وَدو جلدام في ٢٥٠ س بخاري كماب الطب ع البودا وَدوج ص ١٥٠٠

ام زیاد اٹنجعیہ ٔ اور دوسری پانٹی عورتوں نے غزو ہ نئیبر میں جرحد کات کرمسلمانوں کو مدودی تھی وہ میدان سے تیرا ٹھا کر لائی تھیں اور سپاہیوں کوستنو پلاتی تھیں یا حصرت ام عطیہ ٗ نے سات غزوات میں صحابۂ کرام کے لئے کھا نا پکایا تھا ۔!

ابن جربرطبری ایک موقع پر لکھتا ہے کے مسلمانوں نے اپنے مقتولین کو ایک جگہ جن کر کے صف کے چیچے ڈال دیا اور جولوگ مقتولین کی تجہیز و تکفین کے لئے متعین تھے وہ مجر وحول کو عور تول کے جیچے ڈال دیا اور جو شہداء ہوتے ان کو دنن کردیتے ۔اغواث اور ار ماث کی لڑائیوں میں جو فتح قادسیہ کے سلسلے میں لڑی گئی تھیں عور تیں اور بیچے قبر کھودتے تھے ہے۔

قادسیہ کی لزائی کا داقعہ ایک عورت جوموقع جنگ پر موجود تھیں اس طرت بیان کرتی ہے کہ جب لزائی کا خاتمہ ہو چکا تو ہم اپنے کپڑے کس کس کررزم گاہ کرطرف چلے ، ہمارے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں ،میدان میں جہال کوئی مسلمان مجروث سپاہی نظر آیا اس کوا ٹھالیا ہے

ندکورہ بالا واقعات ہے مذہبی ولولہ ،تو می ہمدر دی ،غیرت اور بہادری کے علاوہ ان خدمات کی بھی تفصیل معلوم ہوتی ہے جولڑا ئیوں میں عور تو ل کے متعلق تھیں۔

- ا)....زخميون كو بإنى بلانا\_
- r) سفوج کے کھانے کا تظام۔
  - ۳) قىرگۇدنا،
- مم) ۔ مجروح سانیوں کومعرکہ جنگ سے انھالانا۔
  - ۵) زخمی سیانیول کی مینی رواری کرناب
- ۲) مفرورت کے وقت نوع کوہمت دلا نااوران کی امداد کرنا۔

قرن اول کی تمام از ائیوں کا مرتع ایک ایک کر کے تم اینے سامنے رکھوعمو ماصف جنگ کے چیچے تم عورتوں کو اینے ادائے فرض میں مشغول پاؤ کے سلمان عورتوں کی سب سے آخری خدمت کے متعلق تفصیلی واقعات کی ضرورت ہے جس سے بیمعلوم ہوگا کے مسلمانوں

ل التحييم مسلم، خ عامل ۱۵ وا مصريع الطبري مطبوعه الورب وجد النس ۱۳۳۱ رح الطبائع الص۲۳۳۳ مر ۱۳۳۳ مرد طبر في مصبوعه عرب خ ونس ۲۷۴ م

كاركز ورطيقهاس تازك خدمت كوكس خوبي سانجام ديتا تعا\_

حضرت انس بن ما لك خادم رسول الله المنظري والعدوام سليمٌ عموماً غز وات مين آنخضرت 🚓 کے ساتھ ر ہاکر تی تھی ۔ جمعفرت طلیب بن عمیر ؓ جب اسلام لائے اور اپنی ماں ار ؤی بنت عبدالمطلب كواس كى خبر دى تو بوليس كهتم نے جس تخص كى نصرت ويد د كى وواس كاسب ے زیادہ مستحق تھا اگر مردوں کی طرح مجھ میں بھی استطاعت ہوتی تو میں آپ کی حفاظت کرتی اور آپ کی طرف ہے لڑتی یے

غز وه خندق میں رسول الله ﷺ اور تمام صحاب میں و بول سے لزرے مے کے بنوقر بطة لزت لڑتے اس مقام کے قریب پہنچ گئے جہاں مسلمان عورتیں اور بیچے چھے تھے بنوقر بلا اور مسلمان عورتوں کے درمیان کوئی ایم فوج نہ تھی جوعورتوں کی حفاظت کر سکے اس اثناء میں ا یک بہودی ان مورتوں کی طرف نکل آیا خوف یہ تھا کہ اگرید بہودی بی قریظ سے کہ آیا کہ ادهرعورتیں ہیں تو میدان خالی یا کروہ عورتوں ہرتملہ کردیں سے حضرت مغیہ "نے جورسول الله كى چھوپھى اور حضرت زبير كى والدہ تھيں حضرت حسان بن تابت نے كہا كہ اس يہووى كُوْتِلْ كردو،حفرت حسانٌ نے عذركيا، آخر حفرت صفيه حقيمه كاايك ستون لے كرخوداترين اوراس بہودی کوای ستون ہے وہی مارکر گراد یا۔مؤرخ ابن اٹیر جزری نے لکھا ہے کہ بیہ بہلی بہادری تھی جوایک مبلمان عورت سے ظاہر ہوئی ہے

حضرت اس ممارة ایک مشہور صحابیت هیں قبل از بجرت مقام عقبد میں جب مدین کے مسلمانوں نے کفارقریش ہے جیسے کررسول اللہ پڑی کی ایداداورا سلام کی اشاعت کے لئے رسول الله ﷺ کے ہاتھ یر بیعت کی تھی تو اس مختصر جماعت میں جواسلام کی سب ہے بہلی جماعت تقى حفزت ام ممارة بمى شريك تفيس - اسلامى تاريخ مي اى واقعدكو بيعت عقبه كهتي میں لاجے میں جب رسول اللہ ﷺ نے جج کی نیت سے مکے معظمہ کا ارادہ کیا اور مکہ میں داخل ہونے کے لئے قریش ہے آپ ملے نے اجازت ما تھی اور حضرت عثان مسلمانوں کی طرف ہے سفیر بن کرمکہ مکے تو پیزمشہور ہوئی کہ قریش نے حضرت عثان مح تو آل کرڈ الا اس

لے :اسدانغا پرمبلدہ میں ۱۰ ۲٫۵۹۱ استیعاب تذکرۃ معترت طنیب بن قمیرٌ سے :اسدانغایۃ تذکرۃ معترت مفیدٌ۔

وقت تمام سحابہ کرائے ہے رسول اللہ ہے نے کفار قریش سے لڑنے اور مرنے پر بیعت لی جو

ہمن شریک جس میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے معفرت ام ممار ڈاس بیعت رضوان

ہمن شریک جس مسلمانوں کی طرف سے اپنے شو ہرزید بن عاصم کے ماتھ جنگ احدیث بھی

موجود تھیں بلکہ بین اس وقت جب احدیث عام مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور
آنخضرت ہو تا پر کفار بڑھ بڑھ کر وار کررہے تھے اور جانار آگے آکر اپنی جانیں قریان

کررہے تھے یہ بہادر خاتون بھی تیج بدست حملہ آوروں کو بار بار کر بیچھے ہٹار بی تھیں اس ون

کررہے تھے یہ بہادر خاتون بھی تیج بدست حملہ آوروں کو بار بار کر بیچھے ہٹار بی تھیں اس ون

کررے تھے یہ بہادر خاتون بھی تیج بدست حملہ آوروں کو بار بار کر بیچھے ہٹار بی تھیں اس ون

ہمادری کے کارنا سے ظہور میں آئے تھے ای طرح دیگر غرزوات میں بھی ان سے بے مثال

بہادری کے کارنا سے ظہور میں آئے ہیں۔

۔ حضرت ابو بکرٹ کے ذیائے بیل مسیلہ کذاب نے ادعائے نبوت کیا اور مقام بمامہ بیل ایک خونر بزلز الی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔اس جنگ بیس جو جنگ بمامہ کے نام سے مشہور ہے حضرت ام امارہ بھی شریک تھیں اور جب تک ان کا ہاتھ دخی نہ ہواد شمنوں سے لڑتی رہیں۔اس دن حضرت ام ممارہ کو بارہ زخم کے تھے !

حضرت فاروق اعظم کے زمانہ فیس اسلام کوجزیرہ نمائے عرب ہے باہر قدم رکھنے کے لئے مشرق کی ان دوپرزور طاقتوں سے مقابلہ کرتا پڑا جو و نیا ہیں روم اور ایران کے مہیب ناموں سے مشہور ہیں ،رومیوں کا وہ سب سے خوزیر معرکہ جس پراُن کی قسمت کا آخری فیعلہ ہوا ، جگب برموک ہے، اور ایرانیوں کی وہ سب سے آخری پرزور کوشش جس سے زیادہ زور وقوت مرک کرتا تخب کیائی کے امکان میں نہ تھا، جگب قادسہ ہے۔ یہ دونوں معرکے تاریخ اسلام مرف کرتا تخب کیائی کے امکان میں نہ تھا، جگب قادسہ ہے۔ یہ دونوں معرکے تاریخ اسلام کے بہترین کارنا ہے ہیں جنہوں نے دنیا میں بھیلنے کے لئے اسلام کاراست صاف کردیا۔

لیکن ان دونوں واقعوں میں مسلمانوں کی فتح یا بی مخد رات اسلام کے زور باز واور آتش بیانی کی ممنون ہے محرم سماجے میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں مقام قادسیہ پر مقابلہ ہوا، ایرانیوں کی جمعیت ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور مسلمان کچھاو پڑمیں ہزار تھے۔اس معرکہ میں مئی ہزار مسلمان شہید اور زخی ہوئے ۔عورتوں اور بچوں نے شہداء کی قبریں کھوویں ماور مجروحوں کومیدان جنگ سے افعالائے ،اوران کی تماداری کی۔

لي فتوحات اسلاميدسيدو حلان ص٢٢\_

قادسہ کی لڑائی میں عورتوں کو کس تدر جوش تھا،اس کا اظہار ذیل کی تقریر ہے ہوگا۔ جوتبیلہ تخع کی ایک بوڑھی عورت نے اسپی میٹوں کومیدانِ جنگ میں بیمجے وقت کی تھی۔

انكم اسلمتم فلم تبدّلوا وهاجرتم فلم تثربوا ولم تنب بكم البلاد ولم تقحمكم السنة ثم جنتم بامكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين ايدى اهل فارس والله انكم بنور جل واحد كما انكم منو امرمة واحدة ما خنت اباكم ولا فضحت خالكم انطلقوا واشهدوااول القتال واخره أل

"بیارے بیؤا تم اسلام لائے پھر، پھرے نہیں ہم نے بجرت کی ہوتم کو کسی نے ملامت ند کی ہم بہاراوطن تمہارے ناموافق تعانی تم پر قبط پڑا تھا ہم نے اپنی بوڑھی مال کواپنے ساتھ لاکرانل فارس کے سامنے ڈال دیا، خدا کی شم ایم ایک باپ کی اولاد ہو، جس طرح تم ایک مال کی اولاد ہو، ندیس نے تمہارے باپ سے خیانت کی ماور ندیس نے تمہارے بائر دیا ہوں کی تعنیمت کی مواد اور شروع سے اخیر تک اڑو!"

جیوں نے ایک ساتھ دشنوں پر حملہ کیا، اور بردی بہادری سے لڑے، جب نظروں سے عائب ہو مجے ، تو اس بوڑھی مورت نے وُ عاکو ہاتھ اٹھا یا، کہ خدا یا! میر سے بچوں کو بچانا ، اختیام جنگ پر بہادر جیوئے وسالم اپنی ماں کے پاس آئے اور نیبمت کا مال ماں کے آئے وُ ال دیا۔ جنگ پر بہادر جیوئے وسالم اپنی ماں کے پاس آئے اور نیبمت کا مال ماں کے آئے وُ ال دیا۔ جنگ قادسیہ میں عرب کی مشہور شاعرہ خضا ، بھی شریک تھی۔ خضاء کے ساتھ اس کے چادوں جیٹے ہولااک منظر چادوں جیٹے بھی شریک تھے ، شب کے ابتدائی حصد میں جب ہر سپائی منج کے ہولااک منظر پرخور کر دیا تھا ، آئش بیاں شاعرہ نے اپنے بیٹوں کو بوں جوش دلانا شروع کیا۔ سے

لے بطبری جلوہ میں کے میں ہے۔ یہ دونوں واقع سوقع جنگ، تغداد ماواد دادر بعض الفاظ کا تھادے ایک بی معلوم ہوتے ہیں کی بعض اختا فات میں السے ہیں جو ایک واقع فیل ہونے دیے۔ پہلی عورت قبیلے نئے کی ہے مضا وقبیل مل ہے ، پہلی عورت کی نقر اور سا دو تقریب و ایک واقع فیل ہونے دیے۔ پہلی عورت کی نقر اور جوش ہے مضا وقبیل مسلم کی ہے ، پہلی عورت کی نقر اور سا دو تقریب دو سری عورت کی نقل کھنا ہے کہ اس کے بیٹے مال نتیمت لے کر بریہ جو خضا و کے شایان شان ہے ، بلی عورت کے متعلق کھنا ہے کہ اس کے بیٹے مال نتیمت لے کہ مسلم داہی آئے ۔ ابن اثیر نے دو سری عورت کے متعلق کھنا ہے کہ اس کے بیٹے شہید ہوئے اور ان کی تھو اور سان کی تھو اور ان کی تھو ان کو دیا کرتے تھے، والشوا علم ۔

يابئى انكم أسلمتم وهاجرتم مختارين ووالله الذى لااله غيره انكم بنورجل واحد كما انكم بنو امراة واحدة ماخنت اباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت سبكم وقد تعلمون ما اعدالله لمسلمين من الثواب الجزيل فى حوب الكافريين واعلموا ان الدار الباقية خير من الدار الفانية يقول الكافريين واعلموا ان الدار الباقية خير من الدار الفانية يقول الله عزوجل ياايها الذين امنوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقو اللله لعلكم تفلحون "فاذا اصبحتم غدا ان شاء الله سالمين فاغدوا الى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على اعدائه مستنصرين واذارأيتم الحرب قدشموت عن ساقها واضطرمت ليظمى على سياقها وحللت ناوا على دواقها فتيمموا وطبسها وجالد وارئيسها عند احتدام حمسيها تظفر وابالغنم والكوامة في دارالخد والمقامة . (امدانا بابن الميرين من الميرين الكوامة

ے آگ ہوری ہے تو نغیمت کے سیدسالار پرنوٹ پڑنا، خدا کرے کہ تم ونیا میں مال نغیمت اور عقبی میں عزت یاؤ۔

صنی کو جنگ تبھٹر تے بی حضرت خنساء کے چاروں جینے یکبارگی دشمنوں پر جھیٹ پڑے ،اور آخر کو بڑی بہنادری سے چاروں لڑ کرشہید ہوئے حضرت خنسا ،کو جب یہ خبر پہنچی ، تواس اور آخر کو بڑی بہاوری سے چاروں لڑ کرشہید ہوئے حضرت خنسا ،کو جب یہ خبر پہنچی ، تواس نے کہااس خدا کا شکر ہے جس نے بینوں کی شہادت کا مجھے شرف بخشا۔ حضرت ممرز آتھ سود ینار حضرت خنسا ،کواس کے چاروں بینوں کی شخواہ کے دیا کرتے تھے۔

واقعہ جمر کے بعد جس جی سلمانوں کوابرانیوں کے مقابلہ جی بخت بڑیت اٹھائی پڑی کھی ایک دوسرا بولناک معرکہ بوا، جو جنگ ہویب کے نام ہے مشہور ہے۔ جنگ ہویب جی جس کوقا دسید کی تمہید بجھنا جا ہے ہمسلمانوں کوابرانیوں کا بہت سامان رسد ہاتھ آگیا۔ مسلمان عورتوں کورزمگاہ ہے بہت چھپے چھوڑ آئے تھے، کھانے کا انظام چوککہ عورتوں ہی ہے متعلق مقااس لئے تی نے جوفوج کا سپرسالارتھا، میسارا سامان فوج کے ایک رسالہ کی حفاظت میں عورتوں کے پاس جھپے دیا، بیدر بالد گھوڑ ہے دوڑ اتا ہوا عورتوں کی فرودگاہ کی طرف چلا عورتی محصیں کہ دخمن جڑھ آئے ہیں، عورتوں کے خیموں میں اسلح کہاں ہے آئے ، بچوں کو پیچھپے کھڑ اکیا، اورخود بھراور خیمہ کی چو ہیں نے لئے کرحملہ کے لئے کھڑی ہو گئیں۔ عمر بن عبد اسلح کھا ایما، یہا درجود بھر اور خیمہ کی چو ہیں نے لئے کرحملہ کے لئے کھڑی ہو گئیں۔ عمر بن عبد اسلح جواس رسالہ کا افر تھا، پکاراا سمائی فوت کی عورتوں کو بےشک ایما ہی بہا درجونا جا ہے یہ کہرکر اس نائی، اورود چیزیں ان کے بہر وکیں۔ ا

میں ان کی اڑائی میں اس ہے بھی ایک بھیب بہادری عورتوں سے ظاہر ہوئی۔ دریائے دجلہ کے قریب اہل میں ان اور مسلمانوں کا سامنا ہوا ہمغیرہ جواس وقت فوج کے سیدسالار سے۔ میدان بھنگ سے عورتوں کو بہت چھے جھوڑ آئے تھے۔ دونوں فوجوں میں گھسان کی لڑائی ہور بی تھی ،اروۃ بنت حارث نے بوطبیب انعرب کلد وکی بوتی تھیں بھورتوں سے کہا کہ اگر ہم مسلمانوں کی مددکریں تو نہایت مناسب ہوتا۔ یہ کہدکرانہوں نے اپنے دو پے کا ایک براعظم بنایا ،اورعورتوں نے بھی اینے دو پٹوں کی جھنڈیاں ،نا ہمی ، دونوں طرف

ل ۱۶۰۰ ت طبری،جد ۵ س ۴۱۹ ـ

کے بہادر دل توز حملے سرے تھے۔ کہ اس سامان کے ساتھ عورتیں برچم اڑاتی ہوئی فوج کے قریب بینچ مکئیں۔ یہ بچھ کر کے مسلمانوں کی امداد کوایک تازہ دم نوج اور بینچ منی تنیم کے باز وسستهٔ پرُ گئے اورآن کی آن میں مدساہ بادل میبیث گیا ۔ <sup>یا</sup>

عہد صدیقی میں اول ساجے میں مسلمانوں نے دمثق ریشکرکشی کی ، چندمعرکوں کے بعد اہل دمشق قلعہ بند ہو گئے ۔مسلمان دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے بڑے تھے۔کہ معلوم ہوا کہ نوے ہزار رومی بڑے سروسامان کے ساتھ اجنادین میں جمع ہور ہے ہیں ہسلمانوں کی فوج منتشر طور ہے تمام ملک شام میں پھیلی ہوئی تھی ۔حضرت ابوعبید ہ اور خالدین ولید کی جو عراق کو بامال کر کے دمشق میں آ کرل گئے تھے۔ بیرائے قرار یائی کہ اسلامی فوج کوسیٹ کرایک مبکہ جمع ہونا جاہیے ،ان نو جیوں کی مجموعی تعداد چوہیں ہزارتھی بکل اضران اسلام جہاں جہاں تھے اپنی آئی فوجیس لئے ہوئے اجنادین کی طرف برھے۔

حضرت ابوعبیدہؓ اور خالد بن ولیدؓ نے بھی دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر اجنادین کی طرف ما گ اٹھائی محصرت خالد فوج کے آھے آھے جارے تھاور حصرت ابوعبید ہتھوڑی می فوج کے ساتھ عورتوں اور بچون کو لئے ہوئے مع خیمے اور سامان رسد کے بیچھیے پیچھے جار ہے تھے۔ ا ل ومثق نے ویکھا کہ مسلمان ڈیرے خیمے اٹھائے لدے پھندے جارہے ہیں۔ان کو انقام کا موقع نہایت مناسب معلوم ہوا قلعہ کے بھا تک کھول کرفورا چیچے سے حملہ کر و با۔ قیصرروم نے ومشق کے لئے مجھ الدادی نو جیس جھیجی تھیں اتفاق سے عین وقت بروہ آ مینچیں اور آتے ہی انہوں نے مسلمانوں کا آع اروک لیا ،اس وقت مسلمانوں میں جس انتہا کی بدخوای پیداہونی جاہیے تھی ، وہ ظاہرہے ،گراس کے برطاف انہوں نے نہایت یا مردی اوراستقلال کے ساتھ دونوں طرف سے حملے رو کے لیکن زیادہ تران کی توجہ ساسنے كى نوج كى طرف متعطف تقى ،اتئام وقع بعى الل دستق كونتيمت معلوم برواا درمسلمان عورتو ل کوائی حراست میں نے کرقلعہ دمشق کی طرف رخ کیا۔

عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ،خولہ بنت از در نے کہا'' بہنوا کیاتمہاری

ال تاريخ طبري، جلد من ۲۳۳ ر

فیرت یہ گوارا کرسکتی ہے کہ مشرکین دمشق کے قبضہ میں آجاؤ؟ کیا تم عرب کی شجاعت وہمیت کے دامن میں داغ لگانا چاہتی ہو؟ میر بزد یک تو مرجانا اس ذلت ہے کہیں بہتر ہے۔ ان چند فقر دل نے ایک آگ کی لگا دی ،خیموں کی چوہیں لے لے کر با قاعدہ ہاتھ باندھ کرآ مے برھیں۔ سب ہے آگے خولہ بنت از ورضرار کی بہن تھیں۔ اور ان کے پیچھے عفیر و بنت عفار، ام ابان بنت متبہ ،سلمہ بنت نعمان بن مقرن وغیر قصیں ۔ کچھ دیر کے لئے معیر و بنت عفار، ام ابان بنت متبہ ،سلمہ بنت نعمان بن مقرن وغیر قصیں ۔ کچھ دیر کے لئے جرت نے دمشقیوں کے وار آئی دیر میں عور توں نے تمیں لاشیں جرت نے دمشقیوں کے وار آئی دیر میں عور توں نے تمیں لاشیں گرادی، اور آئی دیر میں عور توں نے کہ کہملان کے بعی اور آئی فوج میں ان ملوں ہے گئے۔ دمشقی فوج میں جور میں جان باقی تھی وہ بھی ان ملوں سے نکل گئی۔ باتی فوج میا گر دیا میں قلعہ بند ہوگئی اور اسلامی فوج کی عنان عزیمت پھر اجنادین کی طرف مزی۔

اڈورڈ کھن صاحب نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کوفقل کر کے مسلمان عورتوں کی عفت، عصمت، دلیری و بہادری کی تعزیف کرتے ہوئے تکھاہے کہ 'میدہ عورتیں ہیں جوشمشیرزنی، نیزہ بازی، تیراندازی میں نہایت ماہرتھیں ہی وجہ ہے کہ نازک سے نازک موقع پر بھی میہ این دامن عفت کے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوتی تھیں۔''

جنگ يرموك مسلمانوں كى سب سے پہلى با قاعدہ جنگ تتى ،اس معرك ميں مسلمان كل جاليس ہزار تفي محرج من سلمان كل سے دائدتى اور يہاں ہزار تفي محرج تنظيم عرب ميں انتخاب تقد دميوں كى جعيت دولا كھ سے ذائدتى اور يہ دميوں كا طوفان اس جوش وخروش كے ساتھ آ كے بزھ رہا تھا كہ كمان تھا كہ ايك كر ميں يہ مسلمانوں كو جڑ سے اكھاڑ دے كا يرموك ميں دونوں فوجوں كا مقابلہ ہوا مسلمان اور عيسائيوں كى تعداد ميں چو محنے كا فرق تھا ان كے جوش كا بيالم تھا كہ ميں ہزار روميوں نے يسائيوں كى تعداد ميں چو محنے كا فرق تھا ان كے جوش كا بيالم تھا كہ ميں ہزار روميوں نے ياؤں ميں بيڑياں ڈال لى تعيس كہ ہمتا ہيں ہمى تو ندہد كيس .

وولا کھکا ٹڈی ول اس زوروشور سے مسلمانوں پرٹوٹ پڑا، کداسلامی نوج کا واہنا باز و ہنتے بنتے عورتوں کے خیمہ گاہ تک آئی کم وجذام کے قبیلے ایک مدت تک ان عیسائیوں کے ہاتحت رہے اور اب مسلمان ہو گئے تھے میسرہ (بایاں حصہ) بیس زیادہ تر بھی لوگ تھے۔رومیوں نے ان کی طرف رخ کیا تو یہ مرعوب ہوکر نبایت بزیمی ہے بھا اُسکھڑے ہوئے ، روئی ہوتا اس کی طرف رخ کیا تو یہ ہوک نبایت بزورتوں کے غصہ کی انجانہ رہی تو را تعیموں سے باہراگل آئیں اور اس ذور سے جملہ کیا ، کہ دوئیوں کا سیاب جو نبایت سرعت ہے آئے بڑھ رہا تھا۔ دفعہ تھم کر چھپے بٹ گیا۔ اب خواتین نے بھا گتوں کو روک کر پھر آئے برحایا فوج کی پشت پر آ کر مسلمانوں کو فیرت ولا والا کر جوش پیدا کر نے گئیں۔ عورتوں کی ان کوششوں کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں کے اکھڑے ، ہوئے پاؤں پھر سنہمل گئے ، آئر ایش کی عورتیں گھیدے تھیدے کر شمنوں پر ٹوٹ پر اور حملہ کرتے ہوئے بردوں سے آئے نکل گئیں محصرت معاویہ کی بہن جو پر یہ عورتوں کا ایک دستہ لے کر آگے بردھیں اور نبایت ولیدی سے لاکر زخی ہوئی کو تھی سے تعمرت معاویہ کی بھی جو سے محاویہ کی بھی تعمرت معاویہ کی محترت معاویہ کی جمنوں معاویہ کی بھی سے تعمرت معاویہ کی مال ہندین عتبہ مردوں کو تخاطب کر کے یہ جس سے آ

يامعشر العرب عضدوا الغلفان بسيوفكم

عربوا نامرد بن جاؤنامرد

ا زرگى بهن خولد ميشعر پڙھ کرمسلمانوں کوغيرت دلا تي تھيں۔

یاهار به عن نسوة تقیات رمیت بالسهم و المنیات اسی یا کدامن عورتول کوچوژ کر بھا گئے والواتم موت اور تیر کے نشاندند ہو،

مؤرخ طبری نے اس جنگ میں ام حکیم بنت حادث کا نام خصوصیت سے لیا ہے ابن اخیر جزری نے لکھا ہے کہ حضرت معاذبین جبل کی چوپھی زاد بمین اساء بنت بزید نے جہا فرومیوں کو مارڈ الل جو تورتیں مردانہ وار جنگ برموک میں لڑی ابن عمر واقدی ان میں بعض کے بیام بتا تا ہے اساء بنت ابو بحر صدیق مجادہ بن صامت کی بیوی خولہ بنت نغلبہ کعوب بنت مالک بہلی بنت ہائم ہم بنت قالی ،عفیر و بنت عفار و۔

جنگ برموک کے بعد پھر مسلمانوں کی فوٹ رومیوں کے مقابلہ پر جار ہی تھی ایک روز اس نے دمشق کے قریب مرخ الصفر میں قیام کیا ، خالد بن سعید نے جنھوں نے حال ہی میں ام حکیم بنت حارث سے نکاح کیا تھا یہیں مسلمانوں کی دعوت ولیمہ کی ایک بل کے

لے ، تاریخ طبری مبلد و ص ۲-۲۳۳ بطبری مبلدی ص ۱۳۱۲ سے ابلاؤری و ساہوا ہیں۔ اسدانغاب من ۵ ص ۳۹۸

قریب ام حکیم کا فیم نصب ہوا جوائی مناسبت سے اب تک ام حکیم کا بل کہلاتا ہے ایمی لوگ کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ رومی پہنچ سے مسلمانوں نے بھی لڑائی کی تیاریاں شروع کرویں اوراس زور سے جملہ کیا کہ رومیوں کو پسپا ہوجانا پڑا۔ ام حکیم بھی نہاہت ولیری سے لڑیں ، رومیوں کے سات آ دمی ان کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے ۔ ا

جنگ جمل میں گوحفزت عائشہ ؓ کا فوج لے کرحفزت علیؓ کے مقابلہ میں آتا ہم ایک اجتہادی غلطی بیجھتے ہیں لیکن اس سے عورتوں کے استقلال ، دلیری ، ثابت قدمی کا اظہار ہوتا ہے۔

فتوحات داقدی کی روایتی اگرتشلیم کرلی جائیں تو یہ مانتا پڑے گا کہ شام کی فتو حات میں عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔خصوصاً ام تحکیم ، ہند، ام کثیر، اساء، ام ابان، ام عمارہ ،خولہ، لنگی ،عفیرہ ،ان عورتوں نے بعض بعض موقعوں پر اس مردا تگ ہے جنگی خدمات انجام دی بیں کہ مردوں ہے بن نہیں آسکتیں۔

حضرت عتبہ بن غز وان حضرت عمر کی طرف ہے امیر تھا از دہ بنت حارث جوطبیب عرب کلدہ کی بوتی معتبہ کی بوئی عتبہ جب الل مدینة الفرات ہے سرگرم تھا تو اس کی بوئی از دہ اپنی تقریر سے لوگوں کو ابھارتی تھی اور جوش دلاتی تھی ۔ ع

ومش کے تملیمی جب ابان بن سعید، تو ما حاکم دشتی کے ہاتھ سے شہید ہوئے تو ان کو بیوی ام ابان بنت مقبد اپنے مقتول شو ہر کے سارے جنگی اسلے لگا کر قصاص لینے کو تکلیں اور دریا کہ دشت و شمنوں کا مقابلہ کرتی رہیں اہل دمشن موجھور تھے لیکن شہر پناہ کے برجوں سے برابر مسلمانوں کا جواب دیتے تھے ۔ سب کے آھے ایک مقدی شخص ہاتھ میں طلائی صلیب لئے ہوئے ارباب مخلف سے دعائے فتح ما تگ رہا تھا ام ابان کو تیرا ندازی میں بڑی قدرت تھی، ایسا تاک کر تیر مارا کے صلیب اس کے ہاتھ سے جھوٹ کر قلعہ کے نیچ کر پڑی مسلمانوں نے دوڑ کرصلیب اٹھائی ،عیسائیوں سے صلیب اعظم کی بیتذ ایس دیمھی ندگی ' تو ما' عصد سے شہر کا درواز ہ کھول کر یا ہرنگل آیا اور بھراس زور کا رہن بڑاکہ مسلمان گھبرا اضے رومیوں نے کا درواز ہ کھول کر یا ہرنگل آیا اور بھراس زور کا رہن بڑاکہ مسلمان گھبرا اضے رومیوں نے

ل : اسدالغاب م عهد ع فوح البلدان بلاؤري م ٣٣٣ مطبور اورب.

صلیب کی واپسی کے لئے لاکھ کوششیں کیں ، مرایک بھی کارگر ٹابت نہ ہوئی جس نے ادھر کا رخ كياام ابان في اس كوتيرول ير دهرليا-" توماجوكسي طرح يحص بين كانام ندليتا تفاام ابان نے اس کی آنکھ میں ایساد کھے کرتیر مارا کدوہ چیختا ہوا بھا گااس دفت ام ابان رجز کے بیہ شعریز ہورہی تھی۔

ام اللا فاطلى تيارك 🌣 صولى عليهم صولة المندارك 🏠 قد ضج حمع القوم من نبالك ام ابان تونے اپناانقام لے ایک اوران پر بےدر بے دار کئے جا ایک ردی تیروں سے چھاتھے رموک کی سب سے خوفتاک لڑائی ہوم التعو رسلمان عورتوں کی بہادری کا عجیب وغریب نمونتھی ہسلمانوں کو ہزیمیت ہوجاتی ،اگرعورتیں مکواریں تھینچ کررومیوں کے منہ نه بھيرديتي - مند،خوله ام ڪيم اور بهت ي قريش کي عورتون نے مردانه وار حملے کئے ،اساء بنت الی بکر محموزے برسوار ہوکر اپنے شوہر حضرت زبیر کے ساتھ تھیں،اور برابر حضرت زبيرٌ كے دوش مدوش او تى جاتى تھيں يا

صفین میں بہت ی مسلمان عورتیں حضرت علیٰ کی طرف ہے شریک جنگ تھیں بازتی تھیں برز درتقر سردل ہےفوج کوابھارتی تھیں ، زرقاء ، تکرشہ ،ام اکنیرنے میدان کارزار میں وہ تقریریں کی ہیں کہ فوج کی فوج میں ایک آگ لگ گئی ہے

وع من وليد بن عبد الملك كعبد خلافت من مسلمانون في بخارا يرفوج مشى كى ، تنبيه كواس فوج كاسيه سالاربنا كربهيجا كياعرب ميں از د كا قبيله بهادري اور شجاعت ميں ضرب اکمثل تھاا سلامی فتو حات میں اس کے کارنا ہے نہایت روثن میں بخارا کے ترک بھی برے سازوسامان ہے مسلمانوں کے مقابلہ کو نکلے تبیلہ ازدنے کہا کہ پہلے تنہا ہم کو ز ورآ ز مائی کرنے دو،حضرت تنبید نے ان کوآ مے بڑھنے کی اجازت وی ،از دی بڑھے ،اور نہایت بہادری ہے حملے کئے لیکن مقابلہ معمولی لوگوں ہے نہ تھا تر کوں نے اس ثابت قدمی ے جواب دیا کداز دی بنتے بنتے اپنی قیام گاہ تک آ گئے ترکوں نے بڑھ کر اور زور ہے چونکے فترح الشام ازدی وغیرہ میں ان کامطلق ذکرنہیں ہاس لئے ہم ان کوللم انداز کرتے ہیں ہے : عقد القریدج ا ازص اناوناص ۱۲۳سایه

سورہ البقرہ بڑھی اور دوسری رکعت ہیں آل عمران ، جن سے بڑی کوئی سورت قرآن پاک میں نہیں ہے دودواور ڈھائی ڈھائی پاروں ہیں تمام ہوتی ہیں۔غزالہ نماز سے فارغ ہوکر ایخ فرودگاہ کو جلی گئی اور حجاج کی ساری فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ جب لڑائی کی نوبت آئی تو تجاج کوفو، بھرہ اور شام کی فوج لے کر نکلا شعیب کی جمعیت گواس کے مقابلہ میں نہایت کم تھی کیئیں بہادری سے لڑی۔ تجاج آپی فوج کے چیجے کھڑا ہوکر خود جوش دلار ہاتھااس کی فوج کے چیجے کھڑا ہوکر خود جوش دلار ہاتھااس کی فوج برابر بڑھتی گئی بہاں تک کہ تجاج نے خوارج کی جیجے جنہوں نے چیجے سے جا کرغز الدکو مارگرا دیا، خرالہ اور جیزہ بھی مارگرا دیا، ہوسے جا کرغز الدکو مارگرا دیا، ہوسے جنہوں نے چیجے سے جا کرغز الدکو مارگرا دیا، ہوسے جا کرغز الدکو مارگرا دیا، ہوسے اینے متولین کو چھوڑ کر ہوازی طرف چلاگیا۔

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ جیز ہ بھی اس اڑائی جی ماری کی لیکن ابن اثیرادرطبری نے لکھا ہے کہ اس کے بچھ دن بعد جب شیب کا کھوڑ اٹھوکر کھا کر بل سے بینچدریائے وجلہ میں کر بڑا اور شعیب آئی زروا در چھیا روں کے بوجھ سے ڈوب کر مرکمیا تو اس نے کہا بیمکن ہے اس واقعہ سے آئی کی مال کی بہاوری کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک زندہ مختی ۔

بعض لڑائیوں بیں حجاج اور فر الد کا سامنا ہو گیا ، جاج مقابلہ نہ کرسکااور بھاگ نکلا، حالانکہ بید دی حجاج تھاجس سے ساراعراق اور حجاز کا نہتا تھا ایک شاعرای واپقعہ کولکھ کر حجاج کو عار دلاتا ہے۔ <sup>ل</sup>

اسد علی وفی الحووب نعامة فتخاء تصفر من صفیر الصافر هلابوزت الی غزالة فی الموغی بل کان قبلک فی جناح اطائر حجاج بحجه پرتوشیر ہے، کیکن معرکوں میں بردل اورست شرم غ کی طرح بردل ہوجاتا ہے بجائ تولا انی می فرالہ کے مقابلے میں کیوں نکلا؟ اورنکانا کیوکر؟ تیرادل تو دھر ک رہاتھا۔ بجائ تولا انی میں منصور کے ایام خلافت میں قیصر رم نے منطب برقوج کشی کرے اس کو بالکل ویران کردیا۔ منصور نے قیصر کی تادیب کو قوجیں روانہ کیس مصافح بن علی اور عباس بن محدب

ا نائن خلکان ، ج اس ۲۴۳ بنسیل اور تاریخ ل سے کی گئے ہے۔

سالار تھے،ان لوگوں نے جاکر پہلے ملطیہ کو از سرنو آباد کیا ،اور پھر قسطنطنیہ کی طرف فوجیں بڑھا ہمیں اور قیصر کے بہت ہے شہروں پر قبضہ کرلیا،ام پیٹی بنت علی اور لیابہ بنت علی،صالح کی بہت ماہ مورکی بھو پھریاں تھیں۔انہوں نے یہ نذر مانی تھی کہ جب بنوامیہ کی حکومت برباد ہوجائے گی ،تو ہم جباد کریں گی ، چنانچہ ایفائ نذر کے لئے وہ بھی اس جباد میں شریک تھیں یا

الم الجرى ميں ہارون رشيد كے زماند ميں وليد بن طريف خارجى نے خابور اور تصنيين ميں علم بخاوت بلند كيا، در باركا ايك مشہور سروار يز بدشياني اس بخاوت كے فروكر نے كو بھيجا كيا، چند مقابلوں كے بعد خوراج نے شكست كھائى اور وليد مارا گيا، وليدكى بهن فارعہ كو جب ايخ بھائى كا حال معلوم ہوا، تو اس نے زر دبئى ، سار بہتھيا رائائے ، اور گھوڑ برسوار ہوكر شاہى فوج پر حمله آور ہوئى ، يزيد و سرول كو بٹا كرخوداس كے مقابلہ ميں آيا، اور فار مدك كھوڑ كو ايك نيز و مارا ، اور فار مدے كہا ہم كون ايخ خاندان كو بدنام كرتى ہو ، جا داور وائيں جا دُ ، فار عدميدان سے پھرى ليكن اس كى آئھوں سے آنو جارى شے ۔ اوراس زبان وائيں جا دُ ، فار عدميدان سے پھرى ليكن اس كى آئھوں سے آنو جارى شے ۔ اوراس زبان ميزوداس كى تھوراس كى تو موراس كى تھوراس كى تو موراس كى توراس كى توراس كى تھوراس كى توراس كى تھوراس كى توراس كى تھوراس كى توراس كى تھوراس كى توراس كى توراس كى توراس كى توراس كى تھوراس كى توراس كى ت

فیاشجر المحابور مالک مورقا کانک لم تجزع علی بن طریف اے فابور (نام مقام ) کے درخت! تم کیوں سر سز ہو؟ گویاتم ولید کی موت پر بے قرار ہی نہ ہوئے۔

فتى لا يحبّ الزادالا من النقر ولا المال الا من قنا وسيوف وليدا يك الياجوان تقاجو صرف زارتقوى اورتيغ ونيزه كى دولت ببند كرتاتها .

فقد ناک فقدان الشباب و لیتنا فدیناک من فتیا نیا بالوف اے دلید! ہم نے تجھ کواس طرح کھودیا ہے ،جس طرح جوانی کو کھودے ، کاش ہم اینے ہزار جوان تیری ایک ذات پر فدا کرتے۔

ارى الموت وقاعاً بكل شريف

عليه سلام اللّه وقفا فانني

لے : این اٹیم مطلد 20س ہے94

وليد يرخداك رحمت ہو،موت ايك دن ہرشريف كوآنے والى ہے۔

یہ بورامر ٹیداس قدر بلنداور بردرد ہے کہ اکثر علائے اوب اس کوچٹم ادب ہے و کیھتے تیں ، ابوعلی قالی نے اپنی امالی میں اس کوفقل کیا ہے ، ابن خلکان نے لکھا ہے کہ فار عہ کے مراثی عجرت خنساء کے ہم بلہ ہیں،اس مرثیہ کا پہلاشعراس قدر مقبول ہے، کے عمو ما علائے بدیع اس کو تجامل عارفانه کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔

ولید کی اس بہن کا نام ابن خلکان نے فارعداور فی طمہ لکھا ہے،لیکن ابن اثیرنے اس کا نام لیکی بتایا ہے ،ابن خلدون نے اس واقعہ کوتو ذکر کیا ہے،لیکن اس کا کیچھ نامز ہیں لکھا ہے ، میرحال افرکام ے غرض ہے، نام کچھ بھی ہو۔

قرون وسطى مين سنيبي جنك كانه صرف عيسائي مردون يرنشه جيماياتها بلكه عيسائي عورتين تک جوش میں بھری ہوئی تھیں ،اور بقول مماد کا تب بیسیوں عیسائی عور تیں میدان جنگ میں شریک تھیں،عام مسلمانوں میں صلیبی جنگ کے مقابلہ کے لئے جو جوش پھیلاتھا،عورتیں بھی اس ہے ہے اثر نہ تھیں اسامہ ایک مسلمان امیر تھا، جب وصلیبی جنگ میں شریک ہونے کو آ یا تھا تواس کی ماں اور بہنیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ دونوں برابر ہتھیار لگا کراسامہ کے ساتھ رہتی تھیں ،اور میسائیوں برحملہ کرنے میں اس کو مدودیتی تھیں <sup>ل</sup>ے

مسلمان ماؤں کے ای مذہبی جوش کا اثر تھا کہ بچہ بچہ تک اس سے متاثر تھا، بیسائی ایک مدت سے عکا کامحاصرہ کیے ہوئے پڑے تھے۔ جب دہ تھک گئے اور ایک زیانے کی معیت کی وجد سے مسلمانوں سے راہ درسم پیدا ہوگئی توانبوں نے بیخواہش ظاہر کی کہ عیسائی اور مسلمان بچوں میں آپس میں مقابلہ و تا جا ہے ۔ بچھ عیسائی بیجے ادھر ہے اور بچھ بیجے ادھر ے نکلے۔ دیریتک مقابلہ رہا، آخراسلام کے نتھے نتھے ہاتھوں نے سیحی بھیٹروں کے میمنوں کورسیوں میں جکڑ کر ماندھ دیا۔ ع

اسلام كے تاریخی محاس كے ذكر میں عموماً ہندوستان كا نام بیں آ تاكيكن اس خاص مضمون میں ایک جگہ نہیں بیبیوں جگہ بندوستان کا نام آئے گا، ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں

الى اليدو تعداحمه بك آجا كف روى كى كتاب حقق ق الراة والاسلام ساليا كياب بيا اللغ القبي في الفق القدى \_

مسلمانوں پر حملے کئے عورتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہی ہوا جا ہتی ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور مار مار کر گھوڑوں کے رخ پھر میدان جنگ کی طرف پھیر ویئے اور ایک عام شور ہریا کر دیامسلمانوں کی ہمت ہندھی دورسنجل گئے اور پلیٹ کراس زوروشورے حملے کئے کہ ترک پھر نہ جم سکے گواس موقع پرعورتوں نے تکوارین نہیں اٹھا کیں لیکن یہ فتح بالکل عورتوں کی کوشش ہے ہوئی اگرعورتیں ہمت نہ کرتیں تو مسلمان میدان جنگ چیوڑ چکے تھے جھ

اسلام میں خوارج کا فرقد اپنی تاریخی حیثیت نہایت شہرت رکھتا ہے جن کے کارتا ہے بعض اسلامی فرقوں کی طرح صرف خوفتا ک سازشیں نہیں بلکہ بار ہاحکومتوں اور جابرا نہ شخصیتوں کے مقابلہ میں اس نے تکواریں بلند کی میں ، کوطلب مساوات آ زادی بیان اور تمنائے حریت کی بنا ہر اس کی گردن ہمیشہ آلموار کے نیچے رہی کیکن اس کی اولوالعزمی اور شجاعت نے اس کو بہت دنوں تک زندہ رکھا اور اب تک ہے۔۔۔لطنت کے متعلق اس کے خیالات بالکل آج کل کے بہلسٹ فرقوں کے مشابہ تھے۔

يحصير من جب عبدالملك شام من خليفه تما اور خاج تُقَفَّى عراق كا كورنرتها بهبيب خارجی نے موصل میں سلطنت کے خلاف سراٹھایا ،غزالہ هبیب کی بیوی اور جیز ہ شبیب کی ماں بھی شریک جنگ رہتی تھیں ججاج نے شہیب کے دیانے کو کیے بعد دیگرے مانچ سردار بھیج ہگرایک بھی میدان جنگ ہے پھر کر واپس نہ آیا۔ آخر عبدالملک نے شام ہے فوجیس تجیجیں اور حجاج خودان کو لے مراکلا یہ

هبيب موسل ہے كوفہ چلاليكن حجاج اس سے يميلے كوفہ بينج كر" قصرالا مارة" بيس الرچكاتھا غراله نے ندر مانی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد میں دور کعت نفل پڑھوں گی ، پچھون جڑھے غزالہ اینے شوہر کے ساتھ صرف ستر آ دمی لے کر جامع مسجد آئی حالا نکہ سارا شہروشمن تھا اورخود شامی فوجیس کوند میں بھری پڑی تھیں ، شبیب تلوار تھینج کرمسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیااور غزالہ نے اندر جا کراطمینان ہے دوکعت نمازیزھی اور پیرمعمولی نمازنہیں پہلی رکعت میں

ل کامل این کثیر جلد ۴۸ س۲۳۲ به

ا کثر ائی مسلمان عورتوں کے نام نظر آتے ہیں ، جن کی بہادری ،شجاعت ،اولوالعزی مردوں کے مقابلہ میں کسی قدر مرجح ٹابت ہوتی ہے۔

شاہ استمتش کی بنی رضیہ سلطانہ جس نے اسلامی خوا تین میں گو کم سلطنت کی تمرسب ہے بہترین کی ان بطوطہ جومحم تغلق کے زمانہ میں ہندوستان آیا تھا ،لکھتا ہے، کہ ''رضیہ مردانہ لباس میں تمام ہتھیارلگا کر گھوڑے پرسوار یا ہرنگلی تھی ۔''شامان ہند کامعمول تھا کہ جب وہ شکارکوجائے تھے۔توکل بگمات اور کنیزیں بھی ساتھ ہوتی تھیں۔ایک مرتبہ انتمنش شر کے شكاركو كيا تها، بيكمات يجيه تهيس مايك شيرنكل كر باوشاه يرجهينا ماكر رضيه نه بيني عنى موتى توبادشاہ بری طرح زخی ہوگیا ہوتا الیکن شیرول رضیہ نے جھیٹ کرتلوار کے ایس تابروتو رُ وارکیے، کہ شیریم جان ہوکر گریڑا۔

تخت حکومت پر بینه کر رضید نے وہ رعب قائم کیا کدا عیان وولت تک کانیتے تھے، بعض امراء نے بید کھے کر کداب ان کا کوئی زورنہیں چلتا بخالفت برآ مادہ ہو محکے اور صرف لفظی مخالفت نہیں ، بلکہ فوجیس نئے ہوئے دیل کے باہر پڑے تھے،رضید کی مددکو جو یاہر ہے آتا تحاس کوبھی تو ڈکر ملا لیتے تھے۔ نیکن رضیہ نے تنہاا بنی تدبیرود لیری ہے ان کواریا پریشان کیا کہ وہ ادھرادھر تعوکریں کھاتے مجرتے ہتھے۔لیکن ان کو پناہ نہیں ملی تھی۔ کے ۲۱۳ء میں جب حاکم لا ہورنے سرا تھایا تو خودفوج لے کر گئی ،اس کے بعد بھٹنڈ ہے گورنر نے جب سر کشی کی تو پھرخودلوج لے کرنگلی ہیکن اپنے نو کروں کی سازش ہے راستہ میں گرفتار ہوگئی ،اوراس کی حَکْمہ یرد بلی میں اس کے بھائی معزالیہ بن کواو گوں نے بادشاہ بنایا ،رمنیہ قید سے چھوٹی ،تو ہے سرے ہے ایک نشکرتر تیب دے کر دوتین مرتبہ تخت دہلی کے لئے لڑی بھین چونکہ رضیہ کی فوج مالکل نی اور بحرتی کی تھی ہمیشہ تنکست کھاتی رہی تھی ی<sup>ا</sup>

اس سلسلہ میں سلطان علاؤالدین کے عہد کا ایک مجیب وغریب واقعہ یہ ہے جس ہے اسلامی مندوستان کی تاریخ عظمت کسی قدر براھ جاتی ہے شابان مند کے مرقع میں علاؤالدین خلجی کی تصویرا یک خاص امتیاز رکھتی ہے جسکے چہرے سے اولوالعزمی ، بلند خیالی ،

جاالت شان کے آثار نمایاں ہوتے ہیں استطان نے جب سل تا تارکوروک کر چھھے مِنادِیا، جس کو نہ بغداو وخوارزم کے مشحکم تلعے بٹا سکتے تھے،اور چین کی بلند دیواریں روک تکیس تھیں ،اور نہ ایران وروس کی طاقتیں دیا تکیس تھیں تو سلطان کو تکندراعظم کی عالمگیر حکومت کا خیال پیداہوااس نے ایک دن برسہل تذکرہ کہا کہ اب ہندوستان میں کوالیمی ر ماست نہیں ہے جومجھ ہے سرکشی کر سکے ۔قلعہ جالور کا راجہ کا نیرد یو در بار میں حاضرتھا۔اس نے نہایت بدو ماغی ہے متکبراند لہجہ میں کہا کہ جالور کا قلعہ بھی مطبع نہیں ہوسکتا۔

سلطان برہم تو ہوالیکن اس وقت اس نے ایک لفظ بھی نہیں کیا، دو تمین دن کے بعد راجہ کودیل ہے رخصت کردیا ،اورمہلت وی کہ قلعہ جالورکوجس قدر محفوظ کرسکتا ہے کر لے ،اور روتمن مینے کے بعد سلطان نے اپنی ایک لونڈی کوہس کا نام گل بہشت تھا، سید سالار بنا کر جالور کی مہم برروانہ کیا مگل بہشت اپنی فوج لئے ہوئے برق ویاد کی طرح جالور بہنچی راجہ مقابلیہ نه کرسکااور قلعه بنذ ہو گیا،گل بہشت نے راجہ کو کھسور کرلیا ،اوراس بہادری اور دلیری ہے اس نے قلعہ برحملہ کرنا شروع کیا ، کہ راجہ کواس کا گمان تک نہ تھا، قلعہ فتح ہونے میں کیچھ بی در تھی کہ یک بیک گل بہشت بیار پڑی ادرالی شدید بیار پڑی کہ پھرندانھی بگل بہشت سب کچھ کرسکتی تھی الیکن موت کا حملہ بیس روک سکتی تھی۔

گل بہشت کے مرنے ہر راجہ شیر ہو گیا، اور قلعہ کھول کرشاہی فوج کواس نے بہت چھیے بٹا دیا گل بہشت کالخت مُکرشا مین راجہ کے ہاتھ سے مارا گیا، آخر د کمی ہے ایک نے سیہ سالار کمال الدین نے پہنچ کر جالور فتح کرایا۔ <del>-</del>

ساتویں صدی کے اختیام اور آنھویں صدی کی ابتدا وہیں دنیامیں ایک عجیب انقلاب یداہوا ،امیر تیمور کیا تھاتر کستان کے عدود میں ایک آندھی اٹھی تھی ۔جس ہے تر کول کی مضبوط سلطنت بل تمني \_ دمشق وعرب متزلزل جو گيا تغلق خاندان کي شمع حيات بجه گمي ،اور مغل اعظم کی اس عظیم الثان سلطنت کی بنیاد قائم ہوئی ،جس سے بہتر کوئی حکومت ہندوستان میں قائم نہیں ہوئی ، گواس فتح کاشرہ خود تیموری نسل کو پورے سواسو برس کے بعد

ا - تاریخ فرشته جند اول می ۱۲۸ به

عاصل ہوا۔لیکن دراصل اس مت میں سیدوں اور لودھیوں کا دو رِحکومت اس تیوری تاریخ کی تمبیدتھا، جس کا سرنام ظہیرالدین شاہ بابر کے طغرے مزین ہے۔

لیکن کیا ان نوحات میں مورتوں کی کوئی کوشش شامل نہتی؟ امیر تبور کے کشورستان لفتکر میں بہت ہی عورتیں تھیں جومیدانوں میں لڑتی تھیں ،اور معرکوں میں تھیتی تھیں۔ بہادروں سے مقابلہ کرتی تھیں، تیر ہارتی تھیں۔ بہادروں سے مقابلہ کرتی تھیں، تیر ہارتی جلاتی تھیں، نیز ے لگاتی تھیں، تیر ہارتی تھیں، غرض کی بات میں وہ مردوں ہے کم نہتی ،کیا تیوری کارتا موں میں ان مورتوں کوکوئی حصہ نہ ملے گا۔ ا

تبوری سل کا ہرا یک شاہزادہ شجاعت جسم تھالیکن کیاتم بینا انصافی کر سکتے ہوکہ تبوری شاہزاد اول کو ورافت سے الگ کردد؟ بابرنامہ، ہمایوں نامہ، تزک جہاتگیرد کیمو ہر چکہ نظر آئے گا، کہ تیموری خواتمن برابر ہتھیا راگاتی تھیں، کھوڑوں پرسوار ہوتی تھیں، شکار کھیاتی تھیں، شرمارتی تھیں، چوگال کھیاتی تھیں، تیرچلاتی تھیں، غرض فن سپہ کری ہے خوب واقف تھیں، شرمارتی تھیں، جوگال کھیاتی تھیں، تیرچلاتی تھیں، غرض فن سپہ کری ہے خوب واقف تھیں، تزک بابری کے مطالعہ سے فلا ہر ہوتا ہے کہ بابر کو جو فتو حات کا بل ہم وقد ، فرعانہ وغیرہ میں حاصل ہوئیں، ان بیں عورتوں کو بھی وظل تھا۔

نور جہاں تیور وباہر کی بیٹی نہ تھی کیکن بہوتھی، اکٹر نور جہاں ہاتھی پر سوار ہوکر سیروشکار کونکل جاتی تھی، اور ایک ایک کولی میں شیر کوشٹ ڈاکردی تی تھی، جہاتھیر تزک جہاتگیری میں نور جہاں کے شکاروں کا ہزی مسرت سے تذکرہ کرتا ہے، اور ایک جگر لکھتا ہے

''ایک مرتبہ میں شکار کو نکلاایک ہاتھی پررتم خان اور میں تھا، اور دوسرے ہاتھی پرنور جہاں تھی سما منے جماڑیوں میں شیرتھا، ہاتھی شیرکی ہو پاکر کا نینے لگتا ہے، اس اضطراب دجنبش میں نشانہ ٹھیک لگنا، اور پھر تماری میں جیٹے کر بنہایت مشکل ہے، قدراندازی میں میرے بعدر شم خال کا کوئی ٹانی نہیں ہے، تمر ہاتھی پر بیٹھ کر اکثر اس کے تمن تمن اور چارچار نشانے خطا کر جاتے ہیں، لیکن نور جہاں نے مماری میں جیٹے پہلی تی آ واز میں شیرکو خط اکر دیا۔ "
کرجاتے ہیں، لیکن نور جہال جا تھیر کے ساتھ شکار کھیلنے گئی، ہاتھی پرسوارتھی، ساستے سے چارشیر ایک مرتبہ نور جہال جما تھیر کے ساتھ شکار کھیلنے گئی، ہاتھی پرسوارتھی، ساستے سے چارشیر

ع : المنظر ورا بن موب شاوس ٢٣٣٠ ع : تؤك جها تحيري من ١٧٥٩

تکے بھی نور جہاں کی پیٹائی برئل تک نہ آیا،اس نے نہایت اطمینان سے بندوق چلائی،
اور دوشیروں کو ایک ایک کولی میں اور دوکودودو دکولیوں میں شفتدا کردیا، جہا تگیرنہایت خوش
ہوا،اور چند بیش قیمت زیور تور جہاں کو افعام دیئے ،اس موقعہ برایک شاعر نے یہ جنت یہ
شعر بڑھا۔

نور جہاں گر چہ بھورت زن است درصف مردال 'زن شیر آفکن' است نور جہاں چونکہ پہلے علی قلی حال شیر آفکن' کی بیوی تھی ،اس لئے '' زن شیر آفکن' کی ترکیب نے اس شعر کو بامزہ کر دیا ہے۔

جہا تگیر کے اخرعبد میں نور جہاں کے بھائی آصف خال کے سبب سے نور جہاں اور جہاں اور جہاں اور جہاں کی طرف سے صاف نہ تھے، آصف خال کی کوشش تھی۔ کہ مہابت خال ذکیل ہو، جہا تگیر دریائے بعث کے قریب نیمہ زن تھا، آصف خال ایک دن پہلے فوج سمیت دریا کر اس پار چلا گیا تھا، مہابت خال نے اس موقع کوغنیمت سمجھا ، اور جہا تگیر کو گرفنار کرلیا ، نور جہاں کو موقع ملا ، تو وہ دریا ہے اس پار جا کرفوج سے ل گئی ، اور وہاں اس نے امرا واعیان وولت کو بلا کر سخت ملامت کی ، کہ صرف تمہاری ب احتیاطی سے بادشاہ گرفتار ہوگیا، انہوں نے بالا تھاتی کہا کہ مناسب یہ ہے کہ گل حضور کی ماسل رکاب میں کل فوج شاہی دریا کے اس پار جا کرجس طرح ہو بادشاہ کی قدم بوی حاصل کرے۔

صبح کوکل فوج تیار ہوئی ، مہابت خال نے پُل تو پہلے ہی جا او یا تھا ، سواروں نے اپنے گھوڑ ہے اور ہاتھی دریا میں ڈال دیے ، نور جہال بھی ایک ہاتھی پرسوارتھی ، نور جہال کے سی آگئی ایک ہاتھی پرسوارتھی ، نور جہال کے سی آگئی ، ابھی فوج دریا ہی میں تھی ، کہ مہابت خال نے حملہ کردیا ، ایک تو فوج دریا میں منتشر تھی ہی اور منتشر ہوگئی ، مجیب ابتری مہابت خال نے حملہ کردیا ، ایک تو فوج دریا میں منتشر تھی ہی اور منتشر ہوگئی ، مواب نور جہال نے خواجہ ابوائحن اور معتمد خال کو کہلا بھیجا کہ دیکھتے کیا ہو؟ تم بھی جواب دو ، ایک تاکہ کی تر عماری کے ہاتھی کو گھیر لیا ، نور جہال کی دو ، ایک کے اور جہال کی عمل کو گھیر لیا ، نور جہال کی میاب کے ماتھی کو گھیر لیا ، نور جہال کی عماری تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہال تک کہ ایک تیر عماری کے اندر بھی چلا آیا ، اور شنرا دی کے عماری تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہال تک کہ ایک تیر عماری کے اندر بھی چلا آیا ، اور شنرا دی کے عماری تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہال تک کہ ایک تیرعماری کے اندر بھی چلا آیا ، اور شنرا دی کے عماری تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہال تک کہ ایک تیرعماری کے اندر بھی چلا آیا ، اور شنرا دی کے عماری تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہال تک کہ ایک تیرعماری کے اندر بھی چلا آیا ، اور شنرا دی کے باتھی کو تھی اور شنرا دی کے باتھی کو تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہال تک کہ ایک تیرعماری کے اندر بھی چلا آیا ، اور شنرا دی کے اندر بھی جل آیا ، اور شنرا دی کے باتھی کو تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہال تک کہ ایک تیر عماری کے اندر بھی چلا آیا ، اور شنرا دی کے باتھی کو تیروں کا نشانہ بن گئی ، یہال تک کہ ایک تیر عماری کے اندر بھی جل آیا ، اور شنرا دی کے باتھی کو تھی کی دو اب کو باتھی کو تھی کی کو باتھی کی کو باتھی کی کی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کی کو باتھی کی کو باتھی کی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کو باتھی کی کو باتھی کو

بازومی آکرلگا، تمام کیڑے خون میں تربیخرہو گئے، نورجہاں نے اپنے ہاتھ سے تیرنکال کر باہر پھینک دیا ،نورجہال کے ساتھ جوخواجہ سرا تنے، وہ بھی تمام آئے ،نورجہاں کا ہاتھی زخوں سے چور چور ہوکر بھاگ نکلاء آخر بڑی مشکل سے وہ اپنے فرودگاہ کو پہنچ سکی ،اگر ہاتھی سنجلا رہتا ، تو ممکن تھا کہ نورجہاں لڑنے میں بھی در لینے نہ کرتی ۔!

مرزامادی نے تزک جہانگیری کے خاتمہ میں ایک عورت کی بہادری کا عجیب واقعہ لکھا ہے، گواس کے اخلاق کی ندمت بھی کی ہے۔

جہاتگیر کے زمانہ میں دولت آباد کا قلعہ نظام الملک سے تعلق رکھتا تھا جمید خال حبثی نظام الملک کے در ہار کا دکیل تھا، اور کل میں بالکل جمید خال کی بیوی کا ممل رخل تھا، کوا کیے معمولی عورت تھی، کیکن رفتہ رفتہ نظام الملک کے در بار میں اس کا اتنار سوخ برز معا، کہ جس پر بیسوار ہوکر نگلتی تھی، تو سر داران فوج وامرائے دولت بیادہ اس کے رکاب میں چلتے ہے، نظام الملک ان دنول میال بیوی کے ماتھوں میں ایک کئے یکی تھا۔

ای ذمانی ما ول خال نے ایک بوی فوج نظام الملک سے لانے کو بھیجی ، نظام الملک سے لانے کو بھیجی ، نظام الملک ہے کو کر بوئی کہ اس کے متعابلہ میں کس کو بھیجا جائے ؟ حمید بھیم نے کہا کہ میں خود جاؤں گی ، اگر جیتی ، جیتی ، جیتی ، اور اگر ہاری تو عور توں کا اعتبار ہی کیا ؟ چنا نچہ نظام الملک کی رضامندی سے حمید بھیر فوج کے کر روانہ ہوئی ، راست بھرا ہے سپا بیوں کو انعام واکرام سے خوش کرتی گئی ، جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ، تو حمید بھیم خود تمام جھیار سے مسلح بوکر میدان میں آئی ، اور بہاڑی طرح عرصہ کار زار میں کھڑی رہی ، اور اس بہاوری اور ولیری سے اپنی فوج کو لا اتی دی کہ تھوڑی ہی ویر میدان جا تھی اور بھی کا در کی میں عادل کا شاہی لشکر اس بے سروسا مائی سے بھاگا ، کہ تمام ہاتھی اور تو ہے خاتے میدان جنگ میں چھوڑ گیا۔

مرزاك خاص الغاظ ميربين

"نقاب برقامت رعناا گلنده براسپ سواری شد جنجر وشمشیر مرضع بکری بست، بعد از نکه تلاتی صفین ومحاذات فئین انقاق افقاداز علو بهت وعلو جرات دلیرانه بالشکر

ا : تزک جهانگیری می ۲۰۵،۳۰ م

عادل خوانی مصاف داده سیاه دسرداران رابقتل وحرب وضرب ترغیب وتح یمی نموده، قدم مردانگی رادرآن بحرِ وغاولجند بیجان چول کوه استوار برجاداشت، وآن نمنیم ودثمن عظیم راشکست فاش داده جمیع فیلان وتوپ خانه درابدست آ درده سالما وغانمأ مراجعت برافراخت ـ''

### مسلمان عورتوں کی ہمت مردانہ کا ایک ادر عجیب واقعہ ہے

عادل شابی خاندان جس کے دائر و حکومت کا مرکز شہر یجا پورتھا، پونجی خاتون اس کے سب ہے پہلے ہا دشاہ بوسف عادل شاہ کی بیوی تھی ، بوسف عادل شاہ نے اللہ چے میں وفات پائی اس کا تابالغ فرزند اسائیل عادل شاہ تخت پر میٹھا، کمال خال دکنی نائب السلطنت مقرر ہوا، کونا م اساعیل عادل شاہ کا تھا، کین سلطنت کمال خال کرتا تھا، اس کوا کیدون خیال ہوا کہ اس تام کو کیوں نہ مناویا جائے؟

بو تی فاتون کمال خال کے اس ارادے ہے غافل نہ تھی، اس نے کمال خال کے برطرف کرنے کی کوشش شروع کی بہتن وہ کیا کرستی تھی، تمام اعیان در بار وسرداران نوج کمال خال کے قضد میں متھے، بو نجی خاتون نے اس کے سواکوئی جارہ ندد یکھا، کہ یا کمال خال معدوم کردیا جائے یا عاول شاہی خاندان معدوم ہو،اس نے موقع د کھے کر یوسف ترک کو جواسا عمل عاول شاہ کو کہ تھا، کل مراحب مجما بجھا کر کمال خال کے پاس بھیجا، یوسف نے چپ جاپ ایک بیجا، یوسف نے چپ جاپ ایک بیجا، یوسف نے وہیں ڈھیر کردیا، یوسف گرفتار ہو گیا، اور آخر وہ بھی وہیں ڈھیر کردیا گیا۔

کمال خال کی مال نے ای وقت کمال خال کے بیٹے صفد رخال کو بلاکر معاملہ ہے خبر دار
کیا ،اور کہا ابھی اساعیل عادل شاہ اور پونچی خاتون کوئل کر کے تخت پر بیٹے جاؤ ،تمام فوج
تمہارا ساتھ دے گی ،صفد رخال باپ کی لاش دیکھے کرچا بہتا تھا کہ جیٹے مارے ،مال نے کہا
خبر دار! کمال کے مرنے کی خبر نہ تھیلے ،لوگوں ہے جاکر کہہ ! کہ کمال خال کہتا ہے ، کہا ساعیل
عادل شاہ کا سرچا ہے۔

پونچی خاتون پہلے ہے جھتی تھی کہ یہ آفت آنے والی ہے، قلعہ میں اس وقت کمال خال کی طرف ہے تین سومغلی، اور دو تین سود کی اور جسٹی سپائی تھے، بونجی خاتون نے ان کو بلاکر کہا کہ تم جانے ہوکہ یہ تخت عاول شاہ کا ہے، اسا عیل ابھی بچہ ہے، کمال خال ہم کوالگ کر کے خود بادشاہ بنا چاہتا ہے، تم میں جو عاول شاہی تخت کا وفاوار ہو، وہ ہمار ہے ساتھ قلع میں رہے ، اور جس کوائی جان عزیز ہو، وو قلعہ سے نکل جائے ہم میں رہے ، اور جس کوائی جان عزیز ہو، و قلعہ سے نکل جائے ہم میں رہے ، اور جس کوائی جان عزیز ہو، و قلعہ سے نکل جائے ہم میں رہے ، اور جس کوائی خاتون کی سز اضرور طے گی ، ظاہر ہے کہ ایس و شمنوں کی کشر ت سے نہ ذور و، کمال خال کو چھوڑ کر کون بونچی خاتون کا ساتھ و بتا؟ تین سومغلوں میں مایوں کی حالت میں کمال خال کو چھوڑ کر کون بونچی خاتون کا ساتھ و بتا؟ تین سومغلوں میں خاتون کی معیت گوارا کی ، اور باتی قلعہ سے نکل کرصفدر خال سے مل گئے ، بونچی خاتون نے جہی بردی عقل مندی کی ، کہ غدار ول سے پہلے بی قلعہ پاک کرلیا ، عین موقعہ پر اگر یہ یہ بھی بردی عقل مندی کی ، کہ غدار ول سے پہلے بی قلعہ پاک کرلیا ، عین موقعہ پر اگر یہ یہ بھی بردی عقل مندی کی ، کہ غدار ول سے پہلے بی قلعہ پاک کرلیا ، عین موقعہ پر اگر یہ بھی بردی عقل مندی کی ، کہ غدار ول سے پہلے بی قلعہ پاک کرلیا ، عین موقعہ پر اگر یہ بھی بردی عقل مندی کی ، کہ غدار ول سے پہلے بی قلعہ پاک کرلیا ، عین موقعہ پر اگر یہ بھی بردی عقل مندی کی ، کہ غدار ول سے پہلے بی قلعہ پاک کرلیا ، عین موقعہ پر اگر یہ بھردی ہو تھوں ہو تھی ہو تک کرانے ، عور اگر ہو تا کہ کو تا ہوتا ؟

یو نجی فاتون پہلے عاروں طرف ہے اپنے کوقلعہ بند کرلیا، اور انہی دو تین سوسیا ہوں کو کلی جہت پر کھڑا کرویا، اور خود یو نجی خاتون ، دل شاد آغا، یوسف عادل شاہ کی بہن اور جند عورتی اساعیل عادل شاہ کے ساتھ تیرہ کمان ہاتھ میں لے کر جہت پر کھڑی ہوگئی، جند عورخ ان ایک بڑی جعیت ہے قلعہ کی طرف آیا، پونجی خاتون ، دل شاد آغا اور سیا ہوں نے صفدرخاں ایک بڑی جعیت سے قلعہ کی طرف آیا، پونجی خاتون ، دل شاد آغا اور سیا ہوں نے صفدرخاں کو تیراور پھروں پر قرهر لیا ، اور انفاق سے ای وقت مصطفیٰ آقا عادل شای نا ندان کا ایک قدیم نمک خوار بیاس تو پچیوں کو لے کرخاتون کی مدد کو آیا، ان تو پچیوں نے اور پہنچ کر کو لے اڑا نے شروع کر دیے ، صفدرخاں اپنی ہاں کے تلم سے جرا کہ بڑی تو بیں اور پیش کی محاتون اور عورتوں نے کہا کہ اگر تو بین آگئیں، او پھر پچھ شہو سے گا، اس سے پہلے کوئی قد بیر بن جائے ، تو بن جائے ، رائے یہ ہوئی کہ سیابیوں کو جھپ جا تا جا ہے ، اور تمام عورتیں ہیں کھڑی رہیں ، دشمن جھیں گے کہ سیابی ان کی ہمت ہوئی اور عورتوں کو قلعہ میں چھوڑ کر بھاگ گئے ، جنانچ ایسا ہی کیا ، سیابی سب ادھرادھر چھپ گئاور عورتیں کیا ، سیابی سب ادھرادھر چھپ گئاور عورتیں کی ، میابی کیا ، سیابی سب ادھرادھر چھپ گئاور عورتی کی مین ، ان کی ہمت ہوئی اور می کورتی کی مین ، ان کی ہمت ہوئی اور می کورتی کی رہیں ، خین میں ، ان کی ہمت ہوئی اور

بلیٹ کرانہوں نے دوبارہ حملہ کیا، قلعہ کا دروازہ تو ز ڈ الاعورتوں نے انگی تک نہ ہلائی اور کھڑی دیکھتیں رہیں صفدرخان جا ہتاتھا کہ ببہلا دروازہ تو ڈ کر دوسرا دروازہ بھی تو ز ڈ الے کہ سیا ہیوں نے نکل کراس زور ہے حملہ کیا کہ دشمن بھر نکقم سکے۔ اِ

دوتین سوآ دمیول سے فوج کا مقابلہ کرتا کوئی معمول بات نہیں ہے نظام شاہی خاندان جس نے دکن میں تقریباً سوا سو برس تک نبایت کامیا بی سے حکومت کی اور جس کا دارانحکومت شہرا حمد گرتھا اس کی ایک شنرا دی نے جس دلیری اورائے قال کے ساتھا کہرا قظم کی فوج کا مقابلہ کیا وہ قائل جرت امر ہے جا ند خانون انظام شاہی خاندان کی چشم و چراخ اور عادل شاہی خاندان کی بہرتھی ، حسین نظام شاہ بحری (احمد گری) اس کا باپ تھا اور علی عادل شاہ بجا پوری اس کا شوہرتھا علی عادل شاہ بجا پور سے احمد محمر چلی آئی تھی اور میں رہتی تھی۔

اکبرکو جب ہندوستان کی مہمات نے فرصت ملی تو اس کو تسخیر دکن کی فکر ہوئی شنرادہ مراد دوخانخانان اس مہم پر بھیج گئے اس وقت تخت احمر نگر پر بر بان نظام شاہ جلوہ افروز تھا، نظام شاہ نے صوبہ برارا کبر کو پیش کردیا لیکن اس معاملہ سے اختیام سے پہلے بر بان شاہ کا انتقال ہو گا با اور برار پراکبر کا قبضہ نہ ہو گئے اشاہ اور خانخانان موقع کی تاک بیل مجرات میں فوج لئے ہوئے پڑے سے اک بیش گرات میں فوج لئے ہوئے پڑے سے اک انتقال موجود خان وکیل سلطنت اور آ بنگ خان اور اخلاص شنوں میں تخت نشینی کے لئے جھرا اور ہوا برایک نیا گئے میں برایا کا جانشین ابراہیم شاہ اور خون ریز ہوں تک ہوا برایک نے اپنا ایک جدا جدا بادشاہ بنالیا آخر آ پس کا نفاق بردھا اور خون ریز ہوں تک نوبت بینی مجمود خان نے جل کرشنر اور مراد کو لکھ دیا کہ نظام شاہی قوت ننا ہو چکی ہے آ پ اوھر کا رخ سے بیل برایک اور خانخاناں کا رخ سے بیل برایک اور خان نات میں مراجہ ورگاہ مراد چل کھڑ اہوا۔ خانخاناں بھی شاہ رخ مرز اوالی، بدخشاں ، شہباز خان ، راجہ جگن ناتھ ، راجہ درگاہ ، راجہ رام چندراور ویگر امراء کو لے کرروانہ ہوا جب بیلوگ احمد گر کے قریب بینی گئے تو منجھ خان کو اپنی گئے تو منجھ خان کو اپنی گئے تو منجھ خان کو اپنی گئے تو منہو خان کو اپنی گئے تو منہو خان کو ایک کرنود مخان ہوا جب بیلوگ احمد گر کے قریب بینی گئے تو منجھ خان کو اپنی گئے تو منہو خان کو ایک کرنود میل کو اپنی گئے تو منہو خان کو ایک کو دیار ہو

ا : تاریخ فرشته، جلد وص ۶ اور سار

چکاتھا نا جا رقلعہ جیوز کرنگل گیا۔

چاند خاتوال نے ویکھا کہ ہماری آبائی حکومت معدوم ہوا چاہتی ہے اس نے عزم کرانیا
کہ جس طری ہوگا ہیں سلطنت کو بچا ہول گی۔ اس نے خود پہلے اپنیعض کااند امرا ، کوقاعہ
عید دیا اور بعض کوتو زجور کر کے ملا لیا۔ قطب شاہ (گوکنند د) اور عادل شاہ ( بچا ہور )
عاداد میں طعب ہیں اور قلع کو ہر طرف ہے مضبوط کر کے شغراد و مراداور خانخاناں کی منتظر
مین شغراد و مراو نے ۱۳۳ رفتا النائی امن الحکوائی قوت قلعہ کی طرف بڑھائی ، چاند خاتون
نے بھی تھم دیا کہ ہماری تو بوں کے مذکول دینے جائیں تمام دن مراد کوشش کر تار ہاکہ قلعہ
بینے جائے گر چاند خاتون نے ایک قدم بھی آگے بروسے ند یا شام کومراد تھک کرخود ہم گیا
دوسرے دن شغرادہ مراد ، شاہ رخ مرزا، خانخاناں، شہباز خان ، راجہ بھی ناتھ وغیرہ نے
مور چیذال کر چارد ال طرف سے قلعہ کا کا صرہ کر لیا بعض نظام شاہی امراء نے لا بجر کر چاند
خاتون کی مدوکو قلعہ میں جانا جاہا تحر خانخاناں نے جائے نہ دیا۔ شاہرادہ مرادادر خانخاناں
مہیزی قلعہ کا محاصر کئے بڑے در ہے مر و قلعہ کوشی بھی نداگا ہیں۔

اس وقت تک دومر تکیس بھروا چکی تھی، اور تیسری کھودی جارہی تھی، کے شنرادہ نے سرگوں ہیں آگ لگانے کا تھکم دیا، اس زور کی ایک آواز ہوئی اور ایک دھا کہ ہوا کہ لوگ سمجھے کہ آٹان پھٹ پڑا، یا بجلی ٹوٹ پڑی، اور قلعہ کی بچپاس گز دیوار دھم سے ٹر پڑئی، سامنے شنرادہ اپنے خون خوار راجپوتوں اور مغلوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا، قیامت ہوگئی، لوگوں کے دل بینے گئے، کام کرنے والوں نے کام چھوڑ دیا، سپائیوں کے ہاتھ یاؤں پھول گئے، فوج کے سردار بھاگ کھڑے والوں ہے بخرض سارے قلعہ میں مجیب سراسیکی اور بدحوای پھیل گئی۔

چاند فاتون کی ہمت دیکھو، ای وقت گھوڑ ہے پر سوار مسلح ، ہاتھ میں آلموار گئے ہوئے سراپردہ ہے باہر نکل آئی شہزادہ اس فکر میں تھا کہ باتی دوسر نگیں ہی اڑیں تو حملہ کیا جائے ۔
لیکن وہ سرنگیں ہوں بھی ، چاند فاتون نے آئی ہی ویر میں جلدی جلدی کر کے بیسیوں آئی بارتو پیں اس شکاف میں کھڑی کر دیں ، تمام فوج کو تسکین دے کر بھرالانے پرآبادہ کردیا ، مفلوں اور داجیوتوں نے جان تو زکر حملے کے شہزادہ مراد نے سرپلک پنک مارا، گر ویا نہ فاتون نے ایک انجابہ کی خندت شام کھری اور داجیوتوں کی لاشوں سے بٹ ٹن ، شام کو شہزادہ ماکام پلٹا ،
کی خندت شام کک مغلوں اور داجیوتوں کی لاشوں سے بٹ ٹن ، شام کو شہزادہ ماکام پلٹا ،
کی خندت شام کک مغلوں اور داجیوتوں کی لاشوں سے بٹ ٹن ، شام کو شہزادہ ماکام پلٹا ،
کو مراد نے دیکھا تو بھروہ ی بہلی دیوار حاکل تھی ، موافق اور مخالف دونوں کے منہ سے کو مراد نے دیکھا تو بھروہ ی بہلی دیوار حاکل تھی ، موافق اور مخالف دونوں کے منہ سے باند خاتون کی اس اولوالعز می ، استقلال اور بہا دری پرصدائے آفرین توسیون بلند ہوگئی ، اور وقت سے جاند خاتون کی اس اولوالعز می ، استقلال اور بہا دری پرصدائے آفرین توسیون بلند ہوگئی ، اور وقت سے جاند خاتون کی اس اولوالعز می ، استقلال اور بہا دری پرصدائے آفرین توسیون بلند ہوگئی ، اور وقت سے جاند خاتون کی اس اولوالعز می ، استقلال اور بہا دری پرصدائے آفرین توسیون بلند ہوگئی ، اور وقت سے جاند خاتون کی اس اولوالعز می ، استقلال اور بہا دری پرصدائے آفرین توسیون بلند ہوگئی ، اور وقت سے جاند خاتون کا تقب جاند سے اند خاتون کا اقتب جاند سراحان ہوگیا۔

اس ما کامی سے شنرادہ کا دل جھوٹ گیا،امرائے اکبری میں مقابلہ کی قوت نہ رہی،
نا جار مسلح کرنی جابی،اول تو جاند سلطان نے انکار کیا، کفنیم بے دل ہو چکے ہیں،تھوڑی می
کوشش سے ان کو ہزیمت ہو مکتی ہے،لیکن جونکہ لوگ قلعہ میں بند بند تھرا گئے تھے،اس لئے
جاند سلطان نے بھی آخر ملح منظور کرلی،اور حسب قرار داد ہرابر کا صوبہ شاہرادہ مراد کے
دوالہ کردیا۔

إ ٦٢ رُزُّ رَثِيدالدين عَالَى س ١٩٩ \_

غوركروا كيااس بھي زياده سيعورت كي بهادري بوسكتي ہے؟ سلطنت كي بنياد كمزور، امرا ، جن نفاق اور خانه جنگی ، تلعه میں فوج نہیں ،سامانِ رسدنہیں ،قلعه کی و یوارشکته اور منہدم، پہلے ہے حفاظت قلعہ کا خیال نہیں،اور پھرمقابلہ اکبراعظم اور خانخاناں ہے،ایک حالت میں تنیم کو ہٹا کر قلعہ کو بچالیزامسلمان عورتوں کا کوئی معمولی کا رنامہ نبیں ہے۔

ہم نے اپنی ہیدداستان جس سرز مین اقدس سے شروع کی تقی ،آخر میں ہم بھرای کے ایک کوشد میں آ کر بناہ لیتے ہیں ، یہ گوشد عرب یمن کے نام ے مشہور ہے ، یا نچویں صدی جری کے وسط میں بیعلاقہ خلافت عباسیہ کے احاظ ندافتد ارے نکل کر دولت فاطمیہ مصرکے قصيص چلا گيا،اوراس كي صورت بيهوئي كه يمن مين ايك مقام خزار ب،و بال مشهور قديم قاضیوں کا خاندان تھا، جوآ لِ صلیح کے نام ہے مشہور تھا، وہاں فاطمیوں کی طرف ہے ایک داعی و مبلغ پہنچا،اس نے اس خاندان کے ایک نو جوان <sup>از</sup> کے میں نجابت اور اولوالعزمی کے غیرمعمولی آ نارد کی کراس کوایئے رنگ میں لا نا شروع کیا،اورا ساعیلی ند ہب کی اس کو ملقین کی ،اس کا ٹام علی بن محصلتی تھا علی نے جوان ہوکر حوصلہ مند بوں اور اولوالعزمیوں کے بروبال ببدا کئے علی کی جیاز او بہن تھی جس کا نام اساءتھا، بیلز کی حسن و جمال ، تدبیر و وائش ، علم فضل ،مرداعی وشجاعت میں بےمثال تھی ،علی کی شادی اساء سے ہوئی ،قندرت الٰہی نے اس طرح گویا دوقو توں کو باہم منضم کر ہے یمن کی آئندہ تسمت کا ہیولی تیار کروی،اوران دونوں کی ہمتوں اور تدبیروں سے پورا ملک یمن ان کے قبضہ اختیار میں آسمیا۔

علی مسلحی کودشمنوں سے جومعر کے پیش آئے ،اس میں اسا ،اس کی دست و ہاز وہتمی ،ایک د فعہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف کونٹے کر ری تھی کہ د فعۃ دشمنوں نے جیمایا مارا صلیمی کے ساتھ آ دمی کم تھے،اس کوشکست ہوئی،ادر اساء دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتارہوگی،اورایک زمانہ تک ان کے یاس قیدر بی ماور بالآخرخود اپنی ہی تدبیروں سے قیدوبند کے دروازے کوتو زکر باہرنکل آئی،اس نے سخت چوکی بہرو کے باوجود سرونی کے اندرانیک نظار کھ کر قاصد کو جوالیک سائل کی صورت میں تھا،اہنے بینے کے پاس روانہ کیا، وو اَ مَكِ فُونَ أَمْرَالَ لِے كِرِمُوقِعَ بِرِآ بِهِيَجَاءَاوِرا عَاءَآ زَادِتُهُي ، جب تك زندوري يَمَن كَ مُلَدوين

محمى ، عوم يع من اس في وفات إلى -

ا تا ای کے آغوش تربیت میں دواور بہادر خاتو نان اسلام بل کر جوان ہوئی ایک اس کی لائے فاضر اور دوسری اس کی بہوسید و فاطمہ نے توایخ شو ہرکی قید ہے جس نے دوسری شادی کر لی تھی امردانہ وارگلو خلاص حاصل کی ، چیکے سے اپنی مال کو پیغام بھیجا اور وہاں سے فوج متعکوا کرمردانہ جیس بدل کرچل کھڑئی ہوئی۔

سیدہ اپنی سائل اساء کی وفات کے بعد یمن کی ملکہ ہوئی ،اس کا شوہر مکرم عیاش اور راحت طلب تھا،سیدہ نے سلطنت کے بارکو نہایت عمر گی ہے اٹھایا، بہت کی ممارتیں بوائیں ،شہرآ باد کئے ،فوج کشیال کیس ، شمنوں کو مکوار ول اور تہ بیرول دونوں سے زیر کیا ، دولت فاظمیہ کی طرف سے جومرا سلے آتے تھے۔ان میں اس کے لئے بڑے بڑے القاب شاہی استعال کے جاتے تھے۔ ا

ابھی ہم کو بیسیوں اسلامی ممالک اور سیروں اسلامی شابی خاندانوں کے تاریخی اوراق
النے باتی ہیں، ایران وتر کتان ورم وافریقہ ومرائش واندلس کے اسلامی خاندانوں کی
بہادرخوا تمن کے متعلق حالات اس مختصر رسالہ میں تہیں آئے، حالاتکہ ان ملکوں اور خاندانوں
میں بہادرخوا تمین اسلام کی کمی نہیں ایکن افسوس کہ دوسر سے ضروری کاموں کی مصروفیت مزید
تفصیل کی اجازت نہیں وی بھر جاتے جاتے ہم خواتین اسلام کی ایک روحانی شجاعت
وبہادری کا ذکر کرتا جا ہے ہیں، جواس بسمانی شجاعت و بہادری سے بدر جبابلند و برتر ہے، اس
سے مراوان کی اخلاقی وروحانی شجاعت و بہادری سے بدر جبابلند و برتر ہے، اس

آ غاز اسلام میں متعدو خوا تمن نے اپنے دین وایمان کی خاطر بخت سے خت تکلیفیں اٹھائی جیں گرکھی جاد و حق سے دوگروائی نہیں کی ،حضرت سنے حضرت عمار بن باسر مشہور صحابی کی والدہ تھیں ،ان کوابوجہل نے اسلام لانے کے جرم میں ایسی برجھی ماری کہ وہی جانبر نہ ہو سکیں۔ ام فاہمیہ ایک صحابہ تھیں ،حضرت عمرات عم

ع اليمن سكة بيتمام والتعالية تاريخ شارة كينتي أسيو مداخة يا أفس اندن مين مُركور بين ما

نہایت استقلال سے جواب دیتیں کہ'' عمر! اگرتم مسلمان نہ ہو گئو خدائم سے ان بے دھمیوں
کا انتقام لے گا'' حضرت زنیرہ آئیک اور صحابیۃ تھیں ، وہ بھی اسلام کی راہ میں بے حدستائی
گئیں، ایوجہل نے ان کواس قدر مارا کدان کی آنکھیں جاتی رہیں، نبد بیاورام عمیس کی دونوں
بھی صحابیۃ تھیں، بیھی اسلام لانے کے جرم میں بخت سے خت مصبتیں جھیلتی تھیں۔ ا

حضرت عبداللہ بن زیر نے جب بوامیہ کے مقابلہ میں جاز میں ابی خلافت قائم کی، اور جان نے ان پر بزے سروسامان سے فوج گئی کی، توان کے رفتا و نے، ن سے ملحدہ ہونا شروع کردیا، جانصوں کی ایک بہت چھوٹی کی جماعت ان کرساتھ رہ گئی، اس وقت حضرت ابن زیبر گھراکراپی مال حضرت اساء بنت ابی بکرصد این کے پاس کے اور اجازت طلب کی کہ اگر مناسب ہوتو ''میں تجاج سے صلح کرلوں؟'' بہادر مال نے جواب دیا فرزند من ااگرتم باطل بر بہوتو آج سے بہت بہلے تم کوسلے کرلین چاہیے تھی، اور اگر حق بر بہوتو رفقاء کی کی سے دل بر بہوتو آج سے بہت بہلے تم کوسلے کرلین چاہیے تھی، اور اگر حق بر بہوتو رفقاء کی کی سے دل بر داشتہ نہ بوجی کی رفاقت خود کیا کم نصرت ہے؟''محضرت ابن زیبر مال کے پاس سے والیس بر داشتہ نہ بوجی کی رفاقت خود کیا کم نصرت ہوئے آئے، مال نے بید سے لگایا توجیم بہت خت نظر آیا، بوجیما کیا واقعہ ہے؟ فرمایا میں نے دو ہر کی زرہ جائین ل ہے، بولیس بیشہدائے میں کاشیوہ نہیں ، ابن زیبر ٹے زرہ اتار ڈائی، بھر کہا جھے ڈر ہے کہ دخمن میر کی لاش کے نکڑ کو کہا کہنے کی کھڑ ہے۔ نگر بان گاہ بہت کو تار کری ہو ان اور اس طرح مال نے بینے کو قتل میں بھیجا، اور حق وصد افت کی قربان گاہ پر کھنے نہ کو تار کردیا۔

حضرت ابن زبیرگی شہادت کے بعد جہائ نے ان کی کاش کو برسر راوسولی پر لٹکا دیا ، یکھ دنوں کے بعد حضرت اسائے کا جب ادھرے گزر ہوا تو بینے کی لاش سولی پرلٹکی نظر آئی ۔ کون ایسی مال ہوگی جواس پُر اثر منظر کو د کھے کر تڑپ نہ جائے گی کیکن وہ نہایت بے پر وابی کے ساتھ ادھر سے گزرگئیں اور لٹکی لاش کی طرف اشارہ کر کے یہ بلیغ فقرہ کہا" کیا اب تک بیسوار اپنے گھوڑے ہے اتر آئیس ؟" یہ

ل نیه تمام واقعات میرت کی کتابوں میں مذکور میں۔ مع اطبری۔

اس روحانی شجاعت ،اخلاقی جرأت ،اور بے مثال صبر واستقلال کانموند کہاں نظر آسکتا ہے؟۔

نظرین ہے رخصت ہو کے اس منظر کو ان کے سامنے کرتے جاتے ہیں جب غرناطہ کا آخری سلطان ابوعبداللہ اپنی آخری قلعہ کی تجیاں عیسائی فاتحوں کے ہیر دکرر ہاتھا اورا بی تھوڑی کی جماعت کے ساتھ اس سرز مین ہر جبال مسلمانوں نے ۱۰۰ برس حکومت کی آخری نظر فالے ہوئے آنسوؤں کے تاراس کی وینوں آٹھوں سے جاری ہوجاتے ہیں اس وقت سلطان کی والدہ عائش آگے ہوئے آنسوؤس کے تاراس کی وینوں آٹھوں سے جاری ہوجاتے ہیں اس وقت سلطان کی والدہ عائش آگے ہوئے کر اوٹو' اس ایک فقرہ میں استقلال وجرات کی تنی روح ہمری ہے۔ کی کی شروی کو ترب کے دینے کے اس اس کے کارناموں کا ایک دھندلاسا فاکہ تھا اب سوال ہے کہ موجود خواتین اسلام آئندہ کی تاریخ اسلام کے کارناموں کا ایک دھندلاسا فاکہ تھا اب سوال ہے کہ موجود خواتین اسلام آئندہ کی تاریخ اسلام کے لئے کیا کارنامہ دیا ہیں چھوڑ جانا جا ہی ہیں؟۔



ا نين وارك مسلمان اندلس"

#### رضی الله عنه، و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضی بوا اوروہ اللہ سے راضی ہوئے

## ا نبیا ، کرانم کے بعد دنیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



( اہل کتاب صحابہٌ و تا بعینٌ <u>)</u>

### حصه دوازدجم (12)

جس میں تر انوے ۱۹۳ ایے محابہ محابیات ، تابعین اور تابعات کے سوائے اور کارنا ہے درج ہیں ، جس میں تر انوے ۱۹۳ ایے محابہ محابیات ، تابعین اور تابعات کے سوائی مقدمہ ہے ، جس میں جر ند بہ با یہ میں ایک مقدمہ ہے ، جس میں جزیر و عمل ایک مقدمہ ہے ، جس میں ودونساری کی قدیم تاریخ ، ان کے تعرفی وسیاسی اثر ات اور ان کی وافلائی جزیر و عمل میں مورونساری کی قدیم تاریخ ، ان کے تعرفی وسیاسی اثر ات اور ان کی وافلائی محالت کی تفصیل بیان کی تی ہے

تحریردترتیب مولا ناحافظ مجیب اللهصاحب ندوی رفتی دارالعنفین

وَالْ الْمُلْتُمَاعَتُ مَانِيَالِهِ الْمُلْتَعِلَةُ وَالْمُلْتَعِلَةُ وَالْمُلْتُمِالِهِ الْمُلْتَعِلَةُ وَالْم وَالْ الْمُلْتُمَا عَتْ مِنْ إِلِينَانَ 13700 عَلَيْ إِلِينَانَ 2213700 عَلَيْنَ إِلِينَانَ 2213700 عَلَيْنَ

# پیشِ لفظ

موضوع کی تدرت یقین ہے کہ ہر پڑھنے والے کے دیکش ٹابت ہوگی ۔ کس کوخیال تھا کہ یہ بھی موضوع کسی مستقل کر ہے کا بن سکتا ہے ؛

فاطر کا ثنات کے انعامات اور نوازش کی خاص عہد و زمانہ تک محدور نہیں۔ صدیوں پر صدیل گزرگئیں ہتا ہوں پر بہتر ہے بہتر اور کیسی کیسی جامع کتابیں مرتب ہوگئیں۔ اس بہلو کی طرف کسی کا ذہن بھی منتقل نہ ہوا کہ جو اہل کتاب میں سے سحابہ ہوئے میں مخصوص ان کا تذکرہ کیجا کردیا جائے۔ بیسعادت چودھودیں صدی ہجری کے وسط کے عہد کے ایک فرزندندوہ کے لئے انھر بی تھی ، ذلک فضل اللّٰہ یُونینیہ مِن یَشْنَا ہُا۔

خیال کولل میں اور انتخاب کو اور انتخاب کے ساتھ پڑتی ہی گنامیں نوروانتیں اب کے ساتھ پڑتی ہا ہوں پر جنی ہڑتی ہوت پھر حالات و تفعیدات خاطر خواہ بہم نہ پہنٹی سکے ۔ سمندر کے گھنگا گئے پر جتنے بھی موتی ہاتھ آ گئے بہت نغیمت ہیں ۔ ۱۳ سحالی ۴ مسحا بیات ۔ ۱۳ تا بعی ۴ تا بعات کے نام اور کم دبیش حالات کا فراہم ہو جانا • تھوڑی بات نہ ہوئی ۔ فرط احتماط ہے مؤلف سلمہ خود ہی کہھ ڈک گئے ، در نہ جندنام تو اور اس فہرست میں بوج سکتے ہتے۔

ا تیا مس طرف جاری ہے۔ روش خیال دنیا قلم ہاتھ میں لئے ہوئے انس پرتی ہے سے سے خوانوں کی طرف ہرروز لیک ربی ہے اور کچھالقد کے بند سے ملائداور رسول کے نام دیوائے اب بھی پڑے ہوئ جی کے دن رات ملائد والوں اور القد والیوں بی کے سالات کی اُدھیزی میں گئے ہوئے ہیں۔ نفع خوری اور صلہ عاجل حاصل ہون ہو 'اجر غیر منون' کی توقع آئیس۔۔۔۔ بناک رکٹ کے کائی ہے۔ خوری اور صلہ عاجل حاصل ہون ہو 'اجر غیر منون' کی توقع آئیس۔۔۔ بناک رکٹ کے کائی ہے۔ شروع کتاب میں عرب میں یہودیت ونصرانیت کی اجمالی تاریخ اور چغرافی نقش بزے کام کی چیزیں جی ۔۔۔۔ درسالہ بحیثیت مجموئی' یہ قامت کہتر' ہوئے کے ساتھ سے معنی میں '' ہوتے ہوں با ہمتر'' ہے۔ اور بڑی خوش کی جات ہے کہاں کی طبع واشاعت کا سامان بھی اُس ادارہ کی طرف ہے ہور با

از مولاناعبدالماجددريابادی ۱۰-ابریل <u>۱۵۵۱:</u>

#### المُلِي المُلكِ اللهُ المُلكِ اللهُ المُلكِ اللهُ المُلكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# ديباچه

وجه تصنيف

ندوه كَ تعليم كا آخرى مال تفاد علامه زخشر كَا كَى كشاف شي موره آل عمران درس مي تقى د مومنين الل كتاب ك متعلق جب كوئى آيت ساسخ آتى تواس ك شان نزول اور معداق ك سلسله من باربار دعفرت عبدالله بن سلام يا أيك دوادر صحالي كانام آناد جب سوره كى آخرى آيت "وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْهِ كِفَابِ لَهُ مَنْ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللّهِ مَن أَهْلِ الْهِ كِفَا فِي اللّهِ وَمَا أَنْزِلَ اللّهِ مَن أَهْلُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَمَا أَنْزِلَ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِن اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِنْ اللّه مِن اللّه مِنْ اللّه مِن ا

"اہل کتاب میں سے بعض میں ، جواللہ پر ایمان لاتے میں اور جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی (قرآن) اور جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی، اس پر یقین رکھتے میں '۔

کی تغییر شروع تو حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ اصحیۃ النجائی اور عبشہ اور نجران کے وفو د کا ذکر ہمی آیا۔ اس وقت میرے دل بھی بیسوال بیدا ہوا کہ تغییر کی جتنی کیا بیں اب تک نظرے گزر چکی بیں ، ان سب بھی بیہ چیز مشترک ہے کہ جن موضین اہل کیاب کا ذکر آتا ہے تو ار باب تغییر دوجار خصوص اہل کیا ب سحابہ کے علاوہ کی اور کے نام کا ذکر نہیں کرتے ، تو آخراس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنی اس خلش کا اظہار حضرت الاستاد جتاب مولا ناشاہ طیم عطاصا حب سے کیا۔ انہوں نے ذکورہ ناموں کے علاوہ دوجار اور نام بتائے۔ اس وقت بھی خاموش ہوگیا ، اتفاق سے اس روزیائی کے دوسرے دوزیخاری شریف کے درس میں بیصدیث

" لو ١ من بي عشرة من اليهود لأ من بي اليهود "

"اگردس يهود محى بحقد برايمان لات توان كى كافى تعدادايمان لے آتى"۔

سامنےآئی، (حضرت شاہ صاحب بی کے یہاں بخاری کا درک بھی تھا)۔ میں نے ان سے پھر در یافت کیا کہ درس بہور بھی ایمان تبیر اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کیا ہے کہ اللہ اللہ کیا تھا کہ اللہ کا کی اور بے اثری کی

وکیل ہے کہ اس نے ایل کماب میں کوئی مقبولیت حاصل نہیں کی ۔ جبکہ وہ اس سے بڑی حد تک ایمان لائے تھے۔اس حدیث میں عام یہو ذہیں ، بلکہ علاءادرخواص مراد میں عے۔اس جواب ہے موتعوزي كاتسكين ضرور بوكئ اليكن يور عطور يرميري خلش رفع نبيس بوكى اور بالآخر عبد طالب علمي كي مجي خلش اس كتاب كي تصنيف كاباعث بموتي \_

ندوه کی تعلیم کے فتم کرنے کے بعد جب میں دار امصنفین آیا تو رہ رہ کر بہ خلش مجھے ہے جین کرتی تھی۔ا تفاق ہے ایک ہڑاہن ہشام دیکھ رہاتھا کہ غزوہ کی قریظہ اور غزوہ کی نضیر کے سلسلہ میں دوحیار اہل کتاب صحابہ کے ناموں پر نظر پڑی۔اس سے مجھے مزیر تسکین ہوئی۔ من نے استاذ الاساتذہ حضرت سید صاحب قبلہ سے دریافت کی کہ کیا اہل کتاب سحا۔ ک حالات کہیں بھیال سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھیا تونہیں لیس کے ، ہاں ہشام سہیلی اور ووسری سیر کی کتابوں کا مطالعہ کروتو متفرق طور بران کے نام اور حالات ل جائیں گے۔ میں نے ظاش جنتجو شروع کر دی۔ علاق

بہت دنوں تک مغازی سیر کی کمابوں کی درق گروانی کرتار ہالیکن میں نے اپنے ذہن میں جوطویل خاکہ بنایا تھا ،اس میں رنگ بھرنے کا خاطر خواہ سامان ان کمآبوں ہے ہم نہ چینج سکا۔ بھریہ خیال پیدا ہوا کہ طبقات درجال کی کتابیں دیکھی جائیں۔ پہلے تو اس بحرز خار میں کو ہر مقصود برطبیعت آ مادہ تبی<u>ں ہوئی بمین مجراللہ تعالیٰ نے ہمت عطا</u>قر مائی اور تحقیق و تلاش شروع کردی۔ برسوں کی محنت و جانفٹانی کے بعد جو بچم حاصل ہو سکاء ہ پیش کش ناظرین ہے۔

ما خذ اسر کے بعدرجال کی کمابوں میں سب سے پہلے حافظ دہمی کی تج یداسا والصحابہ" شروع سے آخرتک پڑھی۔ پھراستیعاب اور اسد الغاب اور ان سب کے بعد اصاب کی ورق گروانی کی۔اس سلسلہ میں قبائل اور مقامات کی تحقیق کی ضرورت بڑی بواس کے لئے کتاب الانساب سمعاني اورجم البلدان كي طرف رجوع كيا كيا .

یے احد میں سلم ہوا کہ ای مدیث کے چیم نظر بعض مشتر قین قسوصیت ہے تاریخ الیہود کے مصنف اسرائیل الفنیوں نے بیٹا بت کیا ہے کہ یہود میں اسلام بہت زیادہ غیر مقبول دیا۔ (س ۲۵)

ج بھی جواب عام شراح صدیث حافظ این جرے ویا ہے۔ واقعات سے بھی اس کی تا تیم ہوتی ہے کہ چند مرداران نیبودی یام میود کے ملتہ بگوٹی اسلام ہونے میں سدراہ ہے د ہے۔ حافقا ابن بخر نے ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ www.besturdubooks.net

شروع می اوید کماب ایل کتاب سحابہ کے حالات تک محدود تھی ایکن جب میں نے اصابہ کا بالاستیعاب مطالعہ شروع کیا تو اس میں بعض ایل کتاب تابعین کے ناموں پر بھی نظر پڑی۔ جن کو میں جمع کرتا گیا۔ چونکہ یہ تھوڑے تھے اس لئے ان کو بھی اس کتاب کے آخر میں شال کردیا گیا۔

جن بزرگوں کے اہلِ کتابہ ہونے میں شبہ ہے:

جب تک ال بنیا کے کی بروگ کے متعلق مخصوص طور پر معلوم نہیں ہو کیا کہ وہ اہل کتاب میں سے تنے ، اُس وقت تک اُن کو فہرست میں نہیں لیا گیا۔ مثلاً بنو تعلب کے متعلق اسد الغابہ میں تصریح ہے کہ

" لان بني تغلب كانوا نطراي".

''اس کے کہ بنو تعلب نصار کی نتھ'۔ (۱۵ ص۵۷)

اسدالغابيض دوسرى جگهے،

" ان كثيرا من العرب قد تنصر كتخلب". (جار م127)

"بہت ہے مربی قبائل میسائی ہو گئے تھے۔ مثلاً تغلب'۔

لیکن بہت ہے تعلیوں کوال فہرست میں اس لئے نہیں لیا گیا کہ خاص طور پر ان کے عیسائی ہونے کی کوئی تصریح نہیں ل کی۔ عیسائی ہونے کی کوئی تصریح نہیں ل کی۔

ای افرح حضرت تمیم داری شام کدیندالے تصاور شام می محو انعیمائی ہی آباد تھے۔
حضرت تمیم داری جب خدمت نبوی میں آئے تو ال کے اللی خاندان کا ایک و فد بھی ال کے ساتھ تھا۔
لیکن ان سب میں صرف حضرت تمیم "اور ان کی ایک عزیز دکواس فہرست میں لیا گیا۔ اس لئے کہ
ددمروں کے عیمائی ہونے کی کوئی تصریح نبیس ل کی۔

ای طرح معرکے قبطی عام طور پر عیسائی تھے ایکن بہت ہے قبطی صحابہ کواس لئے چیوڑ دیا گیا کدان کی قومی نسبت کے علاوہ اور کوئی ثبوت ان کے عیسائی ہونے کانبیں ل سکا۔

جن بزرگوں کے اہل کتاب ہونے میں شہر ہان کے نام درج کئے جاتے ہیں:

ا۔ ابوہتدالداری

ید حفرت عمیم داری کے بچا زاد بھائی تھے۔معلوم نبیس ، انہوں نے سیسائیت قبول

کی میں انہیں۔

٢\_ احمد بن عبدالله بن سلام

ان کا تذکرہ ابن ندیم نے کیا ہے لیکن د جال کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن سلام کے دوسا جبرادوں حضرت عبداللہ بن سلام کے دوسا جبرادوں حضرت بوسف اور حضرت محمد کا تام تو فدکور ہے، جو شرف صحابیت ہے بھی بہرہ ور تھے، لیکن احمد نام کے سی صاحبز او سیکا تذکرہ بیس بل سکا۔ بوسکتا ہے کہ بیٹھر کی تضیف ہو۔ واللہ اعلم

٣ ي تبع بن امرة كعب الاحبار

بيكعب احبار كدبيب تضه

۳۰ و کوان بن یامین

ان کے اسلام میں انتلاف ہے۔

۵۔ سلمہ بن سعد

اصابين بكرية طرت شعيب كاقوم عص

٧- سلمه بن عياض

ان كاشعارے بد چلاے كريال كاب من عد تے ايكن تقري نبيل لتى۔

ے۔ فیروزالدیلمی

کسریٰ کے اسریتے ہمکن ہے کدو**ی می**سائی ہوں۔

۸\_ این التیبان

این ندیم نے ان کوایل کتاب میں شارکیا ہے ۔ اگر اس سے مراد ابواہشیم بن التیمان ہیں آو وہ علی کتاب میں نیس ، بلک افساری مضاور اگر کوئی اور این التیمان ہیں آو کتب د جال میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔

٩- أم كمها جرالرومية

رومیکی نبست کی وجہے ان کی عیسانی ہونے کا مکان ہے۔

۱۰۔ ای*ن جر*یج تابعی

تذكرة الحفاظ وغيره من ال كوروى بنايا كياب - چنانجداى بنا پرصاحب فخر الاسلام نے ان كونفر الى كادركوئى ثبوت و جال كى كونفر الى كونفر الى كونفر الى كونفر الى كونفر الى كونفر الى كادركوئى ثبوت و جال كى كتابوں ميں نبيس مل سكا۔ اس لئے ان كانام اس فرست من ليا كيا ہے۔

اا۔ انبة عمصفیہ

ابن سعد نے طبقات ہیں اور امام محمہ نے السیر الکبیر ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام محمہ نے الکھا ہے کہ غزدہ نیبر ہیں حضرت صفیہ اور ان کی ایک بچاناد بہن گرفتار ہو کی ۔ حضرت صفیہ حضرت دحیہ بن کے خصے ہیں آئی تھیں، محم بعض اہم مصالح کے تحت آپ نے ان کوان ہے والیس لے حضرت دحیہ بنائی بچاناد بہن کو آئی بند کرہ موجود نہیں ہے۔ اس اللہ بنائی بخان کی بچاناد بہن کو آئی بند کرہ موجود نہیں ہے۔ اس اللہ بند ان کے بان کا ذکر اس فہرست میں نہیں کیا ہے۔ (اسے اللہ مندال سے۔ اس اللہ بندال ہیں۔ اس اللہ بندال میں ایک بڑی تعداد خدمت نہوی ﷺ میں حاضر ہوئی اور مشرف میں موئی۔ اس کے ملاوہ تعیم الحجر کے باتھ پرجن تذکرہ آچکا ہے، جالیس علما نے بہود نے اسلام ہوئی۔ اس کے ملاوہ تھیم الحجر کے باتھ پرجن تذکرہ آچکا ہے، جالیس علما نے بہود نے اسلام قبل کی تابوں میں نہیں ملتے۔ قبل کہا تھا، لیکن افسوس کی تعداد ہ

سیاب میں پہلے سما ہے حالات حروف حجی کے اعتبار سے درج ہیں۔ بھرای ترتیب سے تابعین اوران کے بعد سمائیات اور پھر تابعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

پوری کتاب میں تریستے (۱۳) سحابہ سات (۱) آب سخابیات اور تیرہ (۱۳) تابعین اور دور (۲) تابعات کے حالات درج ہیں۔ جن میں سے سخابہ میں ۳۹ یہودی اور ۲۳ میسائی اور تابعین میں ہم یہودی اور ۲۳ میسائی اور تابعین میں ہم یہودی اور ۲۳ میسائی اور تابعین میں ہم یہودی اور ایک یہودی اور ایک میسائی ہیں۔ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے ، جس میں جزیرہ عرب کے یہودی ونساری کی میسائی ہیں۔ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے ، جس میں جزیرہ عرب کے یہودی ونساری کی تاریخ اور ان کے سیاکی ہم آخر میں ایک نقشہ می تاریخ اور ان کے سیاکی ہم کری مقامات اور قبائل کا جائے وقوع دکھایا گیا ہے۔

خادم مجیب ال**ندندوی** 

### الملاقطة

## مقدمه

کتاب میں بہت سے مقامات اور قبائل کے تام اور یہود و نصار کی تحر نی اور اخلاقی حالت اور ان کے قبول اور عدم قبول اسلام کے سلسلہ میں متعدد واقعات ایسے سامنے آئیں گے جن کے بچھنے کے لئے ضروری ہے کہ جزیرہ عرب کے یہود و نصار کی تاریخ پر آیک نظر ڈالی جائے ، تا کہ موضوع کا پورا کہی منظر سامنے آجائے اور کتاب کے بعض کوشے جو اس سے تشنہ بیان رہ جاتے ہیں ووداضح ہوجا کیں۔

ای ضرورت کے ماتحت بہاں یہود ونساری کی ترنی ، ذہبی اور اظافی عالت کا ایک مختصر فاک پیش کیا جاتا ہے الیک ختصر فاک پیش کیا جاتا ہے الیکن جونکہ اس میں قصد السقصاد اور اعتواء کے بجائے اختصار ہے کام لیا گیا ہے ، اس لئے مکن ہے کہ موضوع کے بعض پہلو پورے طور پرسا منے نہ آسکیں۔ اس سلسلہ میں اگر کی فروگذاشت ہوئی ہوتو اہل علم ہے درخواست ہے کہ وہ جھے اس پر متند فرما کرم تون کرم فرما کیں ، و فوق کل ذی علم علیم ۔

عام طور پریہ مجھا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے جزیرہ عرب کے باشندوں کا دنیا کے دوسرے ملکوں اور قوموں سے کوئی فاص تعلق نہ تھا اور نہ انہوں نے کسی ملک یا کسی قوم کا کوئی اثر قبول کیا تھا۔
لیکن جزیرہ عرب کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سے نہیں معلوم ہوتی۔ بلکہ اس کے بریکس یہ پہنتہ چاتا ہے کہ عربوں کے سیاسی ، تمدنی اور تجارتی ہرتم کے تعلقات ان کے پڑدی ملکوں اور قوموں سے تھے اور قوموں کے آپس کے اختلاط اور ارتباط اور ان کے باہمی سیاسی اور تمدنی تعلقات کے جو اثر ات ایک دوسرے پریڑ تے ہیں، وہ سب اہل عرب پریمی پڑے ہے۔

عربول اورددسر مطكول اورقومول من باجم اختلاط اورتعلقات كتمن بزية ريع يق :

- ا۔ تجارت
- ایران وزوم کے ماتحت عربوں کی سرحدی حکومتیں بعنی غسان اور حیرہ وغیرہ ۔
  - www.besturdubooks <u>net</u>رانیا ساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساورانساوران

البلی دونول شقیں ہارے موضوع سے خارج ہیں۔اس لئے صرف تیسری شق کے متعلق سیج تفصیل ہم پیش کرتے ہیں۔ اس میں وکھانا ہے کہ جزیرہ کوب میں ان مذاہب کی ابتداء کب سے ہوئی اور ان کو بہال کیا کامیائی حاصل ہوئی۔ کن قبائل نے آئیس قبول کیا اور ان کے مرازی مقامات کون کون ہے تھے اور عہد جاہلیت میں عربوں کی مذہبی اور تدنی زندگی بران قبائل کا کیا کا اثریز ااور پھر اسلام کے بعد مسلمانوں بران کے کیااٹرات بڑے اور انہوں نے مسلمانوں سے کیااٹرات قبول کئے بھر جمازیہ بھی ذکرآئے گا کے ظہور اسلام ہے پہلے اوراس کے بعد ان کی اخلاقی حالت اور وی سطح کیا تھی اور قراآن مجیدنے اس کے تعلق کیا اشار ۔ کئے ہیں۔

مؤخر الذكرشق ميں سے بہلے ہم يہوديت ، اس كے بعد نصرانيت كى تاريخ بيان کریں گے۔

## بهود

يېودىيت:

جزیرہ عرب میں یہود آئی تاریخ دو دوروں پر منعتم ہے۔ پہلا دور من ہم جے یہود بائدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اور دومرادور من ہم ہے فہوراسلام تک۔ پہلے دور میں جو یہود جزیرہ عرب آئے ،ان کے متعلق قدیم محیفوں اور عربی تاریخوں میں متعددرواییتیں بلتی ہیں الیکن سے محطور ہے ہیں متعدد رواییتیں بلتی ہیں الیکن سے محطور ہے ہیں بتایا جاسکتا کہ کب سے ان کو وجود یہاں ملتا ہے۔ بعض عربی تاریخوں کی روایتوں سے تو یہ چہ چلا ہے کہ جاذمیں ان کی آمد حضرت موک ایک خاند یعنی من من میں میں میں میں شروع ہوگئی ہی ۔ یا توت نے جم البلدان میں مدینہ کے باشندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کھا ہے ۔

"حين اظهره الله تعالى (موسى) على فرعون فوطى الشام واهلك من كان بها منهم ثم بعث بعثاً آخر الى الحجاز الى العماليق وامرهم ان لا يستبقوا احدًا ممن بلغ الحكم الا من دخل فى دينة فقد موا عبليهم فقاتلوهم وقتلوا ملكهم لارقم واسروا ابناله شابًا جميلا كا حسن من رأى فى زمانه فضوابه عن المقتل وقالوا نستحيه حتى تقدم به على موسى فيرى فيه رايه فاقبلوا وهو معهم وقبض الله موسى قبل قد رمهم فلما قربوا وسمع بنو اسرائيل بذلك تلقوهم واستلوهم عن اخبارهم فاخبروهم بما

لے اس وقت معزت موئی کے مانے والے کو یہود کہاجا تا تھا۔لیکن ان کا لقدیم اوراصلی نام بنی اسرائیل تھا۔ (لینی حضرت لیفوٹ جن کا عبرونی نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد) بنی اسرائیل کے بچائے ان کا نام یہود حضرت موئی کے بہت بعد عالب حضرت سلیمان کے بعد پرار حضرت سلیمان کے بعد یہود و حصول میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ موجد تھا۔ ایس لیم یہود ان بی کا لقب تھا۔ اس لئے یہود کا لفظ ہود سے بیگروہ حضرت سلیمان کے فرزند ولی عہد کے ماتحت تھا۔ اصل میں یہود ان بی کا لقب تھا۔ اس لئے یہود کا لفظ ہود سے مشتق ہے۔ جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ چونکہ بیاوگ اللہ کی طرف رجوع ہوئے ، اس لئے ان کا نام یہود پر عیا۔ واللہ اعلم

ور را کروہ ہمیں حضرت مول سے پہلے بنی اسرائیل سے نہیں بلکدان کے اُمتی اور ماننے والے جواس وقت یہود کے نام سے مشہور میں ، ان سے بحث کرنی ہے۔اس کئے ہم نے ہر مبلکہ یہود عن کالفظ استعال کیاہے ،اس کئے غلوانہی نہ ہونی جائے ۔قرآن یاک میں ان کا تذکر وان کے قدیم اور جدید دونوں نامول سے کیا گیا ہے۔ فتح الله عليهم قالوا فما هذا الفتى الذى معلم فاخبروهم بقصة فقالوا ان هذه معصية منكم لمخالفتكم امرنبيكم والله لادخلتم علينا بلادنا ابدا فحالوا بينهم وبين الشام فقال ذالك الحيش مابلد اذا منعتم بلد كم خيرلكم من البلذى فتحتموه وقتلتم اهله نارجعوا اليه فعادوا اليها فاقاموا بها فهذا كان اول سكنى اليهود الحجاز والمدينة "\_ (جارع \_ صحت)

"جب الله نے حطرت موی " کوفوعون پر غالب کیا تو انہوں نے فرعون کے اعوان دانصار کوفت کر سے جولوگ دین میں داخل ہوجا کی سرکوبی کے لئے بھیجی اور فوج کو تھم دیا کہ ان میں سے جولوگ دین میں داخل ہوجا کی مرکوبی ان کے علاوہ ہر بالغ کوفتم کردیا جائے۔ چنانچہ وہ فوج تجازگی اور اس کو تمالقہ پر غلبہ حاصل ہوگی اور وہاں کا بادشاہ ارقم قتل کیا گیا۔ اس کا ایک لڑکا گرفارہ واچونکہ وہ بہت خوبصورت اور سعسوم تھا، اس لئے فوج اس کو این ساتھ شام لیتی آئی۔ اس لڑکے کے بارے میں وہ فور کررہ ہے تھے کہ حضرت موی " کی باس اے لے جایا جائے این سی ۔ آخر کا راہ وہ مثام لے کروائی آئے۔ اس وقت کے باس اے لے جایا جائے گئی ۔ بنوا سرائیل نے فوج سے جازکے حالات دریافت کے ۔ انہوں نے ابی فتح کا واقعہ ان کے سامنے شنایا۔ پھر اس نوجوان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے صورت حال بتائی۔ اس پر بنوا سرائیل فوج پر فقاہ ہوئے کہ تم نے معرف میں دریافت کے بارے میں دریافت کی موز میں کہ خوجوا شام میں نیس رہ سکتے ۔ چنانچہ وہ تجاز شام میں داخل نہیں ہو سکتے ۔ بیصورت حال دیکھی جو بہاں آباد می گیا کہ فوجیوا شام شام میں داخل نہیں ہو سکتے ۔ بیصورت حال دیکھی جو بہاں آباد می گیا کہ فوجیوا شام کی بیا تھوگی" کے بعد تمہارے لئے تجاز تی کی سروز میں بہتر ہے تو بہتر و ہیں دائیں چلو۔ چنانچہ وہ تجاز دی بیس دائیں گیا ہو ۔ چنانچہ وہ تجاز دی بیس آباد می تھی جو بہاں آباد ہوئی الکے تا ہے دوہ تجاز کے ایک کو دی سے بیا کہ ہوئی اس آباد ہوئی اس الیاں کا باد ہوئی اس آباد میوئی اس الیا ہوئی اس کا دیکھی جو بہاں آباد میوئی اس کے دیس دائیں بیا ہوئی دی ہیں ہیں آباد می تھی جو بہاں آباد ہوئی دی کی دیس آباد کوئی دی کیس کے بیا تو بہتر و ہیں دائیں بیا ہوئی دی کیس کیس کی دیس کی دیس کی دو کر اس کی دیس کی دیس کوئی دی کیس کی دیس کی دیس کی دو کر اس کی دیس کی دیس

اس روایت کے متعلق تاریخ الیہود کے مصنف اسرائیل دلفنسون نے لکھا ہے کہ یہ روایت قابلی اعتبار نہیں ہے۔اس لئے صحف قدیم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔لیکن طاہر ہے کہ اس کی تر دید کے لئے صرف اتنا ہوت کافی نہیں ہے کہ 'صحب قدیم میں اس کا تذکر ونہیں ہے''۔

لے حجاز میں اس وقت مخالفہ کی حکومت تھی ، جن کاظلم وستم فرعون ہے کچھ کم نہ تھا۔ ع اس روایت کواغانی نے (حید والہ ص ۹۱) میں اور سمیو وی نے وفاالوفا ، ( مس ۱۱۱) میں اور این خلدون نے اپنی تاریخ

<sup>...</sup> ( ملد۲ یس ۲۸۷) مِنْ فَلْ ليا ۱۳۰۰ www.besturdubooks.net

ہے:

بہت سے ایسے قدیم تاریخی داقعات ملیں مے، جوسلمات کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ مرصحف قدیم ان کے تذکرہ سے خالی ہیں ہو کیار سب نا قابلِ اعتبار ہیں؟ اور پھر مصنف کو بھی پہنلیم ہے کہ مال ق سے پہلے جازیں ہود کی آرشروع ہوگئ تھی ،تو پھراس روایت کےعدم تبولیت کاسب اس کے علاوہ کچھنیں کدووانی بہودی عصبیت کی بتابر عربی ماخذکی روایت کو کمزور کرنا حابتا ہے۔جیسا کہ اس نے كتاب من متعدد جكداس كا اظهار كيا ہے ۔

اس کے بعد جزیرہ عرب میں بہود کی دوسری آ مشمعون کی ہجرت قرار باسکتی ہے۔اس کے متعلق صحب قديم كابيان بكروه جراكاه كي الأشك كي طوريينا تك محدوم إلى ان ساور قبائل معان سے جووہاں کے قدیم باشندے تھے جنگ ہوئی،جس میں بی شمعون غالب رہے۔وہ پورابیان

یہ جن کے نام ندکور ہوئے اینے اپنے گھرانے کے سردار تھے اور ان کا آبائی گھرانہ \_ 27 بهت يزه کيا۔

اور وہ جدور کی درآ مدتک اس وادی ہے بورب تک اینے مگاوں کے لئے جراگاہ

دہاں انہوں نے ستمری ادر اجمی چرا کا ویائی کہو وزین وسیع اور چکنی اور سکھ کی جگہتی۔ \_|\*\* آ مام كاوگ قد يم دت ساس شررت تعر

اوروہ جن کے نام لکھے مجئے ہیں ،شاید بہوداور جن تیاہ کے دنوں میں چڑھا ئے اور انہوں نے \_[7] ان کے پڑاؤ پر قبضہ کیا اور معوضم عجود ہاں مطفل کیا۔ ایسا کہو آج کے دن تک نابودیں اوران کے کمروں میں آپ ہے کونکہان کے گلے کے لئے وہاں چائی تھی۔

اوران میں سے یعنی بنوشمعون کے بیٹوں میں سے یانچے سومروشعیر کے بہاڑ ہر گئے اور یسعی کے خلطیا واور نعر ماواورر فایا واورغریٹیل ان کے سردار تھے۔

ع اس روایت کونا قابل اعتبار تغیرانے میں مصنف کی غلوقتی کا سب شاید بیر ہو کداس روایت کا ما خذاس نے صرف اعانی كوسمجما بـ مالانكه دوسرى مستندكما بول جن كالذكر وأدبرة چكاب ان ش بحى بيدوايت موجودب ـ

مع معونيم كيني قبائل معان بامعين جو كمداور يزب ك اطراف من آباد تعيد تاريخ البيود (ص٥) اس بيان معليم ہوتا ہے کہ نی اسرائیل سے اور قبائل معان میں جو جنگ ہوئی واس میں تی اسرائیل غالب رہے اور انہوں نے معان کوئل ا کے کیاں دعن پر بعد کرلیا۔ یہ قبال اوب کے بہت قدیم قبائل ہیں۔ انہوں نے کی برس تک جزیرہ عرب میں حکومت کی ہے۔ تنسیل کے لئے و کیمئے ارض القرآن ،جلد اول \_

۳۳۔ اوران باتی ممالیقوں کو جو بھاگ نکلے تقطّ کیا اور آج کے دن تک وہاں بہتے ہیں۔ ( تواریخ اول باب م

اس جرت کی سند کی تعیین میں اختلاف ہے۔ و وزی (DOZIV) نے اپنی کتاب "بی اسرائیل کم میں "میں میں ایمائی کہ یہ جرت حضرت واؤڈ کے زمانہ ہے کچھ پہلے بعنی وووالی ترم کے اسرائیل کم میں "میں میں اور کیا ہے اور اپنی میں اور کی ہے اور اپنی میں اور اپنی مار کولیتھ (MORGOLOUTH) نے و وزی ہے اختلاف کیا ہے اور اپنی میں اور بی اسرائیل کے تعلقات "میں میں تابت کیا ہے کہ یہ جرت حزقیل کے وقت میں ہوئی جنہوں نے اور بی اسرائیل کے تعلقات "میں میں تابت کیا ہے کہ یہ جرت حزقیل کے وقت میں ہوئی جنہوں نے اور بی اس کے ایک ترم تک بلاد یہود یہ حکومت کی ہے۔

خود بائبل کے مترجمین نے اس انجرت کے سند کی جوتیین کی ہے،اس ہے بھی مار کولیتھ کے خیال کی ٹائید ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے اس کو ہائے نئہ کا داقعہ قرار دیا ہے۔

تاریخ الیہود کے مصنف کا خیال ہے کہ کم از کم ہی ہجرت کا زمانہ نوال تم ہے۔ لیکن اس نے کوئی ثبوت چیش نہیں کیا ہے۔ غالبًا اس نے بیدائے اس لئے قائم کی ہے کہ بائبل میں اس واقعہ کا سندتو ھالے تہ درج ہے، لیکن اس واقعہ سے پہلے اور بعد کے جتنے واقعات جیں وہ سب موسال تم کے تحت درج ہیں۔ صرف اس واقعہ کے سامنے ھالے تہ درج ہے۔

بہر حال اس سے اتنا تو ٹابت ہوتا ہے کہ وہ ق ہے پہلے معون عرب میں آباد ہو تھے تھے۔ اس اختلاف ردایت کی بناپر بعض ستشرقین نے بی شمعون کے وجود علی سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن کتاب ہوشع بن نون کے دیکھنے سے ان کے خیال کی تروید ہوجاتی ہے۔ اس میں ان قبائل کے نام اور ان کے جائے قیام کے حدود مفصل درج ہیں گے۔

اس کے علادہ صحف قدیم کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب تاجر برابر کنعان اور بی امرائیل کے دوسر ہے شہروں تک سامان تجارت لے کر جایا کرتے تھے اور یہود تجارسیا تک برابر تجارتی سفر کرتے ہے اور بہود تھے گے۔ اُوپر یہوداور عمالقہ کی جنگ کا ذکر آچکا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد ہار تمالقہ اور عربی قبال میں گڑائیاں ہوئی ہیں جمہ جو یہود کے عرب میں متوطن ہونے کا براسب ہوئیں۔

غرض ان بی مذکورہ اسباب کی بنا پر جہاز میں یہود کی آٹھدفت اور بود باش شروع ہوئی۔ لیکن اس دور کے یہود کے تاریخی آٹار باقی نہیں رہ گئے ہیں۔ اس لئے ان کو یہود بائدہ ( یعنی مث جانے والے ) کہاجاتا ہے۔

ا بر کتاب یوشع بن نون فسل ۱۹ مرآییت اتا ۹ مرز قبلوسیا سری از تیت ۳۱ سی طوک بلدا به باب ۹ مرآیت ۳۶

دوسرادور:

﴿ وَمِرَ اللَّهِ وَمِهِ وَ مِهُودَ قِازاً اللَّهُ ، وه زیاده ترشام وفلسطین کے باشندے تھے۔ وہ کیا اسباب تھے جن کی بناپر انہوں نے اپنے سرمبز وشاداب وطن کو چھوڑ کر جزیرہ عرب جیسی ہے آ ب و گیاہ سرزمین کا زُخ کیا۔ ان کی تفصیل کا میہ موقع نہیں ہے ۔ پختھر طور پر ان کی ہجرت کے تمین قوی سبب رہے تھے۔

ا۔ فلسطین میں بہود کی آباد می بہت زیادہ بڑھ گئ تھی۔ چنا نچہ اس وقت ان کی تعداد عالیس لاکھ بتائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فلسطین جیسی جھوٹی جگہ میں اتی کثیر آباد می کا فراغت اور خوشحالی کے ساتھ رہنا اور پھراس کے ذرائع معاش کا مہیا ہونا دشوار ہوگا۔ اس لئے عرب اور عراق کا زخ کرتے تھے، جہال کی آباد کی اُن کے رقبہ کے اعتبار سے بہت کم تھی اور پھر جیسا کہ اُو پر ذکر آباد یال متفرق طور سے جزیر ہوئے رب میں پھیلی ہوئی تھیں جو یہاں ان کی آبد کا ایک بڑا سب بن گئیں۔

ا۔ پہلی صدی ہجری میں رومیوں نے متعدد بارفلسطین پر حملہ کیا۔ یہاں تک کہ یہود کو زمامِ عکومت ان کے ہاتھ میں دے دیتا پڑی لیکن ظاہر ہے کہ فلسطین یہود کا صرف وطن ہی نہیں تھا بلکہ وہ ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ بھی تھی۔ اس لئے وہ چین سے نبیں ہیں خصاور بغاوت کے فتنے برابراُ تھاتے رہے۔ جس کا نتیجہ رہ ہوا کہ رومیوں نے ان پر ہرتم کے ظلم تو ڈ نے شروع کر دیتے۔ اب ان کے لئے اس کے سواکوئی چارہ کا رنبیس تھا کہ فلسطین چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ۔ جس کے لئے ان کو سب سے قریب آزاد سرز مین جزیرہ عرب کی کی ساسکتی تھی ۔

سو۔ اس کے بعد پہلی صدی ابری یعنی ہے۔ ہیں رومیوں اور یہودیوں میں ایک ذہروست جنگ ہوئی۔ جس میں پورافلسطین جو وبال ہوگیا۔ یہاں تک کہ بیت المقدی کی شہور عبادت کا بین تک برباد کردی گئیں۔ اس جنگ میں یہودیوں کو شکست افضانا پڑی اور اس شکست کے بعد خاص طور سے ان کے قافل طین سے نکلنے نگے اور ان کو جہاں جائے پناہ کی ، وہاں جلے گئے۔ ان تارکین وطن میں ان کے قافل طین سے نکلنے نگے اور ان کو جہاں جائے پناہ کی ، وہاں جلے گئے۔ ان تارکین وطن میں ایک بڑی تعداد میں یہود پہلے سے موجود تھے۔ یہودی اس ایک بڑی تعداد نے عرب کا زخ کیا۔ جہاں ایک کٹر تعداد میں یہود پہلے سے موجود تھے۔ یہودی اس جہرت کی پوری تفصیل یہودی مورخ یوسف جوان جنگوں میں شریک بھی رہا ہے ، اس کے بیان سے معلوم ہوتی ہے ۔۔

کھ ؟ ﴿ ﴾ ومیوں اور میہود یوں کی جنگ اور میہود کی جزیر ہُ عرب کی طرف بجرت کے متعلق بہت می مفید باتیں عربی مصاور میں بھی ل جاتی ہیں۔ چنانچہ صاحب اغانی نے بنوقر بظہ اور بنونفیر کی بجرت کے سلسلہ میں لکھا ہے ؛ کہ

" لما ظهرت الروم عملى بنني اسرائيل جميعا بالشام فوطنوهم وقتلوهم ونكحوا نساءهم خرج بنو نضير بنو قريظة وبنو هدل هاريين منهم الى من بالحجاز من بني اسرائيل" لي

"ببدوموں نے شام کے بنواسرائیل (ببود) برغلب پایاتو ان کوخوب برباد کیا ،ان کوئل کیا۔ ان کی عورتوں کو اپنے حبالہ عقد میں لے آئے۔ اس ظلم وستم سے بیخے کے لئے ، بنونظیر، بنوتر مظہ اور بنو بدل وغیرہ حجاز میں اپنے دوسر سے ببودی بھائیوں کے بہاں چلے آئے"۔

مبرنوع یمی اسباب تصح بن کی بنایر بهود مجاز میں آئے۔

جزیرہ عرب اپنی طبعی تقسیم کی بتاء پرتو کئی حصوں پر مشمل ہے، لیکن تمرنی اور سیاسی اعتبار ہے دو حصول میں منقسم نے جہاز اور یمن۔ اب تک زیادہ تر بحث تجاز میں یہود کی آمدادر اس سے ان کے قدیم وجدید تعلقات پڑھی۔ اب ہم عرب کے دوسرے حصہ یمن سے یہود کے تعلقات پر بھی ایک نظر ڈال لیٹا جا ہے ہیں۔

يمن ميں يہوديت :

میمن موجزیرہ عرب ہی کا حصہ ہے، لیکن سیاسی اور تجارتی اہمیت کے اعتبار ہے ہمیشہ وہ ایک مستقل ملک رہا ہے۔ اس کی اہمیت کی بناپراس کا تذکر وہم علیخد وکرتے ہیں۔

اہل یمن ہے بھی بہود کے تعلقات قدیم زمانہ سے شروع ہو چکے ہیں۔ اُو پر آ چکا ہے کہ حضرت سلیمان کے وقت بعنی منول قرم می عرب اور یہود میں تجارت ہوتی تھی جس کاسب سے ہڑا مرکز سباتھا، جو یمن کا دارالسلطنت تھا۔

اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا جو واقعہ ذکر فر مایا گیا ہے،اس ہے بھی یہوداور اہل یمن کے تعلقات برکانی روشن پڑتی ہے۔ معین جو یمن کے بچی میں واقع تھا،اس کا تذکرہ ترین طور پر مندم ن میں ملتا ہے ؟۔

لے اغانی۔جلد 19مس ۹۰۵ سے تا تاریخ درم۔آیت ۲۰۸ میرین کرتی یافتہ طومت تھی۔جدیدائری تحقیقات نے اس کے بارے میں بہت کچے معلومات فراہم کردیتے ہیں۔

يمن ميں يبوديت كواصل فروغ حميري حكومت كے بعد بوا۔ اس لئے كه يبوديت حميري حكومت كالقرياس كارى ندبب موكيا تعاراس كفرمانرواؤل مين ايك ستاره يرست مايك دوميسائي ، بقیہ سب بہود تھے کیکن حمیری حکومت کی ابتداء کب ہوئی ہاس کے بارے میں موزعین کی بہت مختلف اور متضاورا نیں ہیں۔

حضرت الاستاذ سيدسليمان صاحب ندوى نے ارض القرآن ميں اس يرمنصل بحث كى ہے۔ ڈاکٹر ہالولے نے اس کی ابتداء اللہ ن مقرار دی ہے۔ کیکن سیدصاحب نے اس برنفتد کیا ہے اور مختلف دلائل سے بیٹا بت کیا ہے کہ میری حکومت کی ابتداء موں کے اے آئے ہیں بریعتی بہرنوع اس ے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری صدی قبل سے یا بہلی صدی کے دسط میں یمن میں ببودیت کوفروغ ہوتا شروع ہوگیا تھااور ۵۵۰ برس تک وہاں اس کوفروغ حاصل رہا۔لیکن حمیری حکومت کے آخری فرمانروا ذونواس کی موت ۱۹۵۵ء کے بعدیمن میں یہودیت کا زورٹوٹ کیا اوراس کی جگہ عیسائیت نے لے لی، جس كاتذكره آكة تاب.

> جزيرة عرب من بهوديت كاذكركرتي موئ يعقوني فالكعاب : كه " فاما من تهود منهم فاليمن باسرها " ك\_

"جزيرة عرب من جولوگ بهودي بوئ ان من يمن بهي بيت يمن يور سكايورا بهودي تعا"\_ پھراس کے بعد بعقونی نے یمن میں بہودیت کی ابتداء کے سلسلہ میں کھاہے : کہ "كان تبع حمل حبرين من احبار اليهود الى اليمن فابطل الارثان و تهود من باليمن "على (جلداول ص ٢٩٨)

" ملک تبع نے دویہوری عالموں کو یمن بھیجا، انہوں نے وہاں سے بُت برین کومٹایا اوران کے اثر سے یمن کے باشندوں نے یہودیت تبول کرلی''۔

جدیدار ی تحقیقات کے مطابق تابعہ کازمانہ تیسری صدی عیسوی سے آ کے بیس بر هتا۔اس لئے بعقونی کے بیان کے مطابق یمن میں بہودیت کو بورا فروغ تیسری صدی میں ہوا اُورِيمن من بهوديت كى جوقدامت دكهائي كئي ب،اس سے بيبيان كر مختلف معلوم ہوتا ب گراس می تضافید ب مکن ب کروبال بهودیت بهت قدیم زمانے سے موجود مو گرانل یمن كاوه عام مذهب تيسري صدى مين موامو

> لے تاریخ بیقونی بیلدا می ۲۹۸ ال الضأ

کیا عرب کے یہود ہجرت کر کے نہیں آئے تھے ؟

آویر ذکرآ چکاہے کہ مختلف اسباب کی بنایر یہودشام ونکسطین کی سرسبزوشاداب سرزمین جھوڑ کر جزیرہ عرب جیسے ہے آب وگیاہ مقام کا زُن کرتے تھے۔لیکن مؤرضین کا خیال ہے کہ یہود کہیں با ہر سے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ عرب ہی نسل تھے،جنہوں نے یہودیت تبول کر لی تھی۔ بنہوں نے یہودیت تبول کر لی تھی۔ بنہودی کے بعقولی کار جمان بھی یکی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بنی نسیرکاذ کر کرتے ہوئے لکھتا ہے ۔ کہ یعقولی کار جمان بھی میں معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بن نسیرکاذ کر کرتے ہوئے لکھتا ہے ۔ کہ سموا بدئ وہ میں جفام الا انہم تھو دا وونزلوا یقال فد النصیر فسموا بدئ (جلدا میں جفام الا انہم تھو دا وونزلوا یقال فد النصیر فسموا بدئی

"ب جذام كى ايك شاخ تفى ، گريد يبودى مو كئے تصاور جهال يه آباد موئ ، اس مقام كا نام نفير تھا۔ اس لئے وہ اس نام سے مشہور ہو گئے "۔

بمر بنوقر بظ کے متعلق لکھتا ہے:

" وهي فخذ من جذام اخوة النضير ويقال انهم تهود وافي ايام عاديابن سمنويل ثم نزلوا ابجيل يقال له قريظة فنسبوا اليه "\_ (طرع مدر)

'' بی بھی جذام کی ایک شاخ ہے۔ بونضیر کے بھائی بند تھے۔کہاجاتا ہے کہ یہ عادیا بن سموئیل کے زمانہ میں یہودی ہوئے۔ پھر جبل قریظہ کے پاس آباد ہوئے اوراس تسبت سے ان کابینام پڑگیا''۔

جولوگاس خیال کے مورید ہیں۔ یعقو لی کے بیان کے علاوہ ان کا قیاسی استدلال یہ ہے کہ و نیا کے دوسرے حصول کے بہودا پنے عادات واطوار اور اپنے تمدنی اثر ات کے اعتبار سے دہاں کے باشندول سے بمیشہ متاز رہے۔ لیکن عرب کے بہود کی حیثیت سے بھی عربول سے متاز نہیں تصاور نہ انہوں نے کوئی تمدنی یا علمی یا دگار چھوڑی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دہ عربی بی جنس سے تھے۔ صرف انہوں نے کسی وجہ سے ابنا نہ جب تبدیل کر لیا تھا۔

نیکن صرف یعقو لی کے بیان اور فرضی قیاسات پریہ فیصلہ کر لینا کہ عرب کے تمام کے تمام یہودعرب النسل تھے صحیح نہیں ہے۔

اُورِجن واقعات کا تذکرہ آچکا ہے،ان ہی سے اس کی بوری تر دید ہو جاتی ہے۔لیکن اس سلسلہ میں دو تین باتیں قابل لحاظ ہیں: یعقوبی نے بی قریظہ اور بنونغیر کے متعلق جو پچھ بیان کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ انٹا ءاللہ ان قبائل کے تذکرے کے وقت اس کے دلائل ہم چیش کریں گے۔

۲۔ سیر کہنا سیح نہیں ہے کہ عرب کے یہود و نیا کے دوسرے حصوں کے یہود ہے ممتاز نہیں تھے، یاان کا کوئی تمرنی اجتاز نہیں تھا۔اس کوشہ پر'' یہود کے تمرنی اثر ات' کے تحت آئندہ ہم مفصل بحث کریں گے۔لیکن یہال دوایک با تیس سرسری طور ہے کہی جاتی ہیں :

میلی بات تویہ ہے کہ میبودکود نیائے کئی گوشہ میں کوئی انتیاز مجمی بھی حاصل نہیں تھا۔اس لئے ان کے پاس دو اسباب د ذرائع (خصوصیت سے حکومت) موجود بی نہیں تھے، جن کی بنا پر تو میں اتمیاز حاصل کرتی ہیں۔اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کہیں بھی متاز تھے۔

دومری بات یہ ہے کہ عرب یہود کوشایدسب سے زیادہ انتیازی حیثیت حاصل تھی۔اس کئے کے قرآن نے زیادہ تران بی کے عقائداورا خلاق ومعاملات سے بحث کی ہے۔اس خیال کی زیادہ تر تائید غالبًا یہودی مستشرقین نے بھی کی ہے۔اس سے ان کا مقصدیہ ہے کہ قرآن کے ان بیانات کی اہمیت گھٹائی جائے۔جن کا تعلق یہود ہے ہے لیکن خیال ناریخی حیثیت سے سیجے نہیں ہے۔

یہ بات کہ یہود باہر سے نہیں آئے۔ پورے جزیرہ عرب کے متعلق یہ کہنا سے خہیں ہے۔ لیکن میضرور ہے کہ جزیرہ عرب کے باشدوں کی ایک بڑی آبادی نے یہود ہے۔ قبول کرلی تھی۔ خصوصیت کے ساتھ یمن کے یہود تو اکثر بیشتر عرب می تھے۔ اس لئے اس سلسلہ میں سی خصوصیت کے بہود باہر ہے بھی آئے اور خود عربوں کے بعض قبائل اور افراد نے بھی اے قبول کیا۔ جن کا تذکر وا گے آئے گا۔ خصوصیت سے ثالی جازے یہووزیادہ تربابر سے آئے تھے۔ کیا۔ جن کا تذکر وا گے آئے گا۔ خصوصیت سے ثالی جازے یہووزیادہ تربابر سے آئے تھے۔ کیا عرب کے یہود و دنیا سے منقطع ہو تھے تھے ؟

تاریخ الیبود کے مصنف اسرائیل دلفنوں نے لکھا ہے کہ حراق ،ممر، بوتان اور اس کے علاوہ جہاں بھی بہود یوں کی آبادی تھی ،وہاں کے بہود کی تاریخ کا پنة چلا ہے۔ یہ بہیں بلکہ انہوں نے تاریخ میں اپنے سیا کی ووتر ٹی آٹار کے گہر نفوش جھوڑ ہے ہیں اور و نیا کی وومر کی قوموں سے ان کے گونا کوں تعلقات ہے۔ لیکن جزیرہ عرب کے بہود و نیا ہے بالکل منقطع ہو سے تضاور عرب اس میں اس طرح کھل مل سے تنے کہ دونوں کی تہذیب و معاشرت میں کوئی فرق ہوتی نہیں تھا اور نہ دوسرے سے ممالک کے بہود کی طرح ان کے کوئی قابل ذکر تمدنی اور علمی آٹار موجود تھے۔ لیکن واقعات کی روشنی میں ایک کے بہود کی طرح ان کے کوئی قابل ذکر تمدنی اور علمی آٹار موجود تھے۔ لیکن واقعات کی روشنی میں ایک کے بہود کی طرح ان کے کوئی قابل ذکر تمدنی اور علمی آٹار موجود تھے۔ لیکن واقعات کی روشنی میں ایک کے بہود کی طرح ان کے کوئی قابل ذکر تمدنی اور علمی آٹار

ا۔ '' '' ایک بات کہ دوعر بوں میں بالکل گھل مل سے تنے اور دونوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں تما، بالكلية يحيح نہيں ہے۔ جزیرہ عرب میں جہال يہودمنتشر طور برموجود ہتھے۔ وہاں واقعی ان کی کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی ، جوان کے مرکزی مقامات مثلاً یثر ب ،خیبر ، وادی القر کی اور تیا ، وغيره تھے، وہاں وہ ہرنقط نظرے عربوں ممتاز تھے۔ پوری تفصیل آ گے آتی ہے۔

ونیا کے دوسرے حصول ہے ان کا تعلق نہیں تھا۔ یہ غلطانہی دیسی ہی ہے ، جیسے کوخود عربوں کے متعلق بیہ خیال کہ دود نیا ہے الگ تعلگ تھے،لیکن میہ خیال نہ تو عربوں کے متعلق صحیح ہے اور نہ یہود کے متعلق عربوں اور حیاز یمن کے یہود کے تجارتی اور معاشرتی تعلقات دومرے مکول سے قدیم زمانہ سے تھے۔ ذکر آچکا ہے کہ یمن کے بہود تجارت کی غرض ہے برابر شام کاسفرکر تے رہے تھے۔ جزیرہ کوب کے جتنے تجارتی مرکز تھے دوسب یہودیوں کے قبضہ میں تھے۔ یمن کی حمیری حکومت اور حبشہ کی میسائی حکومت کے درمیان آنخضرت علیہ کی بعث تک برابرسای چشک جاری ری رخصومیت سے شام کے بہودیوں سے تو بعض معاشرتی تعلقات بھی تھے۔ شام کے بہودی مدینہ کے بہود بول سے آنخضرت ﷺ کے حالات دریافت کیا کرتے تھے۔

بنوقینقاع جلاوطن کئے گئے تو وہ یہال ہے از راعات جوشام کے علاقہ میں ہے ، چلے محے۔ای طرح دوسرے بہودی قبائل کا بھی شام کی طرف جانا تابت ہے۔ تجازے مدینہ کو جو راستہ جاتا ہے،اس شاہراہ پر جننے مرکزی مقامات تھے،ان میں یہودیوں کی آبادیاں ملتی ہیں اور مچریہ کیسے ممکن ہے کہ قریش تو تجارت کے لئے شام تک سفر کریں اور یہود جو جزیرہ عرب کے سب سے زیادہ تاجرادر مالدار باشند ہے تھے،شام کا تجارتی سفرنہ کرتے ہوں۔اور پھرمزید برآں یه که شام ی بی ان کا قبله اورسب سے مقدی عبادت خاند تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر بیدخیال کرنا تھیج نہیں معلوم ہوتا کہ یہودمنقطع ہوکر بالکل قبائلی زندگی گزارر ہے تھے۔

سو۔ ترنی اور علمی حیثیت ہے بھی عرب کے بہودی متناز تھے۔ ان کے ترنی و سیای اثرات يربحث آئے آئے گی۔البت علمی حیثیت کے متعلق بچھ باتیں بہاں کہی جاتی ہیں۔

جزیرہ عرب کے بہودی علمی امیتاز کے لئے بھی ثبوت بہت ہے کہان میں حضرت عبدالله التداين اسلام ، حضرت زيرٌ بن سعنه ،حضرت مخزيق " ،حضرت مامون من يامين ، كعبِّ احبار ، محمدٌ بن كعب القرظي ، وبهب من منه جيسے علماء لوركعب من اشرف اور سموئيل جيے شعراء موجود تھے ۔ حضرت عبدالله بن سلام کے صاحبزادے حضرت بوسف نے اپنی ایک علمی یاد کاربھی چیوڑی تھی ان کے متعدد مدارس قائم تھے۔خود مدینہ میں بیت المدارس کے نام سے ان کی ایک مشهور درسكا وتحى .

ا جزیرہ عرب میں سب سے زیادہ لکھے بڑھے بہودی ہوتے تھے۔ مدینہ میں غالباً سب سے پہلے تحریر کارواج یہود ہی کے ذریعہ ہوا۔ ووصرف اپنی نہ ہی زبان عبرانی ہی نہیں بلکہ عربی ہے بھی بخوبی واقف تھے اور این بچوں کواس کی تعلیم دیتے تھے اور روز مر ہ کی زبان بھی بي تمي - يوري تفسيل آ عي آئ گي -

غالبًا یہ یہود بی کا اثر تھا کہ ظہوراسلام کے وقت متعدد صحابہ لکھتا پڑ ممنا جانتے تھے۔ بعض محابہ تو عربی کے ساتھ عبرانی ہے بھی واتف <u>تھے۔</u>

ببرنوع میکی طرح میجی نہیں ہے کہ حرب کے بہودتھ نی اور سیای حیثیت ہے کوئی متاز حیثیت نبیں رکھتے تھے یاد وعلمی حیثیت سے دوسرے مقابات کے یہود سے بہت تھے۔ یبود کے مرکزی مقامات اوران کے مشہور قبائل:

لوں تو جزیرہ عرب کے ہر حصہ میں یہودیوں کی آبادیاں موجود تھیں لیکن خصوصیت ے شالی عرب سے تمام مرکزی مقامات ہریہود قبائل آباد تھے اوران میں اکثریت ان یہود ہوں كى تحى جوبابرے بجرت كركے آئے تھے۔ان قبائل كے نام ،ان كى آ مداور بجرت كے سلسله ميں جومعلومات مل سکی بین وه درج ذیل بین :

میٹر ب : ظہوراسلام کے دنت جزیرہ عرب میں یہود کی سب سے بڑی آبادی پیڑ پ اور خیبر مِن تَعَى اللهِ الله كَ سب سے يہلے ان عى مقامات كا تذكره كيا جاتا ہے۔ يثر ب كى وجه تسميد كے سلسله يس صاحب عجم البلدان في لكما ب كديديثرب بن قانيكا آبادكيا بوا تعاراس لئ اس كا نام بیژب پڑ گیا۔ بیژب بن قانبی حضرت نوح "کی اولا دکی ساتویں بیثت میں تھا۔ اگریہ بیان صحیح ہے تو بہت قدیم آبادی ہے۔ آنخضرت ﷺ کی بعثت کے وقت بھی یمی نام رائج تھا۔ محرآب ﷺ نے طابداورطیبہنام رکھا۔ پھرآپ کی بجرت کے بعدوہ مدینة النبی ﷺ کے نام سے پکاراجانے لگاادرآخر میں بہی نام مخفف ہوکرز بان زووجاص ہوگیا۔

یا بعثت نبوی ہے ایک سوسال پہلے ہیودیت کا سب ہے برا امرکز بمن تھا۔ نیکن تمبری حکومت کی کنکست اور ؤونواس کے قتل کے بعدیمن میں میودیت کی مجد تھرانے نے اور انتہاں تغییل آئے می آن کا کان

### مدید من جو بہود قبلے آباد تھے۔اس کی تفصیل یہ ہے:

بنوقر یظه : بینهایت قدیم قبیله تها، جوای وطن شام کوچهوژ کریهان آیاادروادی مهرزور کے قریب جومدینه کے مشرق میں واقع ہے، آباد ہوگیا کے بیدوادی بعد میں ان بی کے نام سے مشہور ہوگئی اور رفتہ رفتہ ان کی ملک میں آگئی۔

رسول الله الله الله المقاجب مدينة تشريف لائے تو آپ نے جن قبائل سے معاہدہ كيا تھا ، ان على بنوقر بطہ كا تقبيلہ بھی تھا۔ معاہدہ كى رُوسے مسلمان اور ببودا كيد دوسر سے بيانے غزوہ على جنگ على شريك نہيں ہو سكتے تھے۔ ليكن ہے ہے میں انہوں نے معاہدہ تھى كى ۔ اس سے پہلے غزوہ احزاب دغيرہ ميں بيمسلمانوں كے خلاف سازش كر جكے تھے۔ اس لئے ان كواس جرم كى سزا بھى تنى برا بھى برا كى دھنرت ديكانة وغيرہ اللي برا بھى برا كے دھنرت ديكانة وغيرہ اللي برا بھى برا كى دھنرت ديكانة وغيرہ اللي برا بي بيانى مى برا كے تنے۔

بنونضیر : اس خاندان نے بھی بنوقر بط کے ساتھ ہی ابنا آبائی وطن مجھوڑ ااور مدیند کے جنوب مشرق میں وادی بطحان کے پاس آکر آباد ہو گئے۔ بید بندگی سب سے بڑی آبادی تھی۔ یا توت نے بطحان کی آشر تک کرتے ہوئے کی ایک ایک جگہ بطحان کی آشر تک کرتے ہوئے کی مقام بور وکوان کی طرف منسوب کیا ہے اوراس کی آشر تک کرتے ہوئے لکھا ہے : کہ ایک مقام بور وکوان کی طرف منسوب کیا ہے اوراس کی آشر تک کرتے ہوئے لکھا ہے : کہ

" هِو مُوضع منازل بني نَضير ".

" بنونفيركي آبادى اى جگه برے "-

بویرہ ایک کنوئیں کا نام ہے۔ہوسکتا ہے بیہ کنوال دادی بطحان کے قریب ہی رہا ہو۔ اس بتا پر دونوں روانتوں میں کوئی تضادنہیں ہے <sup>ہ</sup>۔

آنخضرت ﷺ نے اس قبیلہ ہے بھی معاہدہ کیا تھا۔ لیکن انہوں نے بھی معاہدہ تکئی کی اوراس کی پاداش میں سم ہے میں جلاوطن کئے محتے۔ حضرت مخریق ، حضرت یا مین ، حضرت ابوسعید ً وغیرہ اس قبیلہ ہے تھے۔

ہنو قعین قاع : اس قبیلہ کے متعلق ینہیں معلوم ہوسکا کہ یہ باہر ہے بھرت کر کے آیا تھایا بہیں کا کوئی عرب قبیلہ تھا۔جس نے بہودیت قبول کرلی تھی۔اس قبیلہ کے لوگ عام طور پرصناع اور زراعت پیشہ تھے۔خصوصیت ہے تہنگری اور زرگری ان کا خاص پیشے تھا۔خود ان کا نام بھی ان کے بیشوں کے طرف راہنمائی کرتا ہے۔ قین عربی میں لوہار کہتے ہیں اور قاع اس ہموار اور نرم ز مین کو کہتے ہیں ،جس میں تھیتی کی جاسکے ۔جن سے ان کی دونوں خصوصیتیں معلوم ہوتی ہیں ۔ مدینہ کے دوسرے میہودی قبائل کے مقابلہ میں بیزیادہ مضبوط اور طاقتور تھے۔سب سے مہلے ہی قبیلہ نے معاہدہ جھنی کی اور اس کے نتیجہ میں جلاوطن کئے مھئے۔ مدینہ سے نکل کرارز عات میں ، جو شام کاایک شلع ہے، چلے گئے۔

بنو مدل : یقبیلہ بھی بنوقریظہ کے ساتھ اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا اوران ہی کے ساته آبادی مهرز در مین آباد بوگیا تھا! \_ بیقبیله! بی کوئی الگ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ بلکه ہرمعامله میں بنو قریظہ بی شریک تھا۔ بعض کتابوں میں اس کا نام بہدلکھا ہوا ہے۔ سمہو دی نے لکھا ہے کہ ان کو ہدل اس کئے کہتے تھے کہ عام طور بران کے ہونٹ موٹے اور لٹکے ہوئے ہوتے تھے۔عربی میں ایسے آدمی کومدل کہتے ہیں جی حضرت تعلبہ جعفرت اسڈ بن کعب اور عبداللہ بن سلام ای قبیلہ ہے تھے۔ بنوز نباع : یقبیلہ بنوقر بظہ بی کی ایک شاخ اوراس کے ماتحت تھا۔ بنوقر بظہ ہے اس کے تعلق

کی بنا پر بیاتو معلوم ہے کہ بیاقبیلہ بھی جمرت کر کے آیا تھا۔ مگر اس کی جائے قیام کے بارے من كوكي تفصيل نهيل لمتى وحضرت رافع الكانسي تعلق اسى قبيله سے تھا۔

یثرب کے دوسرے یہودی قبائل:

مذكورہ قبائل كے علاوہ مدينه منورہ ميں اور بھي متعدد يبودي قبائل تھے، جن كوخودكوئي متاز حیثیت حاصل نہیں تھی ، بلکہ وہ ہرمعاملہ میں ان بی یہودی قبائل کے مابند تھے۔مثلاً بنو عریض جبل احد تنجے قریب آباد ہتے۔ بنوظغر وادی مہرز در کے آخر سرے پر آباد ہتے۔ بنواشبل اور بنوحار شدینہ کے بالکل مشرق میں آباد تھے۔ان کے علاوہ چنداور قبائل کے نام اس معاہدہ میں آئے ہیں جوآ مخضرت بھٹنے نے میبود سے کما تھا۔

۳۰ یېود یې ساعده ۱۳۰۰ یېود یې الاوس ا ببود بی عوف سل بهود بی نجار ۵۔ یہود بی تغلبہ ۲۔ بنو ہفنہ کے بنوالشطیب ۸۔ بنوحارث۔ اس معاہدہ میں ان قبائل کے ذَكركے بعد بيدنعه بھی ہے: كم " وان بطانة يهود كا نفسهم " .

''اور يہوديوں (كے قبائل) كى ذيلى شاخوں كو بھى وى حقوق حاصل بول كے ، جواصل كو حاصل بيں''۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے اور بھی دوسرے ذیلی قبائل تھے۔ چنانچہ اس کی تائید سمہو وی کے بیان ہے بھی ہوتی ہے۔ وہ لدینہ کے یہودی قبائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ان یہو دیکانو انیفا و عشرین قبیلہ" لیے۔

" مہینے میں میود قبائل میں (۲۰) سے زیادہ تھ"۔

ان ذیلی قبائل میں بیشترا سے ہے، جن کا تعلق اوس وفرزدج سے تھا۔ گرانہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ اس لئے وہ یہودی قبائل میں شارہوئے تھے۔ مثلاً بنواشہل ، بنوحارثہ ، بنو توف وغیرہ قبیلہ اوس کی شاخیس تھیں۔ اس طرح بنو نجار ، بنوحارث ، بنوساعدوغیرہ فزرج کے تی قبائل تھے۔ خیبر : شالی تجاز میں یہود کا دو مرابر امرکز خیبر تھا، جوشام کے راستہ میں مدید منورہ سے تقریباً آٹھ منزل پر واقع ہے۔ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہاں کی یہودی آبادی کہیں سے بجرت کرے آئی تھی یا یہیں کی فود عرب آبادی نے یہودی آبادی کے بیت چلا ہے کہ بیقد بھی آبادی ہے۔ بھی البلدان نے نیبر کی وجہ سے تشمید کے سلسلہ میں کھھا ہے کہ یہتی خیبر بن قانبہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کھا فاسے ان کے اور انصار کے جد اعلیٰ بیشر ب بن قانبہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کھا فاسے ان کے اور انصار کے جد اعلیٰ بیشر ب بن قانبہ کی افراد کراؤ ہر آ چکا ہے۔

اس بیان سے بیر پر نہیں جانا کہ یہاں بہودیت کا فروغ کب سے ہوا۔اس سلسلہ میں عاجز کی دائے یہ ہے کہ خیر عبر انی لفظ ہے ،جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ بیلفظ خوداشارہ کرر ہائے کہ اس عاجز کی دائے یہ جا کہ تعلق ہے اور پھراس سرز مین کوقلعوں کی سرز مین کہا جائے تو صحیح بھی ہے۔اس لئے یہاں بہت سے قلعے تھے ،جن کی یادگار آج تک یا تی ہے۔

خیبر مجاز کا بڑا زرخیز علاقہ ہے، جس کو تجارتی کیاظ ہے بھی بڑی اہمیت حاصل تھی۔
یہاں کے یہودا قضادی حیثیت ہے بہت متاز تھے۔ انہوں نے متعدد جنگ قلعے بنار کھے تھے جن می
سات قلعے بہت مشہور تھے۔ ا۔ نام، ۲۔ قوی، ۳۔ حصن المثق، ۴۔ حصن النطاق، ۵۔ حصن السالم
۲۔ حصن الوطع، کے حصن الکیبة کی یعقولی کا بیان ہے کہ اس میں ہیں بڑار سپائی رہتے تھے ہیں۔
یعقولی کے اس بیان سے خیبر کی دسعت اور اس کی آبادی کی کثرت کا اندازہ ہوتا ہے۔

دوسرے یبود کی طرح اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دوانیاں جب بہت بڑھ کئیں تو مے ہے میں آنحضرت اللہ نے ان کے خلاف جار جانہ کاروائی کر کے اُن کو تنکست دی۔ پوری تفصیل آئے آئے گی۔ حضرت صغیہ "کاوطن خیبری تھا۔

فلاک : خیراور دینے کے درمیان فدک کی ستی تھی۔ یہاں بھی یہود یوں کی آبادی تھی اور دوہرے مقامات کی طرح یہاں کے یہود بھی نہایت خوش حال تھے۔ یہ ستی بھی پُر انی ہے، تمریہاں یہود کب آباد ہوئے، اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔ آنحضرت والگانے خیبر کے آس پاس جن قبائل سے ملح کی تھی، ان میں الی فدک بھی تھے۔ تاریخوں میں ان کا تذکرہ ای دیثیت ہے آتا ہے۔

وادی القرکی القرکی : شام اور مدینه که در میان ایک دادی ہے، جس میں بہت می بستی ابارتھیں۔اس کو' دادی القرکی' (بستیوں کی دادی) کہتے ہیں۔ بینهایت می قدیم آبادی ہے۔ قدیم زبانہ میں یہاں عاد وثمود آباد تھے۔ بیبستیاں اپنی سر ہزوشاد الی کے لحاظ ہے بمیشہ سے ضرب الشل تھیں۔ قرآن مجید کی ان آیات میں انہی بستیوں کی طرف اشارہ ہے۔

" اَتُشَرَكُوُان فَهَاها لِمُنَا الْمِنِينَ فِى جَنَّتٍ وَعُيُونٍ وَّزُّرُو عٍ وُنَخُلٍ طَلْعَهَا الْمَشِيمَ " \_ (شعراء)

" کیائم کوان بی چیزوں میں بے فکری ہے رہنے دیا جائے گا، جو بہاں موجود ہیں، لینی باغوں، چشمون اور کمیتوں میں اوران مجوروں میں جن کے سیجھے خوب گند ھے ہوئے ہیں'۔

اربابِ تاریخ وجنرافید لکیتے ہیں کہ عاد وتمود کی جائی کے بعد دوسرے عربی قبائل بھی یہاں آباد ہوئے ، محر وہ سب یہود کے زیرِ اثر رہے۔ تفناعہ، جبید اور عذرہ وغیرہ قبائل ای وادی میں آباد تھے۔ اس تفعیل سے ہمارہ مقصود یہ ہے کہ یہاں کے یہود جزیرہ عرب میں بجرت کر کے آئے تھے اور بہت لقد یم زیانہ ہے یہاں آباد تھے۔

آنخضرت بھٹا خیبراور فدک ہے دالیں ہوئے تو یہاں کے باشندوں نے بھی خیبر کے شرائط کے تحت صلح کرلی۔

عبد اسلام کے بعد بھی کئی صدیوں تک یہودیوں کے دجود کا پتہ چاتا ہے۔ تاریخ الیہود کے مصنف کا بیان ہے کہ گیار حویں صدی عیسوی تک یہود موجود تھے (ص ۱۸۱)۔ یا قوت نے آپ زمانہ لیعن ساتو یں صدی جری بیس اس کا حال ان الفاظ میں اکھا ہے۔ ''اس وقت پیڈ میں بالکل ویران ہے۔

ا معمللدان عدد عراد مراد مراد مراور ملافول من متنى جنكس بوكس مان سب من يقائل بهود كراتونظرات بين ـ

ان دونوں بیانوں ہے بیتہ چانا ہے کہ پانچویں اور ساتویں صدی ہجری مطابق گیار ہویں اور تیرھویں صدی عیسوی کے درمیان یہود نے اس سرز مین کوچھوڑا ہے، لیکن بینیں معلوم ہوسکا کہ ان کے ترک وطن کے اسباب کیا تھے اور وہ یہاں ہے کہاں گئے۔

بلاذری کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق "نے خیبر کے یہود کے ساتھ وادی القریٰ کے یہود کے ساتھ وادی القریٰ کے یہود میں وایت ہے کہ حضرت عمر فاروق "نے خیبر کے یہود ایت" تیل" کے لفظ سے یہود یوں کو بھی جلاد طن کردیا تھا "لیکن یہ بیان کل نظر ہے۔ دوسرے یہ روایت "تیل" ہیں ، جس کی بنا پر سے مروی ہے ، جو اس کے ملاوہ سیجھ اور بھی ولائل ہیں ، جس کی بنا پر باذری کی بیر دوایت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ واللہ اللہ علم

تیاء : وادی افقری نے قریب ہی تیا و کی ستی تھی ۔ فدک اور وادی القری کی طرح تیا و بھی مدینداور شام کے رائے پر واقعہ تھا۔ یہاں بھی یہود کی آبادی تھی ۔ ظہور اسلام سے پہلے یہاں ینوعاویا کا خاندان حکمران تھا تیں۔ اس خاندان کا ایک متاز فردسمول بن عادیا تھا، جوابی شاعری اور وفاشعاری میں ضرب المثل تھا۔ حضرت رفاعہ '' کا جن کا تذکر واس کیاب میں موجود ہے، اس کے لڑے تھے۔ یہ حضرت صفیہ آئے ماموں ہوتے تھے۔

بلاذری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ وہ جادی القری سے والی ہوئے تو اہل تا ہے ۔ فسلح کی درخواست کی اور آپ نے تبول کرلی جی گرید بیان بھی قابل غور ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ مجران : بعض واقعات سے بعد چلنا ہے کہ نجران میں بھی تلدیم زیانہ سے یہود آباد تھے ہیکن یمن کی یہودی سلطنت کے زوال کا اثر نجران کے یہودیوں پر بھی پڑا ، اور آہت آہت ان کی آبادی وہاں سے ختم ہوگی اور ان کی جگہ نفر انہوں نے لے لی۔ ہوگی اور ان کی جگہ نفر انہوں نے لے لی۔

ظہوراسلام سے پہلے نجران میں یہود کی موجود گی کے واقعات کے سلسلہ میں ہے واقعار باب تاریخ اور مفسرین عام طور پر لکھتے ہیں کہ'' میسائیوں نے نجران کے کسی یہودی کے دولڑکوں کو کسی وجہ سے قبل کردیا۔ یہودی نے یمن کے یہودی حکمران ذونواس ہے دادری کی ۔ اس نے نجران پر حملہ کیا ہے اور

ا مجم البلدان جدد عص الم عن فقرح البلدان يص الم على المتعرد الشعرد الشعراب سي فقوح البلدان و المالان و المعرد المتعرد الشعرد الشعرد الشعرد المتعرد في المتعرف المتعربية و المرجملا كي المتعربية و المرجملا كي المتعربية و المرجملا كي المتعربية و الم

وہاں کی عیسائی آبادی کا آل عام کیا، جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے لیے
" قُتِلَ اَصْحَابُ الْا خُدُّو دِالنَّادِ ذَاتِ الْوَقُود "۔ (بورج)
فَتَدُلُّ وَاللَّهِ عَلَى بَهِ مِن كَا آكُ دَكِيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُونِ بُوئِ "۔
فَتَدُلُ وَاللَّهِ عِنْ بَهِ مِن كَا اِنْدُهُن كَى آگر كَيْنَ وَاللَّهُونِ بُوئِ "۔

بیداقعداسلام سے ایک صدی پہلے گاہے۔ اس کے بعد بی یمن کی یہودی سلطنت ذونواس کے بعد بتم ہوگئ اور پھر یہودیوں کو جزیرہ عرب عیں سیاس غلب ہیں ہوا۔ اس زوال کا اثر یہودیوں کی تمام آبادیوں پر پڑا۔ ظہوراسلام کے وقت تجران میں سیسائیوں کے ساتھ یہود بھی آباد تھے۔ مگر تاریخ کی عام کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ابودا دُد کی ایک دوایت سے ان کی آبادی کا پینہ چاتا ہے اور ہوں ہے کہ نجران میں یہود کی آبادی تھی، جو حضرت میں کے ذمانہ تک باتی رہے اور آپ بی کے ذمانہ میں بعض سیاس مصلحتوں کی بنایر جلاوطن کرد ہے گئے۔

آئندہ اوراق میں 'جزیرہُ عرب میں عیسائیت'' کے عنوان کے تحت اس کی پوری تفصیل آئے گی۔

منفنا: سیستی طبیع عقبہ (ایلہ) کے کنارے آباد تھی۔اس کی حیثیت ایک بندرگاہ کی تھی۔ یا توت اور بلاذری دونوں نے ککھا ہے کہ یہاں کے باشندے یہودی تھے، تگریکی نے نہیں لکھا کہ دہ یہاں کب آباد ہوئے۔آنخضرت الکٹے نے ان سے جومعاہدہ کیا تھا ،اس سے پت چاتا ہے کہ شکار ماہی ، کتابی اور زراعت ان کا خاص پیشے تھا ہے۔

اہل مقنا کے معاہدہ کے سلسلہ میں پھھ قابل فور با تنس ہیں ، جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔ بحرین جرین ، فارس اور جزیرہ عرب کی سرحد پرواقع ہے، جو فارس کے ماتحت تھا۔ یہاں کے باشندے نہ خالص عربی متصاور نہ عجمی ۔ بلکہ ریہ مقام مختلف اور متضاد نہ ہب اور تہذیب و تدن رکھنے والی

کے ای آبت کے ثمان نزو کے سلسلہ میں تغییر ول میں متعدد داقعات فدکورہیں میمکن ہے ایک ہی داقعہ نے متعدد جگہ پر مختلف شکلیں افتقیاد کر لی ہوں۔ جبیسا کہ عام طور پراس میم کے واقعات میں ہوتا ہے۔ سے ابوداؤد ، جلدا۔ باب اخراج الیہود۔ سع فقرح البلدان میں ۲۱ میں آبھا کی www.besturdubook

تومول كالتَّكُم تقاء عرب وعجم، يهودونصاري اور بحول وآتش يرست مب بي يهال موجود يقيه عربول؟· جن مقامات یر دوسری قوموں سے ملنے اور قریب سے ان کی تہذیب و ثقافت سے واقف ہونے ک موقع لما۔ان میں ایک بحرین بھی ہے۔فقوح البلدان میں ہے : کہ

> " اهل الأرض من المجوس واليهود والنصري " . (٨٦) ۱۰ ایل بحرین کی آبادی مجوس ، یبوداورنصاری بیمشتل تعی ' \_

عرب کے مشہور قبائل عبدالقیس ، بحرین وائل جمیم وغیر ہ یہیں آباد تھے۔

افسوس ہے کہ بحرین کی قدیم تاریخ پر دؤاخفا میں ہے۔ظہوراسلام کےوقت منذرین سادی دہاں کا حکمران تھا۔ غالبًا بیم بتھا۔ آنخضرت ﷺ نے 🛂 چیمیں جب قریب کے ملوک و سلاطین کو دعوتی خطوط لکھے تو ایک خط منذر والی بحرین کوچھی لکھا اور حضرت علاء این عبداللہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔منذریراس خط کا بہت اچھا اثریز ااور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔اس کے ساتھ الل بحرين كى ايك برى تعداد بھى دائرة إسلام ميں داخل ہوگئى۔ آنخضرت الله نے منذركواك عهده برجول كاتون باتى ركها للي

۸ ہے میں منذر نے تحریری طور برآنخضرت اللائے دریافت کیا کہ یہاں یہود کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔آب اللہ نے جواب مکھا کہ جولوگ تبلیغ اسلام کے بعد بھی اسلام تبول: کریں ان سے فی کس ایک دینار سالانہ جزیر ایاجائے <sup>ہا</sup>۔

آتخضرت بھاکے دورسعادت کے بعد بہال کے باشندے عام طور برمرتد ہو۔ یگیتو حضرت بشرین جارد دہجن کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے ،انہوں نے اہل بحرین کوار تدا ے بازر کھنے کی بوری کوشش کی سے۔

مكه و طا كف : مكه اورطا كف ميں خالص عرب مشركين كي آبادي تھي ، مُرمكه كي قديم تاريخوں مير عربوں اور خصوصیت ہے قریش اور یہود میں تجارتی و تدنی تعلقات کے بیان کے سلسلہ میں یہود کا ذکر بھی آتا ہے۔جس سے بیہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ آیا کمہوطائف میں عرب مشرکین کے ساتھ یہود آباد تھے انہیں۔ بعض مستشرقین نے بیٹابت کیا ہے کہ اسلام سے پہلے کمیٹ عربوں کے ساب بہودیمی آباد تقے جی ترم بی تاریخوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں مانا ہاس لئے اس کی صحت میں ہم کونال ہے۔

> ع الينارص ١٩ اورسياى زند كي واكثر حيد الله يص ٣٥٠ سمر تاريخ اليبود يصيمه

الفتوح البلدان م ٨٦ سو فتوح البلدان . ٩١ اس سلسلہ میں قابل غور بات رہے کہ آگر مکہ میں یہود موجود ہوتے تو قریش کا وفد مکہ کے یہود یوں کوچھوڑ کرمدینہ کے یہود کے پاس کیوں جاتا۔ جیسا کہ ابن ہشام اور دومرے ارباب سیر نے تصریح کی ہے کہ قریش نے نظر بن حارث ادر عقبہ بن معیط وغیرہ کو آنخضرت والی کی نبوت کے بارے میں کچھ باتیں دریافت کرنے کے لئے مدینہ جھیجا تھا۔ چنانچہ مقسرین نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف، رُوح اور ذوالقر نیمن کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں ،ان سب کا نزول یہی واقعہ ہے۔

'بیضرور ہے کہ اٹل مکہ آور یہود میں گونا گول تعلقات تھے۔ مکہ کے عکاظ اور مجند کے بازاروں میں یہود تا جراور کا بمن شریک ہوتے ہتے، جہاں کہانت کی شعبدہ بازیاں زیادہ تران ہی کے دم سے قائم تھیں۔ مکہ میں بعض یہود کی غلاموں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ پھر مکہ کے قریب ہی بنو کنانہ آباد تھے، جس میں یہودیت موجود تھی۔ میں جھتا ہوں کہ ان وجوہ کی بناء پر بیرخیال قائم کرلیا گیا کہ یہاں یہود ہوجود تھے، حالانکہ یہ جھے نہیں ہے۔

البته طائف کے متعلق میر کہنا تھی ہے کہ یہاں قدیم زمانہ سے یہودیوں کی ایک نوآ ہادی موجود تھی۔ فتوح البلدان میں ہے

"كان بمخلاف الطائف قوم من اليهود طرد من اليمن و يثرب فاقامها بها للتجارة". (ص ١٢)

''طاکف کے ایک حصہ بل یہود یوں کی آبادی تھی۔ جو یمن ویٹرب سے نکال دیے گئے ۔ تھاور بسلسلۂ تجارت یہاں آ کرآباد ہو گئے تھے'۔

جب طائف پرمسلمانوں کا قبضہ ہوا تو وہاں کے بیبود یوں پر جزیدنگایا گیا۔ بلاذری کی ایک روایت سے پید چلتا ہے کہ حضرت معاویہ نے بیبائ کے بعض بیبود یوں کی جا کدادخریدی تھی لیے اس سے زیادہ بیبال کے بیبود یوں کے وجود کے تعلق کی معلوم بیس ہوسکا۔

تبالدوجرش نظارہ وجرش طائف کے جنوب میں واقع ہیں۔ تاریخوں میں ہے کدان بستیوں میں بھی عربوں کے ساتھ اہل کتاب آباد ہے۔ یہ بھراحت معلوم نہیں ہوسکا کہ اہل کتاب سے یہود و نصاری دونوں مراد ہیں یاصرف یہود ۔ لیکن ہمارا قیاس ہے کہ دونوں مراد ہیں اور دونوں آباد ہوں گے۔ اس لئے کدا کم مرکزی مقامات میں دونوں کے آباد ہونے کا پتہ چاتا ہے، جیسا کہ مقااور بحرین کے سلسلہ میں ذکرآ چکا ہے۔

790°

یہ بہت بی قدیم اورزر خیز بستیاں تھیں اورخصوصیت سے تبالہ کے بارے میں تو یا قوت نے الکھاہے : ''اس کی زرخیزی ضرب المثل ہے'' ۔ ال

یہود بوں کی ان یکجا آباد بول کے علاوہ عرب کے مختلف قبائل میں ایک ایک دو دواشخاص ملتے ہیں ، جنہوں نے یہود یت قبول کر لی تھی اور بعض ایسے عربی قبائل کا بھی پیتہ چلاہے جو پورے بورے دائر کا یہودیت میں داخل ہوگئے تھے۔ مثلاً حمیر ، بنو کندہ ، بنو کنانہ ، بنو الحارث ، قضاعہ سے خسان اور جذام کے بعض خاندانوں میں بھی یہودیت تھی ہے۔

یبودی قبائل اوران کی آباد یون کاذکراس وسعت کے ساتھ اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ معلوم ہوجائے کہ جزیرہ عرب کے اندر جتنے بھی تجارتی ، زراعتی ، سیاسی ، مرکزی مقامات بتھے ، نقر یا ان سب پر یمبود یوں کا قبضہ تقایا کم از کم وہاں ان کا اثر درسوخ تھا۔ دوسرے آئندہ جومباحث آنے والے ہیں ، ان میں بھی اس تفصیل سے داقعات کے بچھنے میں بہت کافی مدد ملے گی۔

اسلام سے پہلے عربوں اور یہود **یوں کے تعلقات اوراس کی نوعیت** :

جزیرہ میں بہود ہوں کی آمداوران کی آباد ہوں کی جوتفصیل بیان کی گئی ہے،اس سے اجمالاً عربوں اور بہود ہوں کے تعلقات بربھی روشنی پڑتی ہے۔ عمر پھربھی اس سلسلہ میں مزید تفصیل کی ضرورت ہے،تا کہ ان کے تعلقات کی تمام جہتیں اور نوعیتیں بور سے طور سے سامنے آجا کیں۔

اُسلام ہے پہلے عربوں اور پہنود بول میں گونا گون معاشرتی اور تعدنی تعلقات تھے۔ مگران کے ہاو جود دینی طور پران میں آیک طرح کی اجنبیت اور مغائرت بھی موجود تھی۔ مگروہ وفنی اور معاشرتی نہیں تھی۔ بلکہ معاشی اور نہ ہی تفوق یا افضلیت ومفضو لیت کی تھی۔

یہوردین البی کے ماننے والے اور صحف ساوی کے حال تھے۔ پھر بھی ای کے ساتھ ان کو پورے جزیرہ میں معاشی نلبہ حاصل تھا۔ اس لئے وہ عام عربوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کوافقتل اور بہتر سجھتے تھے۔

سے معارف بن محتیبہ یص ۲۹۶

ع نوح البلدان م ٢٦

لِ معجم البندان \_جلدا من ۲۵۲ ع\_ بعقونی \_جندا من ۲۹۸ میں است کے بیاری تفوق پہندی بی کا جمید تھا کہ یہود خالص عرب آبادی میں بہت کم آباد ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہیں بہت کم آباد ہے اور ہبان عربوں کے ساتھ وہ آباد بھی تھے تو وہاں انہوں نے اپنا تفوق قائم رکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی المیاز بھی باتی رکھا۔ یہودی آباد یوں کے نقشے پر آپ نظر ڈالیس کے تو عاجز کے اس خیال کی پوری تا نمید ہوگی۔

کر چونکہ ان کو پورے جزیرہ میں عدوی اکثریت حاصل نہیں تھی اور دوسرے ان کے تجارتی اسباب وسامان اور ذراعتی بیداوار اور حاصلات کی منڈی زیادہ ترعرب بی آبادیاں تھیں۔ اس لئے وہ عربوں سے بالکل منقطع اور بے تعلق ہو کرنہیں رہ سکتے تھے۔ بھی دجہ ہے کہ اس تفوق کے باوجود انہوں نے ہمیشہ عربوں سے ایخ تعلقات استوار رکھنے کی کوشش کی ، جیسا کہ ہر تجارت پیشہ اور کاروباری قوم کا شیوہ ہوتا ہے۔

س کے مقابلہ میں عام اٹل عرب فرہبی اور معاشی دونوں حیثیت سے اپنے کو کمتر بچھتے تھے اور وہ شاید بچھتے ہے اور وہ شاید بچھتے ہے اور وہ شاید بچھتے ہے اس کئے کہ ان نعمتوں سے جو بہودیوں کو حاصل تھیں، ان کا داس تریب قریب خالی تھا۔ تریب خالی تھا۔ نیوان کے باس کوئی کتاب اللی تھی اور نہ معاشی حیثیت سے دہ مطمئن تھے۔

قریش جو تجارت میں معروف دمشہور تھے اور جن کو کعبہ کے کلید بر دار اور گران ہونے کی وجہ سے سارے عرب کی سیادت بی نہیں بلکہ پورے جزیرہ عرب کی بے تاج باد شاہی بھی حاصل تھی ، دہ بھی یہود کی نم ہی افضلیت دتفوق کے معترف اور ان کی معاشی برتری کے مانے پرمجبور تھے۔

قرآن مجید نے متعدد جگہاں طرف اشارہ کیا ہے کہ 'آگرتم کو (اہل عرب) رسول کی جائی اور
دین ق میں شبہ ہوتو اہل کتاب سے پوچھ لو'۔ حدیث وسیر کی کتابوں سے نابت ہے کہ قریش نے متعدد
بادا ہے دود مدینہ کے بہود کے پاس اس لئے بھیج کہ وہ آپ علطا کی بنوت اور آپ علیا کے صفات کت
سابقہ کی دوئی میں ان سے دریافت کریں۔ ای تفوق وافضلیت ہی کا اثر تھا کہ جب لوگوں کے بچے زندہ
نہیں دہے تھے تو دہ منت مانے تھے کہ بچے زندہ ورہ جائے گا تو اسے بہودی بنادین گے۔ چنانچہ مدینہ میں
اس طرح کے بہت سے جدیم الیہود میافراد موجود تھے۔ تفصیل آگے آئے گی۔

معاشی میشیت سے بھی میہود کو عربوں پر عام طور پر تفوق حاصل تھا۔ مدید کی بیشتر آبادی ان کی مقروض تھی۔ نیبر کا بھی یہی حال تھا۔ وہاں وہ عربوں سے مزودری کراتے تھے۔ جس وقت نیبر فنخ ہوا، اس وقت بہت سے عرب خدمت گاران کے پاس موجود تھے <sup>ج</sup>ے قریش جو پورے عرب میں ممتاز

ل ابودا ور علم اليم ٩ كماب الجهاد ع ابن بشام وفيره

اورصاحب''رحلۃ الشآء والصیف'' نتے، وہ بھی شادی بیاہ کے موقع پر خیبر کے بہودیوں سے زیورات کراہد پر لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ای طرح کے مستعار زیورات کم ہوئے تو قریش نے یہودیوں کو دس ہزار دینار ہرجانداداکیا <sup>ل</sup>۔

کہنا ہے ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں اور یہود یوں میں باہم معاثی اور معاشرتی تعلقات تصادر باوجود تفوق و نذہبی مغائرت کے جنگ دغیرہ کے مواقع پراپنے مصالح کے ماتحت عربی قبائل سے وہ تحلیف ومعاہدہ کرتے تصادراس میں شریک ہوتے تھے۔

مدینہ کے مشہور عربی قبائل اوس وخزرج میں جنتی لڑائیاں ہوئیں علی وہاں کے یبودی قبائل کسی نہ کسی کے حلیف تھے۔ ای طرح خیبر کے یہودیوں سے آس پاس کے تمام قبائل سے معاہدہ جنگ تھا۔ چنانچہ اسلامی غزوات کے مواقع پر انہوں نے اس حلف و معاہدہ سے بورافائدہ اُٹھایا کے۔

بی نبیں بلکہ بعض عربی آبائ اور یہود ہوں میں شامل شادی بیاہ کرشے بھی شروع ہو گئے ۔ تھے۔ کعب جو یہود مدینہ کا اشعر الشعر اور سب سے بڑادشمن اسلام تھا، اس کا باب قبیلہ طے اور بعض روایتوں میں ہے کہ بنونہاں سے تھا، جس نے مدینہ میں آکر ابنا اثر در سوخ بیدا کیا اور سردار بنونفیر ابورافع کی لڑکی سے شادی کر کی تھی سے اس طرح مدینہ سے یہود اور عربی قبائل میں بھی غالبًا ای قیم کے تعلقات تھے اور خصوصیت سے وہ قبائل جو جدیدالیہودیہ تھے ہے۔

ظہورِ اسلام سے پہلے یہوداور عرب کے ایک دوسرے پر تدنی اور معاشر تی اثرات:

یہ تواب سلیم شدہ حقیقت ہے کہ عرب اسلام سے پہلے دنیا سے بالکل منطقع نہیں ہو گئے تھے، بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے ان کا ہمیشہ واسط رہا اور دنیا کی مختلف تو موں کے تمرنی اور ذہبی اثرات بھی ان پر پڑے تھے۔ ای طرح ان ملکوں اور قوموں پر بھی انہوں نے اپنے اثر ات ڈالے، جن سے ان کا داسط رہایا جزیرہ عرب میں آباد تھیں۔

یہود ایک قدیم توم تھی جو دنیا کے ہر خطہ میں آبادتھی۔خصوصیت سے عراق ،ابران ہمصر، بونان اور شام کے علاقہ میں ان کی کثیر آبادی تھی ،لیکن اس قد امت کے باوجود ان کی تسمت میں زیادہ تر

ع السير الكبير عبلدا ص ١٨٦ تقر بأ٢٥ بزاررو بي بوئ -على مثلاً غزدهُ بدر، غزوهُ خندق، غزوهُ خبيره غيره على زرقاني عبلدا عص هم ان قبائل كاذ كراَو برآ چكا بيد www.besturdubooks.net

ہجرت علی مقدرتھی ، یا ان کی طبیعت علی ایسی واقع تھی کہ ایک جگہ ہم کرنہیں رہ سکتے تھے۔ جو بات بھی ہو، بہر حال ایساضر ور ہوا کہ دہ جہاں بھی آبا دہوئے وہاں ہے انہیں ہجرت ضرور کرنی پڑی۔اس کا تہجہ سے ہوا کہ ان کو دنیا کی مختلف قو موں اور ان کے تدنوں اور تہذیبوں ہے واسطہ پڑا۔ کسی کو پچھے دیا اور کسی ہے کچھلیا۔

معرب میں جو بہودا آباد تھے، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ ان کا اکثر آباد کی باہر سے اور خصوصیت سے شام وفلسطین کے علاقوں ہے بجرت کر کے آئی تھی۔ طاہر ہے کہ وہ جب یہ بہاں آئے تو ان ملکوں اور قو موں کے تمدنی اور غذہ بی اثر است بھی اپ ساتھ لائے ، جن سے ان کا واسطر وچکا تھا اور چونکہ یہ بزرے تو مرب کے ہرخطہ میں آباد تھے ، اس لئے انہوں نے پورے بزرے کی عرب آبادی کو اس سے کم دبیش متاثر کیا۔ لیکن بیاڑ ات صرف ایک ہی طرف نہیں ، ہردوطرف سے پڑے تھے۔ بلکہ بعض صیفیت ول سے قوعرب کے اثر ات ان برزیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ ای بنا پر بعض متشرقین نے بیرائے قائم کرلی کہ جزیرہ عرب کے بہود دنیا ہے بالکل مقطع ہو بچے تھے اور ان میں یہودی خصوصیت باقی منہیں روگئی اور بعض نے بیرودی خصوصیت باقی منہیں روگئی اور بعض نے بیر خیال قائم کرلیا کہ جزیرہ عرب کے یہود باہر سے بجرت کر کے سر سے آئے ہی نہیں تھے۔

اب ہم مختم طورے یہود کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں ، جم کے حمن ہی عربوں کے بعض اثرات کا ذکر کرتے ہیں ، جم کے حمن ہی عربوں کے بعض اثرات کا ذکر بھی آئے گا۔ اُو پر ذکر آچکا ہے کہ یہود کو عربوں پر ختلف صیثیتوں سے تغوق حاصل تھا ، جس کا عرب بھی اعتراف کرتے تھے۔ ابن عباس اُلی کی اقتداء کرتے تھے۔ ابن عباس کے اثر سے بھی اس پر دو ٹنی پڑتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں :

"كان هـ ذا الحي من الانصار وهم اهل وثن مع هذا الحي وهم اهل الكتاب فكانوا يون فضلا عليهم في العلم وكانوا يقتنون في كثير من فعلهم" \_ (اوداؤد)

'' بیدانصاد کے قبائل الل کتاب کے قبائل کے ساتھ آباد نتے۔ انصاران کو علم ونفل میں اپنے سے انفعل بچھتے تتھا درا کٹر معاملات ذندگی میں ان کی افتد اوکر تے تئے''۔ سے انفعل بچھتے تتھا درا کٹر معاملات ذندگی میں ان کی افتد اوکر تے تئے''۔

یہود کے پیشے:

جزيره عرب ميں جہال بہودا باد تھے جمو مان كے خاص تين پيٹے تھے، زراعت، تجارت اور

رزاعت : بعض منتشرقین کا خیال ہے کہ زراعت میں یہود عربوں کے اُستادیتھ <sup>ا</sup>۔ اس کا یہ مطلب بیں کہ عرب میبود کی آ مے سے پہلے زراعت کر نائبیں جائے تھے۔ اور بیود نے آگران کوسکھایا۔ بلکہ انہوں نے زراعت کے نئے نے طریقے اوراس کے لئے جدیدتھم کے آلات عربوں کو بتائے اور بعض نے قتم کے بودوں اور درختوں ہے ان کوآ گاہ کیا <sup>ہ</sup>ے جن ہے پہلے یہاں کے لوگ واقف نہیں تے۔ای طرح یہود یوں کو یر ندوں اور جانوروں کے یا لنے کا بھی شوق تھا کے۔

حجاز کے میبود مموماً شام فلسطین ہے آئے تھے۔ جہال کی زمین زرجیزی اور زراعت کی موز ونیت کے لحاظ سے ضرب المثل تھی۔اس لئے وہاں ہے آئے دالے یہود یوں نے اگر عربوں کو ہے طریقۂ زراعت ہے آگاہ کیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر شام کی سرز مین کو صحف قدیم میں" تیسن و ذینتون" علی زمین کہا گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بیادرای تم کے اور دوسرے در خت بھی میبود ایول کے ذراعیہ جزیر ہُ میں آئے ہول۔

کیکن جانوروں کے پالنے کا شوق تو اس میں دونوں شریک ہیں ۔ بلکہ کہنا جا ہے کہ یبود موں سے تہیں زیادہ عربوں میں تھا۔ اس کئے کہ جزیرہ عرب کی بیشتر آبادی کا مدار زندگی جانوروں کے دودھ ہی برتھا۔ دوسرے وہاں کی زیادہ تر آیادی خانہ بدوش تھی۔ جن کوا کیہ جگہ ہے دوسری جُلہ جانے اور اسباب لے جانے کے لئے بھی جانور دن کی ضرورت ہوتی تھی ۔ یہ بات ضرور ہے کہ عرب زیادہ تر مقل وحمل اور دودھ اور غذا کے لئے جانوروں کی برورش کرتے تھے۔ ہوسکتا ے کے زراعت اوراس کی سیرانی وغیرہ کے لئے جانوروں کی برورش ابران کا گونا کوں استعمال عربوں نے بیود ہے سکھاہو۔

تاری الببود کے مصنف نے ابن ہشام کے حوالے سے مکھاہے کہ بعض ببود مرمیاں بھی یا لتے تھے اگر مجھے ابن ہشام میں بدوا قعیبیں مل سکار اگر سیجے ہے تو یہ یہود کی خصوصیت تھی۔

تتجارت 🗀 ظہوراسلام کےوقت اوراس ہے بہت پہلے میبوداور عرب دونوں جزیرہ میں اور جزیرہ ت باج تجارت كرتے نظراتے بين اور خصوصيت سے قرايش تواس حيثيت سے بورے عرب ميں ممتاز تھے۔ اس لئے ان میں ہے کسی ایک کومقدم مامؤ خر کرنا بہت دشوار ہے۔ تاہم میا بھی ہے کہ بہود کی سو برس قبل سے سے تجارت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جہاں بھی وہ رہے سے پیشدان کے ساتھ رہا۔

ج فوح البلدان م ١٤ ـ ١٨ ل بارخ البيود من عاله ١٨ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَام بِحُوالْ بِالرَّحُ البيودِ } ۔ اللہ الجیلی اور زینون قر آن میں بھی سور ہ تین میں ان چیز ول کا قد کرہ کیا ہے۔

جزیرہ عرب میں آئے تو یہاں بھی انہوں نے یہی پیشداختیار کیا ،جیسا کہ ہم أو برؤكر كرنچكے ہیں۔ دوسرے اپنی سکونت ورہائش کے لئے بھی انہوں نے خاص طور پرجزیرہ کے ان ہی خطوں اور علاقوں کوبیند کیا، جن میں پہلے سے پچھزری وکاروباری صلاحیت موجود تھی۔

الإ المات المالي الماسيع بول كي عام بستيون اورآباد يون كواس طرح كي كوئي خصوصيت حاصل نہیں تھی۔ ہاں مکہ کو کعبة اللہ اور بہت الحرام کی وجہ ہے دینی اہمیت ومرکزیت ضرور حاصل تھی اور اس کی کشش دور دور ہے لوگوں کو پہال تھنچ لاتی تھی اور اس طرح وہ سال کے پچے مہینوں میں تجارتی منڈی بن جاتا تھا۔لیکن بذات خوداک میں کوئی زرعی یا تجارتی صلاحیت نیس تھی اوراس لئے رب كعبان الكوقرآن ياك مين وادى مفيردى زرع" تعبيركيا بـ

بورے تجازیش طائف اور مدینہ دوایسے مقامات تھے،جنہیں تجارتی اور زرعی اہمیت بھی حاصل تھی اور جہاں عربوں کی عددی اکثریت بھی تضاور یہودا قلیت میں تھے ، ممروہاں کی تجارت و زراعت پریبودی ہی چھائے ہوئے تھے۔ان فونوں مقامات کا تذکرہ اُو برآجا کا ا

یہ وجوہ ہیں جن کی بنایر ہمارا قیاس ہے کہ یہ پیشہ عربوں میں بہود یوں بی کے ذریعہ آیا تھا۔ شجارتی بازار : عربول کی ہرمشہورستی میں جھوٹے بڑے میلے اور بعض جگہ ہفتہ وارباز ار لکتے ہے ا ان کےعلاوہ سال میں بعض ادر بھی بڑے بڑے بازاراور میلے تکتنے تنے، جہاں یہود کی شرکت کی تصریح سم ملتی ہے ، مگر دہ ان میں شریک ضرور ہوتے ہوں گے۔اس لئے کہ جزیرہ محرب کے ، ۴ مشہور شہروں میں سے تقریباً دس میارہ شہروں میں یہود کامعاشی واقتصادی غلبہ تھا۔

محمر بن حبيب نے لکھا ہے کہ بحرين اورومة الجندل ميں جہاں يہودآباد تھے، دومشہور ميلے الكت عظم اليديان ميلول ميل ان كي مؤثر شركت موقى موكى مدينه من ايك بازارسوت بي قينقاع تو مبود کے مشہور قبیلہ قینقاع ہی کے نام سے مشہور تھا۔جس کا تذکر وسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ سامان تحارت : سامان تجارت من عموما غلّے ، تعجوری، اسلے اور کیڑے وغیرہ ہوتے تھے۔ جنہیں یہ بیچنے کے لئے باہر لے جاتے تھے بعض حصول کے یہود مچھلی کی بھی تحارت کرتے تھے۔مثلاً معنا کے یہود بول سے آنخصرت اللہ نے جومعاہدہ کیا تھا،اس میں جوچیزیں بطور ٹیکس لینا یائی تھیں، ان **مِن مُحِيليان بَعِي تَعِي**ر <sup>عِي</sup>ر

ل فلام حكم اني ذاكر ميدالله م ٢٣٣٠ ع كتاب الج م ١٥٥ س فوّح البلدان ذكر معنا

تظہوراسلام کے وقت جزیرہ ہے باہر یہود ہے زیادہ عرب اور ان میں بھی خصوصیت ہے الل کدہم کو تجارتی سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم نہیں کہد سکتے کہ یہود جن کا قدیم زمانہ ہے عرب ہے باہر بھی کاروبار تھا اور جن کا آیک فرد ، ابورافع یہودی آخری دور میں بھی بہت زیادہ مشہورتھا ، یہاں تک کہ اس کا لقب تی تا جرامحجاز والشام پڑگیا تھا کہ ظہوراسلام کے وقت دفعۃ ان کی برآ مدی تجارت کیوں کم ہوگئی اور ان کا کاروباراندرون ملک تک کیوں محدود ہوکررہ گیا۔

یمہ ای کے ساتھ یہ بھی قامل ذکرام ہے کہ پورے جزیرہ عرب میں ربالیعنی سودخوری کا بھی رواج تھا، جس میں یہود ونصاری اور شرکیین عرب سب برابر کے شریک تھے۔خصوصیت سے اہل طا کف سودی کاروبار میں زیادہ شہور تھے۔مجم البلدان میں ہے :

"كانوا أصبحاب دِما " لي الله الله الله الفرير بي سود فوار يخ " .

مشرکین عرب اگر سودی کار دیاد کرتے تھے تو ہجھ ذیادہ تعجب خیز نہیں تھا الیکن میہود دنساری کی سودخواری البتہ حیرت انگیز ہے کہ وہ صاحب شریعت اور اہل کتاب بتھے اور آن کی تصریح ہے کہ ان کو جہال اور بہت ہی باتوں پر ملامت کی گئے تھی اور ان سے روکا گیا تھا ، ان میں ایک سود بھی تھا ، مگر وہازنہ آئے۔

" وَٱكُلِهِمُ الرِّبُوا وَقَدُ نُهُوُا عَنُهُ " .

''اوران کے سود لینے کی وجہ ہے(ملامت کی گئی) حالانکہ وہ اسے روکے تھے'۔ البنة عربوں کا خیال تھا کہ رہا ہ بھی ایک قتم کی تجارت ہے۔ قرآن میں ہے ؛

" قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا ".

''ان لوگوں نے کہا تع مثل رہاء کے ہے''۔

بہز حال یا تو بیلعت بہود کے ذریعہ عربوں میں آئی۔ یا عربوں کے اثر سے یہوداس میں مبتلا ہوئے ، دونوں ہا توں کا امکان ہے۔

لیکن سورہ ما کدہ چس جہاں یہود کے ان مصائب کا جو بہت قدیم زمانہ ہے ان جس موجود تھے، تذکرہ ہے۔ ان جس ایک سودخواری بھی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت قدیم زمانہ سے وہ اس جس جنال تھے۔ اس کے برخلاف عربول کی تجارت کی تاریخ زیادہ قدیم نہیں ہے۔ اس لئے غالب گمان ہے ہے کہاس طریق تجارت کو یہودہ کی نے فروغ دیا ہوگا، جس کا ایک ثیوت ہے۔

1-1

کے ربا کا جتناعام روائ میہود میں تھا اور اس کی جتنی سخت سے سخت شرصی دہ مقرر کرتے تھے ،عرب اس میں ان سے پیچھے تھے۔

منسه و رہن وارتبان کاطریقہ بھی یہوداور عرب دونوں میں دائج تھا۔خصوصیت ہے مدینداور خیبر کے یہود بوں میں بیربت عام تھا۔ بیجی سودخواری بی کی ایک شاخ تھی ،گراس کو بھی وہ ایک تشم کی تحارت سجھتے تھے۔

صنعت وحرفت : صنعت وحرفت کارداج اگر چه جزیرهٔ عرب کے تمام باشندول بی تھا، مگر یہ بیوداس میں بہت ممتاز تھے اور وہ عموماً کپڑے ، اسلح ، سونے اور لو ہے کا کام کرتے تھے اور بعض حصول کے یہودیوں میں کٹڑی کی صنعت بھی تھی ۔ روئی کی کتائی اور کپڑے کی بنائی میں مردول کے ساتھ عورتیں بھی حصہ لیتی تھیں ۔ یڑب کے یہودیوں میں تو کپڑے کی صنعت بہت کم تھی ، مرمقنا، دومہ الجندل اور یمن کے یہودی اس میں بڑی مہارت دکھتے تھے ہے۔

اسلی سازی یہودکا خاص پیشرتھا۔ یہود جس جگہ بھی آباد تھے، یہصنعت ان میں موجود تھی۔ یہ سلی سلی بندھیں بنوقینظا کا اور فیبر کے یہودی اس میں بہت ممتاز تھے۔ اس زمانہ کے ہرشم کے مردج اسلی مثال آبلوار، فیزے، ڈھال، خوداور زروہ ہتار کرتے تھے۔ فیبر کے یہودتو شاید بخین تک جواس وقت کا سب سے ترتی یافتہ اسلی تھا، تیار کرتے تھے۔ غروہ فیبر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اسے استعال بھی کیا تھا تھے۔ کرمسلمانوں کو جینی یہیں سے ہاتھ تھی ہو، جس کو انہوں نے بعد میں طائف وغیرہ کی جنگ میں استعال کیا۔

اس صنعت کو دجہ سے بہودا ہے کو دفائی حیثیت سے بہت زیادہ مضبوط اور مامون تصور کرتے ہے اور اس کی دجہ سے ان جس ایک تم کاغرور و تکتر بھی بیدا ہوگیا تھا۔ چنانچ برقیدها ع نے آئخ ضرت و فائل سے بطورتحدی کے کہا تھا کہ ہم سے مقابلہ وگاتو معلوم ہوگا۔

فن تغیر می بھی تریوں کے مقابلہ میں میہود نیادہ ترتی یافتہ تصدید نادر فیبر کے یہودیوں کے بعد اور ایس کے بعد اور بعض رکانات اور قلعوں کے نشانات اب بھی ہاتی ہیں، جوان کے دو تی تغییر کے شہادت دیتے ہیں۔ عربی ادب میں بہود کا حصہ

یبود کی مادری زبان عبرانی تقی ، محرجزیر و عرب ش آکران کی زبان رفته رفته بالکل عربی موگئ تھی۔ان میں عبرانی زبان فرہبی حیثیت سے اب بھی باتی تھی جس کوان کے علماءواحبار جائے تھے۔ اس میں نم بھی کتابیں تھیں اور اس زبان میں وہ ان کی تلادت کرنے تھے ،گر عوام شاید اس قدر عبر انی نہیں جاننے تھے۔

مُسْخِيَةٌ لا يعلمون الكتاب الا اماني".

''ان میں بعض میں جو کتاب کاعلم بیس رکھتے ،محرصرف خواہشات'۔

بخلاف اس کے ان کی روز مر و کی زبان اور ان کی شاعری کی زبان عربی خی اور ای جی و و کاروبار اور معاہدہ صلح و جنگ کرتے ہتھے۔ بیمنر ورہے کہ عبر انی زبان کی سینکڑوں ترکیبیں، غربی اصطلاحیں اور تدنی و معاشرتی الفاظ ان کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے، جوان کے ذریعہ ہے عربی زبان میں داخل ہوئے۔ خود تر آن مجید میں ایسے متعدد الفاظ موجود ہیں، جن کے متعلق مفسرین نے تکھا ہے کے عبر انی زبان ہے تر بی جس آئے ہیں۔

مثنا برکا لفظ عربی اوب اور خود قرآن می مستعمل ہے۔ عبر انی میں ابتدا اس کے معنی رفتی

(□□□) کے تھے۔ پھر یہ گروہ اور ند بھی فرقہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد عالم کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد عالم کے معنی میں استعمال ہوا ، اور اس وقت عربی زبان میں ای معنی میں مستعمل ہے۔ اس طرح نسینی کے لفظ کے متعاق بعض ستمرقین نے لکھا ہے کہ بی عبر انی لفظ ہے۔ عبر انی میں الناسی (دن۔ ۱۸) اس محفی کو کہتے ہیں جو مہینوں کو مقدم ومؤ خرکرتا تھا۔ عربی مؤرجین لکھتے ہیں کہ عربی میں نسینی کا روائ سب کہتے ہیں جو مہینوں کو مقدم ومؤ خرکرتا تھا۔ عربی مؤرجین لکھتے ہیں کہ عربی لاروں میں اس کورواج ویا ہو۔ اس لئے ممکن ہے کہ بیطریقہ انہوں نے یہود یوں سے سیکھا ہو۔ اور پھر عربوں میں اس کورواج دیا ہو۔ اس خیال کی تائید مقریزی اور بیرونی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے تکھا ہے کہل کہید الی عرب یہود سے دوسو برس قبل اسلام سیکھا تھا ۔

لفظ آظام کے متعلق ہمی بحث ہے کہ میہ خالص عربی لفظ ہے ، یا عبرانی ۔ اس لفظ کے جتنے عربی مشتقات ہیں ، ان سب ہیں ارتفاع ، بلندی ، تفاظت اور بقد کرنے کے عنی پائے جاتے ہیں ۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ بیعبرانی سے عربی ہیں آیا ہے ، اس لئے کہ عربی میں اظم تقریبا ان ہی فہ کورہ معنوں ہیں مستعمل ہے ۔ ظہوراسلام کے وقت مید لفظ عام طور پر قلعول اور آو نے ٹیلوں کے معنی ہیں بولا جا تا تھا ۔ تگر بیہود خصوصیت سے اظم کوقلعہ کے علاوہ ان مقامات کے لئے بھی استعمال کرتے تھے ، جن جی وہ جمع ہوکر مشورہ کرتے تھے ۔ دیلفظ زیادہ ترشمالی مجازی مستعمل تھا۔ عرب کے دوسرے حصوں ہیں میں وہ جمع ہوکر مشورہ کرتے تھے۔ دیلفظ زیادہ ترشمالی مجازی میں مستعمل تھا۔ عرب کے دوسرے حصوں ہیں

ل ابن بشام - جدا من المسلم ال

اس کا استبعال شاید نسیس تصااورا گرتھا تو بہت کم ، جواں بات کا ثبوت ہے کہ یہ بہود کے ذریعے یہاں آیا۔ ان وجوہ کی بنا پراے عبرانی کہنازیادہ سے ہے۔

امام سیوطی نے قرآن کے ان جملوں کوعبرانی سے ماخوذ ہمایا ہے۔

کفو عنهم سیاتهم اس کے معنی برانی میں محاعنهم میں۔ اخلد الی الارض کے معنی برانی برانی معنی برانی معنی برانی معنی برانی برانی

ان الفاظ کو بھی عبر انی الاصل بتایا گیاہے:

رمز ، مرقوم ، اوّاه ، يمَّ ، حِطّة ، اسباط ، راعنا ، بعير ، لينة ، قيسيس ، الله ، جهنم ، شيطان \_

ان میں بعض لفظ ایسے ہیں، جن کے ساتھ ایک دین اصطلاح اور تاریخ وابستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان اصطلاحوں اور ان واقعات کی تفصیل ہے زیاوہ تر یہود ہی واقف ہے۔ اس لئے اہل عرب ان کے متعلق سوالات کرتے ہوں گے اور وہ ان کی تشریح کرتے ہوں گے ، جس ہے کتنے نئے واقعات اور کتنے تصورات ، کتنے جدید الفاظ ہے عربی زبان کا دائن مالا مال ہوتا ہوگا۔ ای بتا پر اہل عرب یہود کے بارے میں کہتے تھے۔

" لكم علم ليس لنا "<sup>ــا</sup>ـ

'' تم لوگول کے **پا**س علم ہے،جس ہے ہم بے بہرہ ہیں''۔

تخریر کارواج : اس سلسلہ میں یہ بحث ہی آتی ہے کہ کر بی تحریر کارواج سب بہلے کس کے فرریکارواج سب بہلے کس کے فرریکہ دریوں ہوا؟ صاحب فتوح البلدان نے عربی خط پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سب ہے بہلے قبیلہ طے کے چندافراد نے عربی خط ایجاد کیا اور اس کے حروف جنگی کی بنیاد انہوں نے سریانی زبان پررمی ۔ اس کے بعدان سے الل انبار نے اور الل انبار سے الل جروف نے سیکھا۔ پھر الل جروف وہ الجند ل کے حکمران بشر بن عبدالملک نصرانی نے سیکھا اور اس نے اس کو مکہ میں رواج دیا ہے گئے آ مے لکھا ہے کہ قبیلہ طے کے ان بی افراد سے بنوکل اور اہل وادی القرئ نے بھی عربی تحریر سیکھی تا۔

قبیلہ طے کے ان بی افراد سے بنوکل اور اہل وادی القرئ نے بھی عربی تحریر سیکھی تا۔

اس بیان ہے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹر بوں ہی کی ایجاد ہے ،گراس کی ایجاد کا جو ' مانداس میں بیان کیا گیا ہے ، وہ ظہورِ اسلام کے پچھ بی پہلے کا ہے ۔ حالانکہ عربی خط کی تاریخ اس سے قدیم ہے۔ معجم البلدان كاليك دومرابيان سيب

" كان الكتاب (الكتابة) بالعربية في الاوس والخزرج قليلا وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية وكان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الاوّل "لحر

"قبیلداوس اورخزرج کے لوگ عربی میں لکھنا پڑھنا بہت کم جانتے تھے۔ مدینہ کے بعض بہود نے بہت قدیم زمانہ سے عربی میں لکھنا پڑھنا سکھ لیا تھا اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے'۔ اس بیان کوسامنے رکھ کرتار تے البہود کے مصنف نے لکھا ہے کہ:

" ان يهود يشرب كانوا اساتذة العرب في تعلم الكتاب العربية " . (ش ٢٠)

" يٹرب كے بمبود عربي تحرير ميں عربوں كاستاذ تھے"۔

بلاذری کے بیان سے بیو نہیں معلوم ہوتا کہ پورے جزیرہ عرب میں یہود کے ذریعہ عربی اللہ تحریف حربی کے دریعہ است فروغ ہوا۔ یہ تحریکارواج ہوا، مگراتن بات ضرور تابت ہوتی ہے کہ شالی تجاز میں یہودہ کے ذریعہ اے فروغ ہوا۔ یہ قرین قیاس بھی ہے۔ اس لئے کتح بر کی تروت کو حرق تدن و حضارت کے سامید میں ہوتی ہے اور دو اہل عرب میں مفقو وہی ، بخلاف یہود کے کہ وہ عربوں کے مقابلہ میں زیادہ متدن تھے۔ پھران کو تجارتی کاروبار میں بھی اس کی ضروت پڑتی رہی ہوگ ۔ ظہور اسلام کے وقت مکہ مدید میں جو چند پڑھے لکھے کاروبار میں بھی اس کی ضروت پڑتی رہی ہوگ ۔ ظہور اسلام کے وقت مکہ مدید میں جو چند پڑھے لکھے لوگ ملتے جی ، دہ خوداس بات کا شہوت ہے کہ ترفی ضرور یات نے آئیس لکھنے پردھنے پر بجبور کیا۔ ورنہ اس سے پہلے یہ چیزان میں نابید تھی ۔۔۔

شعروشاعری فضاعری اللی عرب کے خیر میں تھی۔ اس کا چرچا بر کھ میں تھا۔ اس کے ذریعہ برد نے بردے معرک بر ہوتے ہے اور اس کے سہار نے بیاوں اور خاندانوں کی سیادت وقیادت ملی تھی۔ جزیرہ میں جنی تو میں آباد تھیں ، یہودی ، نصرانی یا مجوی ، وہ سب عربوں کے شعروشاعری سے متاثر ہو کمیں اور انہوں نے خود بھی اس میں حصہ لیا اور اس طرح سے عربوں کے بہت سے اخلاق وا عادات اور تصورات غیر محسوس طور یران میں دواج یا گئے۔

جزیرہ عرب کے یہود میں متعدد خطباء وشعراء بیدا ہوئے۔ ابن سلام نے طبقات الشعراء میں ان کا تذکرہ کیا ہے، گران میں کمی قدیم شاعر کا نام نہیں ہے۔ ان میں بیشتر ظہور اسلام کے وقت موجود تھے، یااس سے کچھ پہلے گزر کھیے تھے، ان کے نام ہے ہیں :

ا۔ سے سمول بن عادیا۔ یہ یہود کےصاحب و یوان اور فحول شعراء میں تھا۔ اس کا دیوان الاب شیخوصاحب المنجدنے بڑے اہتام سے چھپوایا ہے ۔ اس کا زمانہ ظہور اسلام سے بچھے پہلے ہے۔ اس کے لا کے حضرت رفاعہ مجمی صحابی ہیں، جن کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ رافع بن الحقيق قبيله بونفسر ساس كأعلق تهاراس في اسلام كے خلاف اين اشعار ميں

بہت نہرافشانی کی ہے۔ سیرت اور طبقات کی کتابوں میں اس کے بہت ہے اشعار موجود ہیں۔ کعب بن اشرف میمود بدین کاسب ہے مشہور شاعراوران کاسرگروہ تھا۔ اس کوشاعری بر بوری قدرت بھی ۔اسلام ہے اس کوطبعی بغض تھا۔اس کئے بیائے اشعار کے ذریعہ اسلام کے خلاف خوب زہرا گلتا تھا۔مقتولین بدر کامر ٹید لکھ کراس نے قریش سے خراج تحسین وصول کیا۔اوب وسیرت کی کتابوں میں اس کے مراتی اور دوسرے اشعار کثرت ہے ملتے ہیں۔

ان کےعلاوہ شریح بن عمران ،شعبہ بن غریض ،ابوقیس بن رفاعہ ،ابوالذیال ، درہم بن زید وغیرہ یہودی شعراء کا تذکرہ بھی ابن اسلام نے کیا ہے۔ بعض یہودی شعراء کا تذکرہ اس کتاب میں بھی موجود ہے۔اغانی میں ایک یہودی شاعر کا تذکرہ موجود ہے۔جس میں یہودی مقتولین کامر ٹیہ کہاتھا <sup>ہے</sup>۔ ای طرح صاحب تاریخ الخمیس نے ایک خاتون شاعرہ عصماء کا تذکرہ کیا ہے ۔

طوالت کے خیال ہےان شعراء کے اشعار نقل نہیں کئے گئے لیکن ان کے اشعار کے مطالعہ ہے بیاندازہ ہوتا ہے کہ تر بی شاعری کی عام خصوصیات ان کی شاعری میں بھی بڑی حد تک یائی جاتی ہیں۔خصوصیت سے معول اور کعب اس حیثیت سے بہت زیادہ متاز ہیں۔

شعراء بهودی شاعری اس حیثیت سے عام عرب شعراء سے متاز ہے کہان کے اشعار میں غربی اصطلاحیں ، فربی تصورات ، انبیاء اور کتب مقدسہ کے نام ، خداوآ خرت کے تذکر ہے کثرت سے ملتے ہیں، جس سے ریہ بات واضح ہوتی ہے کہان کے بہت سے تمدنی اور نہ ہی تصورات شاعری کے ذربعه بھی عربوں میں آ گئے ہول گے۔

اجتماعی اوارے: عربی تاریخوں سے پینہ جاتا ہے کہ بعض مقامات پر یہود کے اجتماعی ادارے بھی قائم تھے۔خود مدیند میں بیت المدارس کے نام سے ان کا ایک ادارہ تھا، جس میں ان کے احبار اور صاحب امریکجا ہوکرآئیں میں صلاح ومشورہ کرتے تھے ممکن ہے کہ مرائم عبادت بھی وہ بہیں اوا کرتے ہوں

لے اس کے میبودی یانعرانی ہونے کی بحث کتاب میں موجود ہے۔اس لئے ہم میبال نظراتداز کرتے ہیں۔ س اغانی جلد 19 مس ۹۲ سے جندار ص ۲۰۰۲ <u>مع</u> طبقات الشعراء يص ١٠٩\_١٠١

اور بہیں پران کی قد ہی کتابیں بھی محفوظ رہتی ہوں۔ آنخضرت ﷺ اور صحلبہ کرام " کئی ہار بعرض تبلیغ یہاں تشریف لے گئے تھے اجھ وعیت سے حضرت عمر فاروق سے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اکثر مدارس میں جاتے رہتے تھے جس کی بنایر میہودان سے کہتے تھے کہ ہم کوآپ سے بہت اُس ہے ۔

اس کے علاوہ ان کے قلع بھی اجتاعی کاموں میں استعمال کئے جاتے تھے۔ خیبر میں ان کے فوجی اور مالی دونوں الگ الگ ادارے تھے اوران کے علیجٰد وعلیجٰد و فرمہ دار تھے۔ مذہبی اثرات : أو يرذكرا حكام كما الم عرب يهودكوللمي اور منهي حيثيت متاز سجھتے تصاور

بہت سے اُمور میں ان کی اقتداء بھی کرتے تھے۔ یہ بھی بیان ہوچکا ہے کہ ادب وشاعری کے ذریعہ ان کی بہت ی نہ ہی اصطلاحیں ،الفاظ اور تصورات عربی زبان میں داخل ہو گئے تھے۔اس سلسلہ میں

حضرت سلمة نظهوراسلام فيل كاليك واقعه جوقابل ذكر بربيان كياب فرماتي بين "میرے یزوس میں قبیلہ بواشبل کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس نے ایک ون تمام بنو اشہل کوجمع کیااوران کے سامنے قیامت، بعث بعدالموت، حساب کتاب،میزان، جنت اور ْدوزخ وغیرہ کے متعلق ایک دعظ کہا اور آخر میں کہا کہ بیا ال شرک اور بت پرست ہے لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔اس پر حاضرین نے کہا کہم کیا بک دے ہوا کیا مرنے کے

بعد ہم لوگ چھرزندہ کئے جائیں گے اور ہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا ؟ یہودی نے چھر مجمع کواس کے بارے میں سمجھایا۔ مجمع نے اس سے دوبارہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کی کوئی دلیل اور نشائی بتائے ۔اس

نے کہا کہ اس زمین سے ایک نبی پیدا ہول گے اور وہ اس کے بارے میں بتا کمیں گے ' سیر

''' قرآن مجیدے پیۃ چاتا ہے کہ اہل عرب عام طور پرآ خرت اور بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے۔اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہوہ اس کے قائل تو نہیں تھے لیکن بہود کے ذربعة إن سے آگاہ ضرور ہو گئے تھے۔

سیر کی کتابوں سے بعد چلتا ہے کہ یہود تین دفت کی نماز پڑھتے تھے ہے۔ ابن الہیمان یبودی عالم جس کا تذکرہ اس کتاب میں آیا ہے۔اس کے متعلق کتابوں میں ہے کہ وہ یا کچے وقت کی نماز پڑھ**تا تھا<sup>ھ</sup>۔** 

نماز کے اعلان کے لئے وہ بوق کئے بچاتے تھے،وہ روز ہے بھی رکھتے تھے گئے۔

 ج. تفسیر طبری رجلدارص ۲۲۶ سج این بشام بحوالد تاریخ الیهود سج. ایپیتاً و رونش المائف \_ جلد ۳ \_ص ۳۸ ل سينك كاطرح كي كوئي چز موتى ب ي عام كب مديث هي تاريخ اليبود\_ص ٨٧ ظاہر ہے بہود کے ان نہ ہی مراسم کو عرب اپنی آ تھوں ہے دیکھتے دہے ہوں گے ، ان پیس اس کا چرچا رہتا ہوگا اور اس کا اثر بھی ان پر پڑتا رہا ہوگا۔ اس کا جوت یہ ہے کہ جہاں جتنے زیادہ یہود آباد تنے ، وہاں ای قدران کے اثر ات بھی عربوں پر نمایاں تنے۔ مثلاً مدینہ کے عرب یہودرام وروائی اور نہ بی امور سے سب سے زیادہ واقف اور متاثر نظر آتے ہیں اور خالبا ای تاثر کا جیے تھا کہ انصار نے بہت آسانی سے اسلام قبول کرلیا۔ اس لئے کہ آنخضرت ملط کی بعثت اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کی حقانیت سے وہ پہلے سے آگاہ ہو چکے تھے۔

سوال بیہ کہ عقائد کے لحاظ ہاسلام ہاں درجہ قریب ہونے کے باوجود یہودیوں نے اسلام کے قبول کرنے میں کیوں تاخیر کی اور کیوں لیت افعل سے کام لیا۔ واقعات سے بیتہ چاتا ہے کہ یہود کا صالح طبقہ آپ مالاکی نیوت اور اسلام کی حقائیت کا قائل اور اس کی قبولیت کی طرف مائل ضرور تھا ،لیکن ال کے یہ موافع تھے۔ جن کی وجہ سے وہ اس سعادت ابدی سے محروم رہے۔ پھر بھی ان میں جو صاحب عزم اور صاحب ہمت تھے اور ان موافع کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے تھے، وہ قبول اسلام سے باز بھی نہیں رہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔

قبائلی نظام نفام نور یہودیوں کے علی و تمدنی اثرات کی جو تفصیل چیش کی گئے ہے، اس ہے یہ اندازہ ہوگیا ہوگا کہ یہود کر بول کے مقابلہ جی زیادہ متمدن اور صاحب علم تھے، گراس کے ساتھ جب ہم ان کی معاشرتی زندگی پرغور کرتے ہیں تو وہ عربوں سے پچھ فتلف نظر نہیں آتے۔ عربوں کی طرح دہ بھی مختلف قبر نہیں آتے۔ عربوں کی طرح دہ بھی مختلف قبر نظر ہوں ہے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ کا ایک جدا سردار اور علی دونا م تعاادر سلے وہ نگل مصلحوں آئے تھے۔ ہر قبیلہ کا ایک جدا سردار اور علی دونا م تعاادر شکے وہنگ کے مواقع پر وہ اپنی قبائل مصلحوں آئے تھے۔ ایک دوسر سے معاملہ کرتے تھے۔ ای کا اثر تھا کہ متعدد جا بھی اور اسلامی لڑائیوں جی وہ ایک دوسر سے کے مقابلہ جی یا ایک دوسر سے کے خلاف مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ تفصیل آگے آئے گی۔ ای طرح یہود کا رہن ہی ، معاشرت اور وضع ولباس کرتے نظر آتے ہیں۔ تفصیل آگے آئے گی۔ ای طرح یہود کا رہن ہی ، معاشرت اور وضع ولباس وغیرہ بھی تقریباً ویں کی قبائلی زندگی کا ان وغیرہ بھی تقریباً ویں کی قبائلی زندگی کا ان سے عمالہ ٹریز اتھا۔

يېودکي ديني اوراخلاقي حالت :

قرآن مجیدنے بہودی دی حالت اور اخلاقی معائب کا جونقشہ کھینچاہے، اس میں دنیا کے تقریباً تمام بہود بتا تھے۔ گر ہمارا موضوع بحث صرف جزیر کا عرب کے بہود ہیں۔ اس لئے قرآن مجید نے ان کے جن معائب کی نشان دبی کی ہے، ہماس کی تفصیل چیش کرتے ہیں۔ ""

وینی کمراہیاں تمام انبیاء کرام کی تعلیم میں یہ بات مشترک دہی ہے کہ وزت وشرافت اور آخرت کی فلاح وسعادت کا مدار اور خدا کے فزویک میں یہ بات مشترک دہی ہے کہ وزات کی فلاح وسعادت کا مدار اور خدا کے فزویک مجبوبیت اور مقبولیت کا معیار ایمان وقمل ہے نہ کہ نسل و ذات بر رکھا۔ ان کے فزویک میران ویس بیدا میں ایمان وقمل کے بجائے نسل و ذات بر رکھا۔ ان کے فزویک میرودی کھرانے میں بیدا مونای و نیا کا مدار ایمان و کمان و ناور نجات آخرت کے لئے کانی تھا۔ کہتے تھے ، کہ

· ﴿ فَحُنَّ أَبْنَآءَ اللَّهِ وَأَحِبًّاءُ لَهُ \* اللَّهِ وَأَحِبًّاءُ لَهُ \* اللَّهِ (١٠٤١)

" ہم اللہ كے اوراس كے مجوب بيل" -

اورہم بچھتے تھے ، کہ

" لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُدُةٍ " \_ (بقر)

" بم دوزخ بن چندون كے لئے ذالے جائيں مكے"۔

ان کے بارے میں نبی کوخطاب کرکے فرمایا گیا:

" قُـلُ إِنْ كَـانَـتُ لَـكُـمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةُ مِّنُ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنَ "۔ (بَرَ)

'' آپ(ﷺ)کہد جئے ،کہ اگرتمہارے لئے (اے بہود) آخرت کی فلاح مخصوص ہے تو پھرموت کی تمنا کر کے دکھلاؤ۔اگرتم ہے ہو''۔

دوسری جگر آن مجیدنے ان کوخطاب کر کے فرمایا ہے:

" قُلَ يَا آيُهَا اللَّذِيْنَ هَادُوْا إِنْ زَعَمْتُمُ أَنَّكُمُ اَوُلِيَآءُ اللَّهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمُ صَلْدِقِيْنَ " \_ (جمر)

" آپ فرماد یجئے کہ اے یہود! اگرتم کوزعم ہے کہتم اللہ کے مجبوب ہو، تو موت کی تمنا کرو، اگرتم سچے ہو"۔

ای غلط تصور کا متیجہ تھا کہ ان کے نزدیک کسی بدعقیدگی ، بدمعاملگی اور بدا خلاقی کی کوئی امیت باقی نہیں روگئ تھی۔ یہودیت کی سندل جانے کے بعدود بیجھتے تھے کہ ان کی کوئی برائی برائی نہیں رہ جاتی ۔ یہی دجھی کہ ان میں دہ تمام برائیال گھس آئیں ، جن کا کم از کم ایک صاحب شریعت قوم میں

<sup>۔</sup> الے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سلسلہ میں متعدد میرود مدینہ کا نام بھی لیا ہے مطبری میں ان کا قول ہے کہ آنخضرت عظا مدین آشریف لائے تو بیرود میں عام طور بریہ خیال تھا۔

تصورتك نبيس كيا جاسكا عقائد على سب ساہم اور اساس چيز عقيد و توحيد ب-اى كى صحت اور ای میں اخلاص کی بنیاد پرسارے دین کی مارت تقیر ہوتی ہے۔ اگراس میں کہیں سے کوئی تقص اور کی آ جاتی ہے تو پھردین کمزوراوراس کے دوسرےاقدار بالکل بے زوح ہوکررو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ب كد تمام انبيا مى بنيادى تعليم يبىرى : كد

" لَا اللهِ إِلَّا أَنَا فَاعَبُلُونَ ". "

"مير \_ سواكوني معبودنبين \_ توتم ميري عي عبادت كرو" \_

یبودایک صاحب شربعت قوم تھی۔جس کو حضرت مؤی " کے ذریعہ پہلے ہی دن بیسیق دما کما قفا: که

" لَا اِلٰهُ آلَّا أَمَا فَاعُبُدُ نِيُ وَ أَقِعِ الصَّلَوٰةَ لِلِإِكُونُ ". (طه) · "ميرے سواكوئى معبود نيس ۔ تو تم ميرى عل عبادت كرواور ميرى عى ياد كے لئے نماز يزخاكرو" ـ

محریبودی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عقید ہو توحید میں رخنہ اندازی کی اور اس چشمہ صافی کو کفروشرک اور سق و فجورے کدلا کرنے کی برابرکوشش کی۔ جزیرہ عرب کے یہود بھی اس جرم میں دنیا کے دوسرے بہود سے پیھے نہیں تھے۔ قرآن مجیدتو داضح طور بران بر كفروشرك كے ارتكاب كاالزام عائد كرتاب

" لَعَنَّهُمُ اللهُ بِكُفُرِ هِمْ " أَلَ (الم)

. ''ان ك كفرى وجد سے اللہ نے ان يرلعنت كى '' ـ

سورہ نساء کے خرمیں ان کے بارے میں وبسکفوھم کے الفاظ باربارہ ہرائے گئے ہیں۔ مویا كفر، كفر بالله ند بو \_ محر كفرف با حكام الله تو ضرور تھا۔ جيسا كدايك جگه قرآن مجيد نے ان كے بارے يل" وَاكْتُو هُمُ الْفُسِفُونَ " " اوران سے اکثرفاس بیدای بارقرآن محدان ےکہاہے : کہ

" تَعَالُوا الِّي كُلِمَةِ سَوَآءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَنُ لَّا نَعْبُدَ إِلَّا الله "\_ ( آلَ مران) '' (اےاہل کماب) آ وُا یک ایسی بات کی طرف جو ہارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ بیکہ بجزاللہ کے کمی اور کی عباوت بذکریں'۔ وه شرک میں بھی مبتلا تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ عزیر کو خدا کو بیٹا کہتے تھے کے " وَ قَالَت الْمِيْهُوٰ دُعُوٰ يُورُ \* ابْنُ اللهِ "۔

''اوریہودنے کہا کہ تحزیر خدا کے بیٹے ہیں''۔

انہوں نے اپنے علا ءاوراحبار کو وہ مرتبہ اور درجہ دے دیا تھا جو صرف اللہ بی کے لئے مخصوص ہے۔

یہ آیت یہوداور انصار دونوں کر بارے میں ہے۔انصاریٰ کے سوءاعتقاد کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم کی روایت حدیث کی تمام کمایوں میں قدکور ہے۔ یہود سے متعلق اس آیت کی تفسیر میں طبری میں میدروایت ہے: کہ

" رئیج نے ابی العالیہ سے بوجھا کہ بنواسرائیل نے کس طرح سے اپنے احبار کوار باب بنالیا تھا۔ انہوں نے فر مایا کہ جس چیز کا وہ احبار تھم دیتے تھے، اس کوہم کرتے تھے اور جس بات سے وہ رو کتے تھے، ہم رک جاتے تھے۔ بیسب ان کے کہنے کی وجہ ہے کرتے تھے۔ حالا تکہ دہ باتیں کتاب میں موجود ہوتی تھیں۔ چنا نچہ اس طرح انہوں نے احبار وعلاء کے اقوال دافعال کو افتیار کر لیا اور کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا"۔

اس کفروطغیان نے ان کے قلوب کوا تنا بخت اوران کے ذہن و دیاغ کواس قدریاؤف کر دیا کہ وہ خدائے قد دس کے بارے میں گنتا خانہ اور طنز آمیز الفاظ استعمال کرنے لگے تھے۔

ا بعض متشرقین نے لکھا ہے کہ حف قدیم میں اس کا کوئی تذکر وہیں ہے اور نے اس وقت یہود کا یعقیدہ ہے۔ یہ بحث طویل ہے۔ اس کے ہم نظر انداز کرتے ہیں یخضراً اتنا لکھ یا کائی ہے کہ بیود یوں میں یہ خیال بیسائیوں کے اثر اور ان کی ضد سے پیدا ہوا ہے اور عرب یہود یوں میں ظہور اسلام کے دقت یہ عقید وقعا۔ چنانچے طبری وغیرہ نے متعدد یہود کا نام بھی اسلام بن مقلم وغیرہ کے جران کے اس قول نص ابناء الله واحباء فاور اتن خلوا احباد معم وغیرہ کے اس قول نص ابناء الله واحباء فاور اتن خلوا احباد معم وغیرہ کو سامت کھا جائے تواس میں کوئی تعب باتی نہیں روجاتا۔

ع اس انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابرالعالیہ بھی اٹل کتاب بھی تھے۔ یہ غلام تھے۔ اس کے ان کے اٹل کتاب ہونے کا در بھی قوی امکان ہے۔ www.beshurdenoks.net

" وَقَالَتِ الْيَهِوُ ذُ يَدُ اللهِ مَغُلُولَة " .

"يبودكتے تھے كەاللەكا باتھ تنگ ہو كيا ہے" \_

سه بي نبيل بلكه وه كتبة تق :

" إِنَّ اللهُ فَقَيْر ا وَّنَحَنُ أَغُنِيَاهُ ".

"الله فقيراور جم غني بين" ـ

كَتَابِ اللِّي (تَوْراة) كَ بارك مِن بَعَى ان كاعقيده يَجِهِ احْتِهَ بَهِي اللَّي كَتَابِ كَ تاويل وَتَغيرا بِي خُواهِ شَات اورد نياوى اغراض كَحْت كرت تقد قر آن مجيد من به الله الله الله الله وكا عَلَا أ " يُحَرِّ قُونَ مِنْ " بَعُدِ مَا عَفَلُوَ هُ يَكُنُهُونَ الْكِتْبَ بِايَدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُواهِ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ". (بقره)

'' پھراس کو بدل ڈالتے تھے۔اس کے بجھنے کے بعد ،اپناتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ مجھ دد پ پہنے حاصل کریں''۔ جب اس معنوی تحریف کے کام نہ چانا تو کلامِ الٰہی کو چھپادیتے ، (ماکدہ)۔ اگر ضرورت بردتی تو لفظی تحریف بھی کرڈالتے کے

> " يُحَوِّ فُونَ الْكَلِمَ مِنُ " بَعْدِ مَوَاضِعِهِ " - (١٠٥) "كلام اللي كاس كموتع وكل سے بدل ديت بين " -" يُحَرِّ فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَا ضِعِه " - (١٠٥) " ووكلام الحي كواس كموقع سے بدلتے رہتے بين " -

ریو پڑھے لکھے بہودی کا حال تھا، جواچی ہرخواہش اورغرض کی پھیل کے لئے کتاب اللّٰہ کا آکہ کار بناتے تھے اور اس کی من مانی تغییریں کرتے تھے،لیکن ان کے عوام جواس اسلحہ کا استعالٰ تبیں جانتے تھے، وہ صرف اپنی خواہشوں اور تمنا کاں ہی کوآخری سند بیجھتے تھے۔

" وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَابَعُلَمُونَ الْكِتَبُ إِلَّا آمَانِي ". (بتو ١٠)

''اوران میں بہت سے اخوا ندہ ہیں، جو کما ای علم ہیں رکھتے ایکن دل خوش کن کی ہاتمی''۔ ختم رسل ہو گئا کی بعثت کے ہارے میں آو رات میں جو پیشن کو ئیاں اور بشار تنس تھیں اور جن کو پڑھ کر متعدد صالح الفطرت یہود حلقہ بگوش اسلام ہوئے ،ان کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔

ل اس ملسله عن متحددوا قعات عن تاوي على في آن اليه والانتصاب بعض كالذكروأ وبرآجا كاب

ای طرح احادیث میں آتا ہے کہ رجم کے متعلق تورات کے تکم کوبھی انہوں نے پوشیدہ رکھتا جاہا۔ مگر بعض حق پرست علمائے یہود نے اے آپ پر ظاہر کر دیاا در آپ نے اس کے مطابق عمل کیا۔ (بغاری سلم)

انبیاءورسل کے ساتھ بھی انہوں نے ہمیشہ طغیان دسر کشی ہی کی روش اختیار کی ، یہاں تک کہان نفوس قد سید میں سے بعض کو انہوں نے قبل کرڈالا۔ای وجہ سے حضرت داؤڈ اور حضرت میساع نے ان پرلعنت کی۔ (اکدہ)

جزیرہ عرب کے بہود بھی اس بارے میں اپنے پیشردوں سے بچھ مختلف نہیں تھے۔دہ حضرت ابرائیم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ بہودی تھے (آل عران) قر آن نے ان کے اس خیال کی مخترت ابرائیم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ بہود کے لئے خصوص بچھتے تھے (جمد) رآئخ ضرت بھٹا کے ساتھ بھی انہوں نے دہ سب بچھ کیا ،جوان کے پیش رود ک نے اپنے وقت کے انجیا ،کرام علیم السلام کے ساتھ کیا تفصیل آگے آتی ہے۔

فرشتوں کے متعلق ان کے خیالات عربوں سے بالکل مختلف تنے۔ عرب ان کوخدا کا شریک تھہراتے تنے اور بیاُن سے دشمنی دعدادت دکھتے تنے خصوصیت سے مطرت جرائیل کے بارے میں وہ کہتے تنے کہ بیان کافتہ یم دشمن ہے۔ قرآن نے ان کیاس خیال کی شدت سے تر دیدگی ۔۔

مشر کانداد ہام وخرافات جادوگنڈ ا،اور عملیات وغیرہ پران کااعتقاد تھا۔لبید،عاصم وغیرہ بہت سے یہودی عال تھے، جو تنگھیوں اور بالوں میں منتر پڑھ کر بھو تکتے تھے ہے۔ بیان کے وینی مصائب کا ایک مختمر خاکہ ہے۔ جن میں دودور رسالت والا تک جتلا تھے۔اب ان کے اخلاق ومعاملات پر دوشیٰ ڈالی جاتی ہے۔

ا خلاق ومعاملات : اخلاق ومعاملات کے اعتبارے جزیرہ عرب کے یہود نہا ہت می گرے ہوئے تھے۔ یہافلاتی گراوٹ ان ہی تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں ہرجگہ کے یہود برابر کے شریک تھے۔ ان کے اخلاق واکنال حددرجہ متبذل، رکیک اور قابل نفریں تھے۔ جن کا انسانیت، شرافت اور فضائل ان کے اخلاق سے کوئی دور کا بھی تعلق باتی نہیں رہ گیا تھا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران میں خاص طور سے ان کے ایک اخلاق سے کوئی دور کا بھی تعلق باتی نہیں رہ گیا تھا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران میں خاص طور سے ان کے ایک ایک عیب کی نشاندی کی گئی ہے۔ ذیل کی طروں میں ان کے چند نمیادی عیوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ا اس سلسله من طبری نے آنخضرت ملاقا اور معزرت مرتب میود کی گفتگو کونش کیا ہے۔ جلدا می اس اس کا اس کا استریخ بخاری مبادا کی سام کا استریک العلب ر

نفاق : بیبود تجازجن اخلاق کمزور بول کاشکار تھے۔ان میں سب سے اہم منافقت ہے۔ بیروح انسانی کے لئے ایباروگ ہے، جوانسان کی تمام اخلاقی خوبوں اور فطری صلاحیتوں کو تم کردیتا ہے۔ جی فردیا جماعت میں بیمرض پیداہوجائے اس سے کمی خبر کی اُمیز بیس کی جاسکتی۔ چنانچہ بہود تجاز کی تاریخ جمیں بتاتی ہے کہان جس بھی تفاق نے اچھی طرح کھر کرلیاتھا۔ انھوں نے اسلام کے بارے میں سلسل نفاق کا ثبوت دیا اور ان کی وجہ سے مدیند منورہ میں ایک ایسا گردہ تیار ہو گیا تھا جومرتے دم تک اس روگ میں جتلار ہاادراسلام اور مسلمانوں کو نقصان اوراذیت پہنچا تارہا۔ قرآن کہتا ہے: " وَإِذَا لَقُوْكُمُ قَالُوا امَنَّا وَإِذَا خَلَوُا عَضُواعَلَيْكُمُ الْإَنَامِلَ مِنَ الْغَيُظِ قُلُ مُوتُوا بغَيْظِكُمُ ". (آل مران)

"وہ لوگ جبتم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ادر جب تم سے جدا ہوتے ہیں تو تم برائی این اُٹھیاں کا ٹ کا ٹ کر کھاتے ہیں مارے خصہ کے۔ آپ کہد ہے کے کہ مررہوایے غمہ میں"۔

سورهٔ بقره (۴\_۸) میں ای طرح کی ایک آیت موجود ہے۔" دوسروں کو بھی اس نغاق برأبعارت تتحد

"وَقَالَتَ طَّاتِفَة ۚ مِّنْ اَهَلِ الْكِتَابِ امْنُوْ الْإِلَّذِي أُنُولَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَجُهَ النَّهَارِ وَاكُفُرُوا اخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ " ... (ٱل*اثران*) " بعض بل كتاب نے كہا كه ايمان لے آؤاس پر جوسلمانوں پرنازل ہوا، (بعني قرآن) اورمنج کے وقت اور شام تک اس سے انکار کردو۔ شاید کہ وہ مجرجا کیں '۔

آتخضرت واللام كساته المعول في منتظا جومنا فقانه طرز عمل اختياد كركها تعاواس کی بوری تصویران آیتوں بی آگئ ہے۔ وہ مسلمانوں بی کے ساتھ نفاق نہیں برتے تھے، بلکہ اس عادت بدکی دجہ سے اپنوں تک سے منافقان بیش آتے تھے اور ایک دوسرے کود موکا اور فریب دیتے تے غروات کے سلسلہ میں متحدد موقع برافعوں نے خودایک دوسرے کود موکادیا کے۔ حرام خوری : حرام خوری بھی ان کا شاید قومی خاصہ و کیا تھا۔ " أَكُنُونَ لِلسُّحْتِ " \_ (اكدو) "يدروكرام كهاف واليون" \_ موره ما نده میں ان کی ترام خوری کوستعدد بارد ہرایا گیاہے۔

لِ مثلًا غز ووُنفيراول غز ووَخندق وغيره كےمواقع ير۔

· ان کے سودی کاروبار کا ذکر آچکا ہے۔ رشوت سٹانی اور نا جا نز طریقتہ برشکم یری کے بھی ہے عادی ہو گئے تھے۔

> " وَأَكُلِهِمُ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ " \_ (ا، ) "اوران كے ناحق طريقہ ہے ال كھانے كى مجہ ہے"۔

دوسروں کاحق مارنے کے لیے جھوفی تشمیں کھاجاتے تھے۔

" إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَٱيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيُلَّا "\_

'' یقیماً جولوگ حقیر رقم لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جوانہوں نے اللہ ہے کیا ہے اور بمقابلها يختمول كے '۔

اس سلسلہ میں حضرت اضعت اورایک یہودی کا واقع تغییر وں میں ملتا ہے۔ان کے علماء واحبار بھی دومروں کامال ہزب کر لیتے تھے۔ (توب)

حرص وطمع: بیمالدارادرخوش مال تھے،گران کی حرص وطمع کابیمال تھا کہ دود د حیار جاررو ہے کے لي معصوم بچوں كو ہلاك كر ڈالتے تھے كي سودى قرضوں ميں بچوں ادرعورتوں كور بمن ركھ ليتے تھے كيا \_ ان کے یاس سونے جاندی کا دُھر تھا، مگرراہ حق میں ایک بیر بھی نہیں خرج کر سکتے تھے۔

" وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّحَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ "\_ (ته.) " (حرم کی وجہ ہے ) جولوگ سونا جائدی جمع کر دیکھتے میں اور ان کو اللہ کی واہ میں خرچ بیل کرتے"۔

" أَمُ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ الْمُلَكِ فَاذَا الَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا " \_ (نه،) " کیاان کے پاس سلطنت کاکوئی حصہ ہے،اگر ہوتاتو دوایک ذرو برابراس میں ہے دوسرول كوندديية" ..

خی**انت** : خیانت حرص وظمع می کانتیجہ ہے۔ چنانچان میں پیویب بھی موجود تھا۔ " وَمِنَّهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِيْنَارِ لَايُؤَدِّهِ الَّيْكَ إِلَّا مَا دُمُتَ عَلَيْهِ قَائِمًا "\_ (آلعران)

'' ان میں بعض ہیں کہتم اگر ان کے باس ایک دینار بھی امانت رکھوتو تم کو دہ ادا نہ کریں گے، جب تک تم ان کے مر پرسوار نہ ہوجاؤ''۔ اِلَّا بِهِ الْجُرَاسُ خَيَانَتُ كُوا بِيْ لَتُعْ جَائِزَاوِرا بِنَا بِيدَائَيْ حَقِّ بَجْعَةِ بَقِدَ. " قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيِّيْنَ سَبِيْلُ " \_ (آل عران) أَسَّنَ " (بِيخيانَت) اس لِمُ ہے كہ دو كہتے ہيں كہ غيرالل كتاب (كے مال) كے بارے مِن ہم يركوئي جرم ہيں " \_

لِغُض وحسد : بغض وحسد کاجذبا یک برترین جذبہہ۔ال کی موجود گی میں کھی تن وانصاف کا جذبہ آدی کے دل میں پرورش نہیں پاتا۔ جس کے اندر بیجذبہ موجود ہوتا ہے،اس کو دہروں کی خوبیاں اور بھلائیاں نظر بی نہیں آتیں ،یا اگر نظر آتی ہیں تو وہ ان کی طرف سے صرف نظر کر لیتا ہے۔اگر کسی کو کوئی شرف اور فضل حاصل ہوجاتا ہے تو ایسے تحص کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ یہود کی زندگی اس کرے جذب کا کمل نموز تھی ۔

" اَمُ يَحُسُلُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا اللَّاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ "\_ (نه) " كيادوسرك آدميول سان چيزول پر جلته بير، جنهيں الله نے ان كوايے فضل سے عطاكي بين"-

" هَا أَنْتُمُ أُولُاء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ ". (آلَّ الران)

" ہال تم ایسے ہو کدان لوگوں سے محبت رکھتے ہوا دریتم سے قطعاً محبت نہیں رکھتے"۔ قرآن نے ان کے ای بغض وحسد کی بنا بر فرمایا: کہ

"مُوْتُوالِغَيْضِكُمْ " - "اتِ عُصب مرديو".

وروغ گونی اور بدعهدی : دروغ بدعهدی اورجمونی تسمیل کھاناان کاشیوه تھا۔

"سَمّْعُونَ لِلْكَذِبِ"۔ (١/١٠)

" بيلوك غلط باتول كے سفنے كے عادى بين" \_

" إِلَّخَلُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً" . (بادل)

"انہوں نے اپی قستوں کا ڈھال بنار کھاہے"۔

عہد نبوی میں ایک دروغ کوئی اور بدعہدی کی بے شارمثالیں ملتے ہیں۔معاہدہ کے ذکر میں اس کی تنصیل آئے گی۔

ای طرح دوفواتش اور بے حیائی ہے بھی بازنبیں رہتے تھے ،عرب عورتوں کو چھیٹرا کرتے تصاوران سے کھلا ہوانداق کراہ تھے کے جارہ کی ان کا کا کا کا کا کا ان کا کا ان کا کا ان کا کا ان کا کا میں استعال

ا کیسے مرتبہ ایک انصاری نے اس سے قرض مانگا تو اس نے ان سے برجت کہا اس کے بدلے اپنی بیوی کو میرے بہال گروی رکھ دوراس کی دنائت اوراس کا سفلہ بن اس حد تک پینچ عمیا تھا کہ ازواج مطبرات اور صحابیات کا نام کے کرتشبیب! کرناتھا ہے۔

ا يك يُر انى ان ميس يه يحي تقى كه أكركونى شريف ومعزز آ دى زنا كرنا تواس كوچيوژ دية ادرا كر کوئی معمولی اور کم رشد آوی اس کاار تکاب کرتا تواس کومزادیت ایس

ان میں خودغرضی اور قساوت قلبی بھی حد درج تھی ،جس کا مظاہرہ دن رات ہوتار ہتا تھا جتیٰ كدوه اين يبودى بھائيوں كے كھرے نكال ديتے۔اى خود غرضى كى دجے وہ آليس ميں برابراڑتے رہتے تھے۔ بہی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے دشمنوں تک کو مرودیتے تھے جم

قرآن نے ان کے معائب کی تصویران الفاظ مس تھینی ہے:

" تَقُتُلُونَ انْفُسَكُمُ وتُخُرِجُونَ فَرِيْقًا مِنْكُمُ مِنَ دِيَارِهِمُ " \_ (بَرَ)

''تم ایک دوسرے سے قبل قبال بھی کرتے ہواورا یک دوسرے کو کھروں سے نکال دیے ہو''۔

" تَخْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وُقُلُوبُهُمْ شَتَّى " [ حر)

''تم ان کوشفق خیال کرتے ہو، حالانکدان کے دل آپس میں شفق نہیں ہیں''۔

اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس " کی بیدوایت منداحد میں ہے۔آپ نے فر مایا کہ جاہلیت بیں بیبود دوگر و و میں بٹ گئے ہتھے۔ان میں ایک غالب تھااور دوسرامغلوب۔ جب غالب گروه کا کوئی آ دمی قتل کیا جا تا تو اس کی دیت مغلوب کوزیاده دینی پیژتی اورا گرمغلوب كاكوكي آ دى قبل ہوجا تا تواس كى ديت كم مكتى - جامليت ميں تو مغلوب كروواس ظلم كوبر داشت كرتا ر ہا، مگر رحمت عالم ﷺ کی بعثت کے بعد ایک بار جب ایسا واقع چیش آیا تو اس نے زیادہ دیت و ہے ہے اٹکارکردیا اور غالب گروہ کے پاس کہلا بھیجا کہا ب بی موعود ﷺ کی آید کے بعد پیظلم و ستم سنے کے تیار نہیں ھے۔

بھران تمام اخلاقی جرائم پر وہ خوش ہوتے اور جا ہتے تھے کہ جوخو بیاں ان میں نہیں ہیں ان یران کی تعریف و مسین کی جائے۔

ا وواشعارجن من مُسن ومشق كے مذبات فاہر كئے جائيں۔ <u>۲</u> طبقات انشعرا دیم ۱۱۰ مع أويرذ كرآ يكاب س سنج مسلم\_باب رجم ببود هے مندرجلدارس ۲۴۶

" اَلْذِيْنَ يَفُرَ حُونَ بِمَا اَتَوُا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَلُوا بِمَا لَمْ يَفُعَلُوا ".
(اَلْ مِران)
(اَلْ مِران)
(اَلْ مِران)
(اَلْ مِران)
(الله مِران)
(الله مُران)

ان کے دین اوراخلاتی انحطاط کانے بہت جمل خاکہ ہے۔ اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ جس قوم جس اتنازیادہ دینی انحطاط اورا سے زیادہ ذیاتم اخلاق ہوں ، اس کی موجودگی جس کوئی صالح معاشرہ اور نسکون ماحول کیسے بیدا ہوسکتا ہے۔ چنانچہ جب تک یہودیوں کا معاشی ، اقتصادی ، سیاسی تغب اور ان کا زور باقی رہا، پورے جاز اور خصوصیت سے مدینہ سکون واطمینان کی فضا پیدا نہ سکی گر جوں جوں ان کا زور باقی رہا، پورے جاز اور خصوصیت سے مدینہ سکون واطمینان کی فضا پیدا نہ سکی گر جوں جوں ان کا زور جو ان کا زور جون کی فضا پیدا ہوتی کی فضا پیدا ہوتی گئے۔ تا آئکہ پورا جاز ریشہ دوانیوں اور فقنہ آئکیزیوں سے یاک وصاف ہوگیا۔

ایے معائب، مثالب اور ذمائم اخلاق بیل گھرے ہونے پر بھی اس بد باطن او کج فطرت قوم کے جننے افراد بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ، وہ اسلام کی بڑی کامیا بی ہے۔ ورندایسادین جس کے قبول کرنے میں کوئی جبر ویختی نہ ہوئے۔ اس میں الیسی تیرہ بخت اور دون فطرت قوم کے ایک دوفر د کا داخل ہونا بھی درحتیقت اسلام کا ایک مجرد ہے۔

بعثت نبوی کے بعد یہوداور مسلمانوں کے اجتماعی اور سیاسی تعلقات کی نوعیت :

بعثت نبوی تے لی مہودیوں کے سیاس ، تمدن اثرات کا جائزہ لینے اوران کی اخلاقی اور دیلی عالت کا جائزہ لینے اوران کی اخلاقی اور دیلی عالت کا تذکرہ کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کے ظہور اسمام کے بعدادر مسلمانوں میں باہم جوسیاس واجتماعی تعلقات بیدا ہوئے اوراس سے جوفی اکداور مضار منتج ہوئے اس پرجمی ایک نظر ڈالی جائے۔

لے لا اکسواہ فسی السدیں وین میں کوئی جرنہیں ہے۔ بہانچیدیدے یہودی تبائل کے اخراج کے بعد متعدد یہودی محدود تھے، جنہوں نے اسلام قبول تیں کیا تھا۔ لیکن ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ بعض کا تذکر واس کتاب میں آیا ہے کے حضرت مغید نے اپنی ایک جا کداو کے متعلق اپنے بہودی رشتہ داروں کا وسیت کی تھی۔

کے حضرت مغید نے اپنی ایک جا کداو کے متعلق اپنے بہودی رشتہ داروں کا وسیت کی تھی۔

WANNE besturdy books het

مثلًا سورہُ مزمل میں جو ہالکل ابتدائی سورتوں میں ہے ،حضرت موک " اور فرعون کا ذکر ماتا ہے۔ پھر سور ہُ اعلیٰ میں صحف مویٰ" کا آئہ کر ہجی آتا ہے۔ای طرح اس کے بعد تازل ہونے والی سورتوں مثلًا سورة قمر ،سورة بروج وغيره من بھي حضرت مويٰ " کي كامياني اور فرعون كيرُ انجام كي طرف اشاره کیا گیا ہے۔

. ' من المعرض مكه كابتدائي سالول مين براوِ راست يبود قر آن نے خطاب نبيس كيا محفن دعوت و تبليغ كے نقط نظر سے اس نے ان مشہور دا قعات كى طرف اشار ہ كرديا۔ جس سے اہل عرب كمه دا قف تھے تا کہ وہ عبرت حاصل کریں۔

علی سورتوں میں سب سے پہلے سور وُاعراف میں ذرا تفصیل ہے' بنی اسرائیل' کے نام ے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس میں متعدد انعامات البی کو گنایا گیا ہے اور ان کی بار بار ناشکری و احسان نا شنای کا ذکر کیا گیا ہے۔ ای سورہ میں بیجی ذکر آیا ہے کہ تورات میں آنخضرت اللہٰ کی پیشن گوئی موجود ہے۔

ان واقعات کی تفصیل اس سورہ کے رکوع ۱۲ سے ۱۸ تک بی موجود ہے، اگر ان سے ان آیتوں کا نکال دیا جائے جن کوتغییر میں مدنی بتاتے ہیں تب بھی یہود کی ابتدائی تاریخ کا خلاصہ مكه مير ، نازل مو چكا تھا كے اس سے اندازہ موتا ہے كەرفتە رفتة قر آن ميں بني اسرائيل كا تذكر و وسيح بهوتا جاتار بالحمايه

اب رسول الله على كى بعثت اور دعوت كوكى برس كزر ييك يتيم اليكي معلوم بوتا ہے كه ابتداءًا بل مکہنے قرآن کے بیان کر دہ داقعات خصوصاً وہ جو یہود ہے متعلق تھے ،ان کی طرف کچھ زیادہ دھیان ہیں دیا۔ کیکن جب قرآن نے بار ہاران کا اعادہ کیا تو ان کی تر دید کا خیال پیدا ہوا ہوگا۔ مدینداور خیبر کے میبود بول ہان کے قدیم تعلقات تھے۔اس لئے انہول نے ان سے باطائف اور بنو کنانہ کے یہود سے جوان کے قریب ہی رہتے تھے،ان واقعات کی صداقت اور عدم صداقت اورآب الله كل بوت كے بارے من سوالات كرتے دے ہول كے۔

ل ابن برائج الماده وقيرو سيمروى بكراس موروش بيآيت المنذبين يتبعون الرسول الامي الذي بجلون مسكت و بنا (الدية) ان يبود كے بارے ميں نازل ہوئي جنہوں نے اس سے پہلی دالی آیت کے بارے ميں تعویٰ اور ز کو 🖥 كاذكر ، كما تعاكر بم بعى تو تقوى ك مامل بي اورزكاة فكالتي بير جس ب معلم بوتا ب كراب براوراست بعى یہود بحث مبا دنہ کرنے کی تھے بھراس کے طاد ودوسری کوئی شہادت ہم کوئیس کی جس سے مکہ میں براوداست ان سے موال دجواب کی تائیہ ہوتی ہو۔ اس کئے ماشیہ میں اس کاڈ کر ہے۔

جیسا کہ مغسرین اور بعض محدثین نے **لکھا ہے کہ روے <sup>کے</sup>، اصحاب کہف اور ذوالقرنین** غیرہ کے بارے میں جوآیات نازل ہوئیں ،وہ درحقیقت کفارعرب کےان سوالات کے جوابات یں جوانہوں نے بہودے یو چھ کر آنخضرت ﷺ ان کے متعلق کئے تھے۔اصحاب کہف کے تعلق تو حضرت عبدالله بن عباس كي روايت ہے كہ خود يمبود مدينہ نے الل مكہ ہے كہا تھا كہ مجر ( اللہ الله ے ان کے بارے میں سوال کرو، اگروہ نبی ہوں گے تو جواب دیں گے س<sup>کی</sup>۔

کین اب تک بعنی سورہ بنی اسرائیل کے نزول تک جو پچھان کے بارے میں کہا گیایا تو ساعرب كوبراه راست خطاب كرك كها كيايا بجرغائب كصيغد المارخود يبود يول كوبراه راست طاب نہیں کیا گیا،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ داقعہ معراج سے پہلے تک یہود سے براہ راست تعلق جس پیدا ہوا تھا۔ سور ہُ امراء کے بعد سور ہُ ہوئس کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہود کی پچھلی تاریخ و دہرایا گیا اور مزید یہ بتایا گیا کہ انہوں نے دین کے بارے میں علم الٰہی آ جانے کے بعد بھی تلاف کیا۔ پھر آنخصرت ﷺ کے داسطہ سے ان قرآنی تصول میں شک کرنے والوں کوخطاب ر کے ارشاد ہوا۔

" فسئل الذين يقرؤن الكتب من قبلك " (إنس) " تو آب ان لوگول ، وريانت يجيئ جوآب ، بيلے نازل مونے والي كمابول كو يزهة بين \_(لعني تورات دانجيل)

اس آیت سے دوباتی معلوم ہوتی ہیں، ایک توبیر کہ بمبود ش اس وقت ایسے صالح الفطرت ب موجود تنے جواظهار حل كر كے تنے اور ووسرى بيكهاب ان ميں اور مسلمانوں ميں براہ راست ال وجواب کے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ کیکن ان مکانات کے لئے قر آن کی اندرونی شہادت ریخ نزول قرآن اور بعض واقعات کی ترتیب کے علاوہ کوئی خارجی ثبوت نہیں ماتا ۔ اس لئے سلسلہ میں جو بچے بھی لکھا جائے گا۔اس میں علطی کا امکان ہے بھر عاجز قرآن وسیرت کے

روح کے سلسند میں میداللہ میں مسعود کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسوال مدینہ میں کیا تھا ہم دی ٹیں ابن عباس سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے بیود ہے کہا ہم کو پکھوائیں یا تھی بتاؤجن کے متعلق ہم مجر ( 🕮 ) ء سوال کریں۔اس کے جواب میں بہود نے ان ہے کہا کہ روخ کے بارے میں ان ہے سوال کرو! محتج الباری لمد ٨ رص ٣٠ ) اسحاب كيف كے سلسله بين طبري بين معزت عباس بين مروى بين كه فود ميود في الل مكسان وں کے بارے میں سوالات کرنے کے لئے کہا تھا۔ بہرتوع دونوں یا تیں بیک وقت ممکن ہیں۔اس میں کو کی تعناد ں ۔ سیر کی کما ہوں میں تذکرہ آتا ہے کہ قریش نے ایک دفد بھی ببود عدید کے پاس آپ ﷺ کی تبوت کے باد مے ، دریافت کرنے کے لئے بھیجاتھا۔ ممکن ہے رای دفت کا واقد ہو۔ معلی خطری ۔ جلد ۱۵ میں ۱۱۸

مطالعہ سے اپنی حد تک جو کچھ بھی اخذ کر سکا ،اس پر اسے وثوق ہے۔ اس لئے اسے چیش کرنے کی جراکت کرد ہاہے۔ واللہ اعلم بالسواب

صحیح روایتوں کے مطابق معراج کا واقعہ ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے پیش آیا۔ ظاہر ہے کہ سور وَاسراء ( بیعنی بی اسرائیل ) اس کے بعدی نازل ہوئی۔ اور سور وَ اینس جس میں وُرپر والی آیت ندکور ہے بسور وَاسراء کے بعد نازل ہوئی۔۔

المل مدید کے متعلق تمام ادباب سر لکھتے ہیں کہ ہجرت سے تمن بہال بہلے لینی واجھ میں ان کے چھآ دمیوں نے اسلام قبول کیا، جونزول سورہ اسراء سے بہلے کا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بیالگ اسلام قبول کرنے ہے بعد مدینہ میں جا کرخاموش نہیں جیٹھے ہوں گے۔ اسلام کا بیغام دوسروں تک اسلام قبول کرنے عام طور سے ان کے اسلام کا جرخا ہوا ہوگا۔ عام المل مدینہ، جس میں یہود بھی تھے، اس جانا مجمی ہوگا۔ عام الحور سے ان کے اسلام کا جرخا ہوا ہوگا۔ عام المل مدینہ، جس میں یہود بھی آور ہا آومیوں مجمی ہوگا۔ ہمارے نزد یک اس کا اثر تھا کہ دوسر سے سال اللہ چیس بہتعداد ذگئی ہوگئی۔ اور ہماآ ومیوں نے آکر آنحضرت کھا ہے۔ بیعت کی اور خوا ہم ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ کی کوکر دیا جائے، جورہ کرہم کو اسلام کی تعلیم دے۔ جنا نچہ آب بھٹا نے حضرت مصعب بن عمیر شدینہ بہنچ تو کھر گھر جا کر اسلام کا بیغام پہنایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی مسلمانوں کی تعداد مہلے سے کئی گنازیا دہ ہوگئی۔

ان وجوو کی بناپر عاجز کا خیال ہے کہ اس آیت کی تغییر میں بعض مفسرین نے جومونین امل کماب کا نام لیا ہے ، وصحح نہیں <sup>س</sup>ے اور نہ میسیج ہے کہ مکہ میں بھی بہود تھے <sup>ہو</sup>۔ بلکسیج بات میہ ہے کہ

یا بعض مغسرین نے اس سلسلہ بیں عبداللہ بن سلام وغیرہ کا نام لیا ہے۔ صاحب دو یا المعانی نے اس کی تر دید کی ہے۔ ج اس کتاب میں متعدد حکد اس کا ثبوت ملے گا۔ سس سیر قالنبی رجند ارس ۱۶۲ بحوالہ ذر قانی اور ابن سعد۔ ج جیسا کہ اس سلسلہ بی مغسرین نے عبداللہ بن سلام اور تمیم واوی کا نام لیا ہے۔ محرفطا ہر ہے کہ بیسودت اور بھریہ آ بہت کی ہے اس لئے اس سے ان کومراد لیما بھی نہیں ہوسکا۔ سے بعض مشتر قبن کا بھی خیال ہے۔ اس کی تفسیل او پر آ چکل ہے۔

اجرت سے پہلے بی انصار مدینداور بہود کے درمیان اسلام کے بارے میں گفتگو اور بحث مباحثہ کا آغاز ہو چکا تھا اور انہوں نے ان کی بجھے نہ کھوٹالفت بھی شروع کردی تھی۔ جیسا کہ آیت کے سیاق وسماق سے بھی بند چلنا ہے۔ ان بی تعلقات کی بنا پر آیت میں کہا جارہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے (مسلمانوں کے ذریعہ) تحقیق کر لیجئے جو کتاب عالم ہیں۔

این ندکورہ بالا ہے داشح ہوا ہوگا کہ ابتدا اسلام کے مقابلہ میں یہود کارویہ معاندانہیں تھا بلکہ بڑی صد تک و واسلام کی صدافت کے معتر ف بھی ہتھ ۔ مگر جوں جوں اسلام کی تعلیمات ہے واتف ہوئے ان کی مخالفت اور دشمنی بڑھتی گئی۔ سورہ کونس کے بعد ہود اور حم ، سجد ہ و فیرہ سور شمی نازل ہوئیں ، جن میں ان کے متعلق بار باریہ بات و ہرائی گئی کہ یہ جان ہو جھ کر قرآن کا انکار کرد ہے ہیں ۔۔۔

ان مورتوں کے بعد سورہ عاشیہ کا نرول ہوا۔ اس میں بھی قریب قریب وی بات دہرائی گئی،
پر سورہ صافات تازل ہوئی، جس میں ان کی کتاب تورات کوا ما اور تمیۃ کے الفاظ ہے یاد کیا گیا اور
قرآن کواس کا حریف نہیں بلکہ موید قرار دیا گیا۔ پھر سورہ انبیاء آخری، اس کو ' الفرقان اور ضیا'' کہا گیا،
لیکن اس تر ہیب وتر غیب کے باوجود یہود کی روش میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی بلکہ اسلام اور
مسلمانوں کی مخالف میں وہ اور زیادہ تخت ہوگئے اور الل مکہ کوجیسا کرقرآن میں ہے پہلے سے ذیادہ
اسلام کے ظاف آکسانے اور اعتراض کے لئے اُبھار نے گئے۔ چنا نچ سورہ انعام میں کھانے پینے
متعلق بحرکات کے سلسلہ میں ان کے اعتراضات کا جواب ذرا خت انداز سے اور خاص طور سے ان
کی طرف انتارہ کر کے دیا گیا ہے۔ ارشادہ وتا ہے :

" وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرُّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ ".

''اور يبود بوں پر ہم نے تمام ماخن والے جانور حرام كرد يئے تھے''۔

سورہ کحل میں تکررارشادہے:

" وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرُّمُنَا مَاقَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ"..

"اور يبود يول پر جم نے وہ چيز ين حرام كردى تميں، بن كابيان جم اس سے قبل آپ سے كرا ہے ہيں"۔ كر يچے بيں"۔ ان دونوں آینوں میں" الَّلِنِینَ هَدُوا " کے الفاظ خاص طور سے قابل غور ہیں اس سے بہلے ان الفاظ کے ساتھ ان کو یا ذہیں کیا گیا تھا۔ چھر دونوں آیتوں کے آخر میں کہا گیا۔

> إِ ذَلِكَ جَزَيْنَا هَمْ بَيَغَيِهِمْ " (انعام) ''ان کی شرارت کے سببہم نے ان کو پیر مزادی تھی''۔ " وَمَا ظَلَمُنَهُمُ وَلَكِنُ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ "\_ (كل)

"ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی الیکن وہ خودا ہے اُو پر زیادتی کرتے تھے"۔

ببودادرمسلمانوں كے درميان تعلقات كاجوارتقاء قرآن كى آيات سے دكھايا كيا ہے،اس ے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے بہلے بی چندی بہنداورصا کے فطرت افراد کے علاوہ پوری قوم بہود مين رفتة رفتة اسلام وشارع اسلام على اورمسلمانول كانخالفت كاجذبه بيدا بوتا شروع موكيا تعاادراس مخالفت كااظهار بهى بهى ابل مكه كے ذريع موتا اور بهى ابل مدينه كے ذريعه جن سے ان كاون رات كا سابقه تفامگرانهی تک به بخالفت صرف دین اورزبانی تقی به

ججرت کے بعد : یہودکا بی مال تھا کہ آ نقاب اسلام کی کرنیں اُفق مدیند پرچکیں بعنی ختم سل الله كمه بجرت كرك مدينة تشريف فرما موئة ، يمبود كي بعض صالح اورسليم الفطرت افراد مثلًا عبدالقد بن سلام ادر مامون بن بامین وغیره جن کوتورات کی پیشن گوئی <sup>کے</sup> علماء داحبار کی بار بار یا د د مانی اورانصاری مکمیں آمدرفت کے ذریع آپ کی بعثت کاعلم ہوچکا تھا۔ بری بے چینی سے آپ کی ججرت اور مدینه ش آپ کا انتظار کررے ہے۔ جو نہی آپ ہوتا اجلوہ فرمائے مدینہ ہوئے ، وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے علم سان کے ساتھ بعض اورا فراد نے بھی آپ کی نبوت کی صدادت کوشلیم کیا <sup>ہی</sup>۔ محمران کی تیرہ بختی نے نور حق کوان کے تاریک قلوب تک پہنچے نہیں دیااور سلمان نہ ہوسکے۔

لے اس پر بہت کچھ لکھا جا یکا ہے۔

ع ابن المبديان نے خاص طور بران كوجع كرے اس بيشن كوئى كوياد دلا يا تعاب كتاب ميں حضرت اسية كے حالات ميں يہ مورا قصہ فیکورے سانصار کے سامنے آب الفاسنے بہلی باراسلام بیش کیا تو ہموں نے آبس میں مشورہ کیااور کہااہیا نہ ہوکہا س میں یہودہم سے سبقت لے جاتمی اور ہم روجاتھی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود جائے تھے کہ خاک بطحا ہے وہ نبی عنقر يب مبعوث بوف والاب، جس كي بشارت معترت موكاتات في اسرائيل كي دونهي - ابھي أوپر مفرت سلمه الله كي روايت گزری ہے جس میں ایک میبودی عالم نے بہود کے بیار ہے جھٹے میں آپ داوٹا کے مبعوث ہوئے کا اعدان کیا تھا۔ سعے مثلاً ابو یاسر بن اخطب نے جب قرآن کی آینتیں شنین تواہیے قبیلہ کے باس آیا اور کہا کہ ہم جس بی کا انتظار کرر ہے ہتھے وہ آ مے ۔ان کی اطاعت کرو ۔ مگراس کے بھائی می بن اخطب نے اس کی مخالف کی ، چونکہ یقینے کا سردارتھا،اس لئے بوری تو م اس کی ہم آئے۔ بوگنی ( فتح الباری جلد ۸ می ۲۱۲)۔اس سلسلہ میں بعض واقعات کا تذکر وآ کے آئے گا۔

عبدالند بن سلام اوراین یا بین کے اسلام لانے کا بیبود پر بجائے اچھااڑ پڑنے کے اور آلٹا مرمہ نیاز اس مقررہ جترین کی مسلوم سالہ نیاز در کی

اڑ پڑا ماورانھوں نے اس اقدام تن پران کوحد درجہ مطعون اور لعنت ملامت کی۔ سرور دوعالم بھلاکو ہجرت سے پہلے مکہ ہی میں بہود کی مخالفت اور دشمنی کاعلم ہو چکا تھا۔

سروردد عالم بھالوہ جرت سے پہلے ملہ ہی ہیں ہودی کا گفت اور دسی کا ہم ہو چکا تھا۔

مہیند آنے کے بعداس کا عینی مشاہدہ بھی ہوا۔ س لئے آپ ہٹا نے مجد نبوی اور کا شانہ نبوت کی تقییر کے بعد بی پہلا جو کام کیا وہ انسار اور یہود مہینہ کا یک قبیلہ ہے معاہدہ اس وسلح تھا، تقییر کے بعد بی پہلا جو کام کیا وہ انسار اور یہود مہینہ کا ایک قبیلہ ہے معاہدہ اس وسلح تھا، تاکہ یہود کی مخالفت اور زیادہ آگے ہو صے نہ پائے اور آپ کے اور آپ کے اور مسلمانوں کے بارے بی ان کو جو غلط بھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو اس کا از الد ہوجائے۔ چنانچ آپ مٹھانے قبائل یہود سے صرف معاہدہ اس وسلم بی پراکتھ آئیں کیا بلکہ آپ والگانے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرائے نے ان کے ساتھ اپنار دینہایت معمالیانہ خرخواہانہ اور روا واران در کھا۔

آپ الگابش نفس ان کے ریفول کی میادت کرتے تھے۔ ان کے جنازے میں جاتے تھے۔ آپ الگا احراباً کو آپ دعائیہ تھے۔ آپ الگا کی جس میں ان کو چھینک آئی تو آپ دعائیہ کلیات ارشاد فریائے ۔ جب تک کی مسئلہ میں قرآن کا صرح تھے مازل نہ ہوجاتا ، آپ الگا تورات کے تھے میں اور کے تھے۔ آپ الگا خوداور صحابیان ہی کی اتباع میں عاشورہ کاروز ور کھتے تھے۔ میروز آپ الگا ہے اور مسلمانوں سے بحث مباحث کر آپ الگیمی عاشورہ کاروز ور کھتے تھے۔ میروز آپ الگا سے اور مسلمانوں سے بحث مباحث کر آپ الگیمی تا کواری کا اظہار نے فرائے۔

ایک مرتبه حضرت سلمان فاری اور چندی بودیون می با به ال بات پر که حضرت موی افضل بی با به ال بات پر که حضرت موی افضل بی با با حضر انور دو بخت گفتگو بوگی به بود خدمت نبوی می شکایت لے کرآئے ۔ آپ دو ان سحاب سے خاطب بوکر فرمایا ، مجمعے موکی می فضیلت نددد ۔ ای طرح ایک مرتبه حضرت بانس کا ذکر آیا تواس دفت بھی آب دو ایک فرمایا کہ مجمعان برفضیلت نددد ۔

آیک طرف بیلطف و کرم اوراخلاق کی وجبت کی بارش تھی کہ بچہ بچہ اس سے سیراب تھا۔ دوسری طرف یہود کا طرزعمل بیر تھا کہ آپ چھاکی مجلسوں میں آتے تو السلام علیم کے بجائے السام علیم (تم پرموت آئے) کہتے۔ آپ کی تو بین کے لئے راعزا<sup>ع</sup> کالفظ استعال کرتے۔ آپ چھائے

ل تندى شريف باب اذا اعطس البهود -

ع راعنا کے معنی ہیں میری رعامیت سیجئے ۔ محر یہوداس کوزبان دابا کر رامینا کہتے تھے، جس کے معنی عربی جس ارے چرواہے کے ہیں ۔ ان کی اس روش کود کم کر مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ہدایت کی کرتم راعنا کے بہائے '' انظرنا'' کالفظ استعال کروہ تا کہ ان کوآپ کی اہانت کا موقع نہ لیے۔

اورمسلمانوں سے خواہ کنواہ بحث ومباحثہ کرتے۔ آپ ﷺ کی شان میں گستا خیاں ورآپ ﷺ کی بنوت کی تکذیب کرتے۔مسلمانوں کو طرح سے ستانے کی کوشش کرتے۔ان سے بدکھا میاں کرتے۔ شرانگیزیوں کے باد جودمسلمانوں کے ہاتھ سے صبر وکل کا دائس بھی نہیں جیموٹااور ہمیشدان کے مقالے میں وہ ملم و برد باری اور صبر وضبط اور اسلام کے اعلیٰ اخلاق کا اظہار کرتے رہے ، اور انہوں نے اس کا خاص طورے خیال رکھاہ ان کی طرف ہے کوئی الی بات نہو، جوسلے واس کے لئے معز اور اس معاہدہ کے خلاف ہو، جوان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہو چکا تھا۔ چتانجے قرآن بہود کے اس طرزِ عمل کے بارے میں مسلمانوں کوہدایت دیتاہے:

" وَلِتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبُ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيْرَةً وَّإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُمِ ٱلْأَمُوْرِ "\_ (آل مران) "اورتم بہت ی ولآزاری کی باتیں الل کتاب ( یمبود ) اور شرکین ہے سنو محیق تم اگران يرمبركرو كے اورتعو يكا طر زعمل اختيار كرد مے توبيعز بيت كا كام ہوگا''۔

شروع ہے یہود کے ساتھ مسلمانوں کاجو بحبت آمیز برتا د تھاادر جس رفق دلینت اور حسن سلوک کے اتھ دوان ہے بیش آرہے تھے اس کا تقاضا بی تھا کہ وہ مسلمانوں ہے قریب ہوتے ،ان کی دعوت کوتبول کرتے ،ان کے معاون و مردگار بنتے ۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کدان سب کے باوجود و واسلام ہے بیزارادرمسلمانوں ہے دن بدن و ور ہوتے جارہے تھے۔اس کے اسباب اور مواتع کیا تھے،اس کوہم ذرا تفصیل ہے یہاں لکھتے ہیں۔

یبود میں متعدد طبقے اور ان سے ہرایک کابعث نبوی کے متعلق الگ الگ نظریہ اور خیال تھا۔ (الف) ایک طبقہ تو یہ مجمتا تھا کہ حضرت ومویٰ "کی بعثت اور تورات کے نزول کے بعد اب کسی کی بعثت یا کسی کتاب البی کانزول نہیں ہوگا لیے لیکن یہ بہت محدود تھا۔ اس خیال کے یہود عرب میں زیادہ نہتھ۔

(ب) دوسرے کا خیال بیتھا کہ ایک اور می کی بعثت تو ہونے والی ہے بھر دو بنی اسرائیل ے ہوگا اور اگر بنی اسرائیل ہے نہ بھی ہوا تو ہر معاملہ بیں کم از کم ان کی تائید ضرور کرےگا۔ چنانچہ انبول نے بار ہا آ ہے ایک کے سامنے اس کا اظہار کیا۔

ل اللمود بحواليه تارخ اليبود

م صديث كى كتابول من بكراك باردويمبودى آب اللكى خدمت من آئ اورآب اللكاس چند موالات کئے۔آپ ﷺ نے جواب دیا ہتو کہا کہ بے ٹک آپ ہی ہیں۔ار ٹناد ہوا کہ ہمرمیرے ا تباع ہے کیوں گریز کرتے ہو۔ کہا حضرت داؤڑنے دعا کی تھی کہ نبوت ان بی کی اولاد (نی امرائیل) شمل سے گی۔اگرہم آپ کا اتباع کریں محتویہودہم آفل کردیں گے <sup>لی</sup>ہ

اس خیال کے بہود بکٹرت متصاور یہی کالفت میں پیش پیش متھے۔

(ج) تیسراگروه ده تھا جونہ نبوت کوحفرت مویٰ ' برختم سجھتا تھا اور نہ اس کو بنی اسرائیل على محدود، بلكهوه انبياء كي اصل بيفن كوئي اورتورات كے بيان كے مطابق سيجمتا تھا كه ايك نبي آنے والله ب،خواه ده عرب من بويا مجم من بين يبود كااعتدال كروه تعااور يي آب الله كى بعث كالمتظر تعا اورای کے بعض افراد نے اسلام قبول کیا <sup>گ</sup>ے۔ سمربعض ذاتی مصالح کے تحت بیشتر افراد نے دوسرے گروہ کے داستہ اختیار کیا اور ان کے ساتھ رہاور دولت ، ایمانی سے محروم رہے۔

عام طور پر بہود ہے بھتے تھے کہ جو نبی بھی آئے گا ان کے ہر خیال اور ان کی زندگی کے ہر معالمہ میں ان کی تائید کرے کا کیکن جب ان کی بیتو قع بوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تو انہوں نے مخالفت شروع كردى\_

حفرت عیسی م کے بارے میں بہود جوغلط اور فاسد عقیدہ رکھتے تھے قر آن نے ابتدائے نزول بی میں اس کاابطال کیااور حضرت عیسی " کوراست بازاوران کو بحر عشرایا۔ دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق بھی ان کی دینی کتابوں میں السی بے سرویا با تیں اور ان کے درمیان ایسے قصے عام طور برمشہور تھے، جن ہے ان کے دامن عفت برنعوذ باللّٰد من ذالک داغ بی نہیں آتا تھا، بلکہ ان کے نسادعقید و کامجمی بیتہ چلتا تھا۔ قرآن نے اس طرح کے قصوں ادرا فسانوں کی بھی تر وید کی ادرا نہیا ، ک عصمت وعفت کی شہاد تعی پیش کیں۔

سورة انعام بورة مريم بهورة صافات بس ايك ايك كانام كركسي كو حسية يُفعا نبيّاً تمسي كو كانَ مِنَ الْمُخْلِصِينَ وغيركهاا ورسورة انعام من تمام شهورا نبياء كے ذكر كے بعدكها كلِّ مِنَ الصَّالِحِينَ ، سب كرسب صالح الرئيكة كارتق حضرت سليمان عليه اسلام وُفعه عيت كرماتهم

ا مندطاك علده م ١١ شاكي باب تحويم الدم

ع تغییر وسیرت بیں بہود کے بارے بیل بظاہر مختلف ومتغیادر داینیں کتی ہیں۔ اس لئے مطالعہ کرنے والوں کے لئے پریشانی اورانتشارخیال کا یاعث بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر تعقیم چی نظررے توانشا وافقدان روایتوں میں کوئی تضار نظر ندآئے گا۔

انھوں نے بہت زیاد متہم کیا تھااور بجیب دغریب واقعات بلکہ کفروشرک تک کوان کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ قرآن نے سور و کل، پھر سور و بقر و شراس کی تر دید کی اور ان کوان چیز وں سے منز وقر اردیا۔ ای طرح دوسرے واقعات وقص و حکایات کوجمی قرآن نے روکیا ظاہرے کہ بیساری باتیں یہود کی توقعات کےخلافتھی،اس لئے ان کابرافروختہ ہوتا بالکل طبعی تھااوروہ برافروختہ ہوئے۔

سا۔ یہودجیسا کہم اُو پراکھ کے ہیں۔ ہرطرح کے اخلاق ذمیر اور معائب سئیہ میں مبتلاتھ، تکراس کے باوجوداہل کرب میں عزت وشرف کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔اس لئے وہ اپنی موجود ہ اخلاقی حالت دروش پرمطمئن عی نبیس تنے بلکددین حیثیت سے اس کوایے لئے جائز بھی سیعتے تنے جیسا كدائل كماب كاموال كے بارے من الحول في اينے خيال كا اظهاركياتھا۔ ( آل عران)

اسلام اس کے برخلاف مکارم اخلاق ،فضائل وعاس کی تعلیم و بتا تھا،جس کے فروغ کا لازمی نتیجه یمبود بول کے موجودہ حالت کا زوال تھا۔خصوصیت سےان کی اقتصادی زندگی توقطعی موت تھی اور چونکہ دہ اپنی روش کو بدل نہیں سکتے تھے ہیں لئے انھوں نے مہر ہدایت ہی برخاک ڈالنی شروع کردی۔ چنانچہ یہود کے جس طبقہ اور قبیلہ میں جنتنی بھی اخلاقی کمزوریاں زیادہ تھیں، اتنای وہ اسلام کی وشمنی میں پیش پیش تھا۔

سم۔ یہود نے شرف ونجابت کا مدارا کیان وعمل کے بجائے نسل وزات پر رکھا تھا۔اسلام آیا تو أس نے شرف وعزت بنجابت و بخشایش کا مدارا بیان وعمل قرار دیا۔ اس نے بیاصول بتایا۔

" وَمَا تُقَلِّمُوا لِآنُفُسِكُمُ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجُواً " لِي (مزل مِ)

'' اور جو نیک عمل اینے لئے آ کے بھیج وو کے اس کو اللہ کے باس پہنچ کراس ہے اچھا اور ثواب مِن برايا وَكُ<sup>ن</sup>ـ

شرف دعزت كابيه معياد قرارديابه

" إِنَّ أَكُو مَكُمُ عِنْدُ اللهِ أَتُقَكُّمُ ". (جرات، ٢)

"تم سب میں بر اشریف ہے جوسب سے زیادہ پر ہیز **گا**ر ہوا'۔

چونکہ قرآن کے ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں سے ان کے مزعومہ شرف وعزت کے قلعہ کی د بواری مسار ہوری تھیں اس لئے وہ جزاع یا ہو سکتے۔ ۵۔ راسلام سے پہلے افل عرب عام طور سے علمی اور دینی اعتبار سے بالکل ہے مایہ سے اور یہود یوں بیس علم بھی تھا اور مدہب بھی۔ اس لئے وہ قدرتی طور پرعر بوں کوا پنے سے کمتر جقیراور ہے مایا سیجھتے ہے۔ خودعر یوں کو بھی ان کی برتری کا اعتراف تھا۔ ان بیس اسلام آیا اور انہوں نے اس کی تعلیمات کرقبول کیا تو تو ان کی دین اور علمی ہے مائے گی دور ہونے گئی اور ان کا احساس برتری خود بخود بیدار ہونے لگا۔

قاعدہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی شرف فضل کی حال ہوتی ہے تو طبعاً کسی دوسری قوم کواس کا شریک بنتا پسند نہیں کرتی چاہے اس کی عزت دشرف کی خصوصیات کا کوئی ادنی شائبہ بھی اس میں ہاتی یہ رہ گیا ہو۔ اس بتا پر یہودا پنے فضل وشرف میں عربوں کوشر یک اورا پنے اوصاف دخصوصیات ان کی طرف خفل ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے۔

۲۔ ظہور اسلام سے پہلے عربوں میں آبیں میں نہ کوئی وصدت تھی نہ اخوت۔ بلکہ ہرطرف اختلاف، انتشار اورظلم وسم کا دور دورہ تھا۔ وہ بہ شارقبیلوں میں خاندان میں ہے ہوئے تھے۔ جب اسلام آیا تواس نے ان چیزوں کومٹایا۔ اس نے اختلاف کواتحاد سے ، انتشار کو دصدت سے بدلا ظلم وسم کے بجائے اخوت و مساوات کی تعلیم دی۔ جس کی وجہ ہے عربوں میں اخوت و مساوات اورا تحاد واتفاق کی نئی رُوح دورُ نے گئی۔ بھر مدید بھی کی وجہ سے عربوں میں اخوت و مساوات اورا تحاد واتفاق کی نئی رُوح دورُ نے گئی۔ بھر مدید بھی کرآپ نے اس کا علمی نمونہ پیش کیا کہ انسار کے ان قبائل کو جو برسوں سے آبیں میں اور جس محال میں اور انسار میں آب میں اور افسار کے قبائل سے اہل مکہ اور اہل مدید میں صدیوں سے اختلاف چلاآر ہا تھا اور کہوداس سے ہرابر فائدہ اُٹھاتے رہے تھے ناس کے ان کو تحد و متنق مور ہے اور گئے ملے یہ کمید کی سکتے تھے۔

پھراسی اخوت ومساوات کی فضاہے عربوں ہی کو فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ خود یہود مدینہ میں ضعیف اور کمزور طبقہ تھا، اس کے دلوں میں بھی نئے حوصلے اور انقلا بی عزائم کروٹ لینے گئے۔ حضرت عبداللہ بی بال فرمائے ہیں کہ یہود مدینہ دو طبقوں میں بٹ محمئے بتھے۔ ایک غالب اور مضبوط تھا۔ دومرام خلوب اور مقبور۔

غالب طبقه ان غریب یہود ہوں پر ہمیشہ ظلم وستم کرتار ہتا تھا۔ حتی کہ اگر غالب گردہ کا کوئی آدمی مغلوب گردہ کے ہاتھوں مارا جاتا تو ان کو ہورس دیت دین پڑتی اورا گراس کے برعکس ہوتا تو وہ ان کوصرف بچاس وس دیت دیتے۔ بیظم وستم کا ہازارای طرح گرم تھا کہ آپ بھٹ ہجرت کر کے مدید www.besturdubooks.fiet تشریف لائے۔آپ عظ کی آمدے بعد ایک بارای طرح کا ایک معاملہ پیش آیا تو مغلوب گروہ نے ویت دینے سے انکار کیا ،اور عالب گروہ کے پاس کہلا بھیجا : کہ

" انا انما اعطینا کم هذا ضیماً منکم وفرقاً منکم فاما اذا قدم محمد فلا نعطیکم ذالک " . (منداح بادا م ۲۳۱)

" ہم اب تک زیادہ دیت صرف تہارے ظلم اور خوف کی وجہ سے دیتے رہے ہیں۔ اب جبکہ تحر ( ﷺ ) کے آنے کے بعد ( ظلم وزیادتی کا خوف نیس ہے ) تو ہم زیادہ دیت نہیں دے کتے"۔

ظاہر ہے کہ بید چیزیں بہود کے لئے کس قدرسوہانِ رُوح ہوئی ہوں گی۔

ک۔ یہود کی نخالفت کے اسباب میں ایک سب تحویل قبلہ بھی ہے۔ جب تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدی تفا۔ عام عربوں اور مسلمانوں میں اس کی وجہ ہے ان کی ایک عظمت یاتی تھی ہگر جب تحویل تعبہ ہوا تو ان کی ایک عظمت یاتی تھی ہگر جب تحویل کعبہ ہوا تو ان کی اس خظمت کوا یک اور دھکالگا۔ ان کی نخالفت پہلے ہی سے کیا ہجھ کم تھی ۔ اب اس میں اور اضافہ ہوگیا۔ پہلے وہ یہ کہ کر لوگوں کے سامنے اسملام کی اہمیت کم کرتے تھے کہ محمد ( وہ اُن ) تو ہمارے قبلہ کی طرف نماز یا جے ہیں۔

ابدہ ویہ کہ کر کالفت کرنے گئے کہ یہ بی ججیب دین لے کرآئے ہیں کہ جن کا قبلہ بھی بدلتا رہتا ہے اور پھر یہ کہتے کہ جولوگ اس سے پہلے والے قبلہ کی طرف زخ کر کے عبادت کر چکے ہیں خواہ وہ زندہ ہوں یائر وہ ان کی تمام عباد تیں اکارت گئیں۔ چنانچان کے کہنے سننے کا الرمسلمانوں پر بھی پڑا۔
اس لئے قرآن نے ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ سور وُبقرہ (رکوع عاد ۱۸) میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔

اس تخویل قبله کااٹر ان پراس قدر پڑا کہ جواسلام کے سب سے بڑے دہمن تھے۔مثلاً کعب بن اشرف، دفاعہ بن قبس اور قروم بن عمر وغیرہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا محد ( اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا محد ( اللہ اللہ کی اس سے کہتم نے قبلہ تبدیل کر ویا۔ اگر پہلے قبلہ کی طرف پھرلوث جاؤتو ہم تمہاری تقدیق اور اتناع کریں گے ۔ ا

ظاہر ہے کہ یہ بات انہوں نے کسی اخلاص کی بنا پڑنیس کہی تھی ،ندیہ نشاوتھا کہ وہ وین اسلام کو قبول ہی کرلیس کے ۔ بلکہ اس تحویل قبلہ ہے ان کے وقار اور ان کی دین عظمت کو جو دھکا لگا تھا،

ع طبری میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔

چاہتے تھے کہ اس طرح اس کوسنجال لیں اور پھران کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر وہ دو ہارہ بیت المقدس کو تبلہ بنانے میں کامیاب ہوجا کیں سے تو عام عربوں اور کمزورمسلمانوں کو برگشتہ کرنے کا ان کو موقع مل جائے گا۔

مندطیالی اورنسائی میں ہے کہ تھے میروا پ اٹھا کے پائ آئے اورانہوں نے آپ اٹھا ہے سے بینات کے معلق سوال کیا۔ ارشار ہوا کہ شرک نہ کر ، آپس میں قبل وخوز بری نہ کرو، چوری اور زنا سے بینات کے متعلق سوال کیا۔ ارشار ہوا کہ شرک نہ کر ، آپس میں قبل وخوز بری نہ کرو، چوری اور زنا سے پر ہیز کر داور سودخواری نے باز آجا ہے۔ پاکمباز مورتوں برتہت نہ لگاؤ، برد لی نہ دکھاؤ ، کمی کمز ورو بے قصور کو ناحق کوئی الزام رکھ کرتل کرنے یاس کے مال کے لینے کی کوشش نہ کرد۔ آپ اٹھا جس سے کھارشاد فرما تھے تو انہوں نے آپ اٹھا کے ہاتھوں اور ہیرد س کو بوسد یا اور پکارا نے خو

" نَشُهَدُ أَنَّكَ نَبِيُّ".

"ہم گوائی دیتے میں گرآپ (اٹھ) بے شک بی میں"۔

آپ اللے نے فرمایا جب مہیں میری نبوت تعلیم ہے تو میرااتباع کرنے میں کیا چیز مانع ہے۔ انہوں نے کہا:

" اذا نخشى تبعناك أن يقتلنا اليهود ". (مندطيالى م ١٦٠ والروالي) الم كوار م كرا الم والم الم الم الم الم الم ال

ای طرح کعب بن اشرف جوبرا الداریبودی تھا۔ اس کے تعلق زرقانی میں ہے کہ اس
کے یہاں سے تمام یہودی علاء واحبار کو وظیفے ملتے تتھے۔ رسول الله وظائے مدید تشریف لانے کے
بعد جب وہ ایک بار اس کے پاس اپنے وظائف لینے آئے تو اس نے کہا کہ اس محض محمد ( علیہ ) کے
بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ

لِ قَرْ آن مِن بِهِ كَهِ" وَلَقَلَا الْفَهُا مُوسى بِسْعَ ايَاتِ بِيَنَاتِ " الروايت مِن الطرف الثاره ب يشت آيات كيا مِن وال مِن اختلاف ب-

ع اس صدیت معلوم بواک بیتمام حیوب ان عل موجود تھے۔

" هُو الذي كنا ننتظر ".

ﷺ ' ''نیو ہی ہیں جن کا ہم انتظار کررے **ہے''**۔

چونکہ یہ جواب اس کی توقع مے خلاف تھا، اس لئے یہ کہ کر کہ میرے پاس مال میں اور بہت سے لوگوں کے حفوق ہیں، وظیفہ دینے ہے انکار کر دیا۔ علماء واحبار بہاں سے لوٹے تو ان کواپنے اظہار حق پر بڑار نج ہوا۔ دوبارہ دالی آئے اور کعب سے عرض کیا کہ ہم نے عجلت میں جواب دے ویت بعد میں جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جواب میں غلطی کی۔ یہ محمد ( وقط ) وہ مُسنَةُ فَظُور نہی ہیں۔ ہیں کے بعد کعب نے ان کے دطا کف جاری کرد سے اور یہ اعلان کردیا کہ

" لمكل من قابعهم من الاحبار شيئًا من ما له "- (جلام ١٠-٩٠) " جوعلائے بہود (آپ كى نبوت كى تكذيب ش )ان حبار كا انتاع كريں ان كوبھى كھن نہ كھوفطيفہ بلےگا"۔

اور جواسباب وموانع بیان کئے گئے ہیں، ان سے بیانداز ، ہوگی ہوگا کہ یہود کی خالفت اور اسلام دشمنی کی حقانیت اور کسی خوس بنیاد پرنہیں تھی، بلکہ اس میں صرف ان کی نفسا نیت خود غرضی اور دیاوی صلحتیں کام کررتی تھیں اور اس کو چھپانے کے لئے وہ ند جب کی آڈ لے رہے تھے۔
یہود سے معا مجرہ : اُوپر ان کے اور مسلمانوں کے تعلقات کے سلسلہ میں ہم معا ہدہ کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوا، جن کی وجہ سے یہود اسلام کی کر رہے تھے کہ جائے اس سے دور ہوتے جار ہے تھے۔ اب چراس سلسلہ بحث کو ہم شروع کرتے میں۔ معامدہ انسار اور یہود دونوں سے ہواتھا، جوصتہ یہود سے تعلق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہوں کی بیار میں۔ معامدہ انسان کی خلاصہ یہ ہوں سے معامدہ کر ہوتے ہوں ہے۔ اس کی خلاصہ یہ ہوں کے بیار ہے تھے۔ اب پھراس سلسلہ بحث کو ہم شروع کرتے میں۔ معامدہ انسان کی خلاصہ یہ ہوں سے تعلق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہوں۔

ا۔ یہودکو ندہی آزادی حاصل ہوگی اوران کے ندہی اُمورے کوئی تعرض بیس کیا جائے گا۔

۲۔ بہوداورمسلمان باہم دوستانہ برتا وُرکھیں گے۔

س۔ یہودیامسلمانوں کوسی سے لڑائی بیش آئے گی توایک فریق دوسے کی مدد کرے گا۔

س\_ قریش اوران کے حلیف قبائل کوکوئی امان نہ دےگا۔

ے۔ سیسی وشمن ہے اگرا کیے فریق ملے کرے گا تو دومرا بھی شریک ملے ہوگا۔ نہ ہی اڑائی اس سے مشتنیٰ ہوگا۔ مشتنیٰ ہوگی۔

۲- مدینه پرکوئی حمله کرے گاتو دونوں فریق ٹل کرمقابلہ کریں گے۔

ے۔ خون بہاادرفد ہیکا جوطریقہ پہلے سے چلا آر ہاتھا، وہبدستورقائم رہےگا۔

www.besturdubooks.net

یبود اور انصار میں اگر کوئی اختلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول بھی کی طرف رجوع کیا البير طاعكار

ميآخرى دفعه انساراور يبود دونول كے معامدات على موجود بر معامده عام وفعات یمشتل ہے،جن می تقریباً بائیس دفعات یہود کے متعلق میں۔جس کا خلاصہ یہاں بیان کردیا گیا· ہے۔ ببود کے معاہرہ میں بیات کی بارد ہرائی گئ ہے کہ جوکوئی مخص یا قبیلہ عہد فکنی یا ظلم کرے گا اس كووبال أشامنا يزيعاً.

اس معامره کے سلسلہ میں دوبا تین قائل غور ہیں۔ ایک بیرکہ بیک سند میں ہوا اور دوسری بیہ كهان من يهود ك مشهور قباكل مثلًا بنوقر بطه، بنون عبراور بنوقد قاع كاذكر كيون بيس ب

تمام اُدباب سیرمعاہدہ کا ذکر ہجرت کے پہلے سال کے سلسلہ میں کرتے ہیں لیکن جمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب"عبد نبوی میں نظام حکم انی " کے صفحہ ۸۹۔۸۹ میں بہود کے معاہدہ کے بارے میں اکھا ہے کہ بیغز وہ بدر کے بعد یعنی سوے میں مرتب ہوا۔ اس برانہوں نے علمی طور بر یجھ دلاك بحى ديئ بيل بمرعاجز كود اكثر صاحب مصوف كرائ ساختلاف باوراس كے لئے اس کے باس دلاک مجی ہیں بن کی تنسیل کامیموقع نہیں ہے۔

السلسلة بم مرف اتناا شاره كانى ب كرم حامده كالعقاد الرغز وه بدرسليم كياجائ ويحربنو قیقاع کے زمانہ اخراج کے بچھ آ مے برحانا پڑے گا۔ اس لئے کہ میرے کے رمضان میں فروہ بدر مِش آتا ہے اور شوال کے مہینہ میں ، وقیعاع کا افراج عمل میں آتا ہے۔ فاہر ہے کہ ان سے معاہدہ كرنے اوران كے اخراج ميں اتنا كم فصل كسى طرح قرين قياس نہيں ہوسكيا۔

ال معابده من بهود كركس مشهور قبيله كاذكر نبيس بد بكه ذياده ران ويلى قبال كاذكر ب جوجد بدالیہود یہ تھے۔اس لئے خیال ہوتا ہے کہ کہ یاتوان سےاس سے الگ کوئی دومرامعابدہ موامیا مجران قبائل مي سے برايك سے عطيد وعليد ومعابده موا

یہ بات اس کے اور بھی قرین تیاس ہے کہاس معاہدہ شندس میروی قبال کا الگ الگ ذكركيا كياب-جس معلوم بوتاب كريبودكا برقبيلها في ايك علياد ووحدت اورجدا كاندهيست ك ساتھ شریک ہواتھا۔ بی وجہ ہے کہ جب ان میں سے کی تبیلہ نے مسلمانوں سے جنگ کی تو دوسرے خاموش رہے، بلکمواقع پر تو انہوں نے اپنے ہم ندہوں کے علی الرغم مسلمانوں کی مدد بھی کی۔ اگرید تمام قبائل كاية تحروم عابده موتاتو كي الكريد والكريد والمراجع الناريد والمراح فاموث ندج يبوديد ينه كأنقض معابده جنك ادران كاخاتمه:

اب تک آن کی جوروش می واردش می اسے مسلمانوں کو ہروقت یہ خطرہ لائق تھا کہ معلوم نہیں کسی وقت یہ خطرہ لائق تھا کہ معلوم نہیں کسی وقت دیا تھا کہ معلوم نہیں کسی وقت دیا تھا کہ معلوم نہیں ہوئے ہے۔
جب کسی خزود میں مدید سے باہر تشریف لے جائے تو مدینہ کی حفاظت کا پوراا نظام فرما جائے۔ بہی نہیں ، بلکہ آہنے آہنے و معاہدہ کی الن رعایتوں کو بھی ختم کرتے جائے تھے۔ جن کا مری رکھنا ان کے لئے ضروری تھا۔

غزدہ بدر میں معاہدہ کی رو سے ان کو سلمانوں کی مدد کرنی جائے تھی۔ مگر انہوں نے کوئی مدد نہیں کی ۔ پھر بھی ان کواس پر کوئی شرمندگی ہوئی اور نہان کے طرزِ عمل میں کوئی فرق آیا، بلکہ ہنو قدینا ع نہیں کی ۔ پھر بھی ان کواس پر کوئی شرمندگی ہوئی اور نہان کے طرزِ عمل میں کوئی فرق آیا، بلکہ ہنو قدینا کے انہوں ک نے تو غزدہ کو بدر کے فوراً بعد ہی نقض کے معاہدہ کا اعلان کر دیا اور اس کا مظاہرہ بھی شروع کر دیا، بعنی ہے کہ ایک مسلمان عور ت کی تحلے باز ارانہوں نے بے حرمتی کی۔

لیکن آپ وقط نے معام داوران دافعہ کے بعد بھی ان کے ظاف جار حانہ اقد ام بیں کیا۔ بلکہ اتمام جب کے طور پران کو جمع کر کے بمجھانے کی کوشش کی اوران کے سما سے اسلام کی دعوت ہیں کی بھی دی بھی دی ہے گئے گئے ہوئے کے اورا نکار وجو دیر قائم رہے تو آخر میں آپ وقط نے فر بایا کہ خدا سے فرو کہیں ایسانہ ہوکے قریش کی طرح عذا ب الی تم کو بھی یا لے۔ انہوں نے کہا، ہم قریش ہیں ہیں ہی فرو کہیں ایسانہ ہوگئے وحل میں افہام تعنیم کے بعدا ب مزید مہلت کا موقع باتی نہیں رہ کہا تھا اس نے مکانوں نے مکانوں کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کار انہوں نے مدینہ چھوڑ دیے پر اپنی رہا مندی کا ظہار کیا اور وہاں سے دادی القری، پھر کھی ذوں بعد شام سے کے ا

اس قبیلہ کے بعض افراد کااس کے بعد بھی مدینہ میں پتہ چکنا ہے۔ ممکن ہے جن او کول نے معافی مانگ لی ہو،ان کور ہنے کی اجازت ل گئی ہو۔

ہوتی بتائے کے اخراج کے بعد بھی میہود کے دوسرے قبائل کوکوئی عبرت حاصل نہیں ہوئی اور نہوگر اور نہوں ہوئی اور نہوگر وڑی میں کوئی تبدیلی ہیدائی ، بلکداب میں ہے سے بھی زیادہ انہوں نے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کردیں ۔ خفیہ ساز بازکی ، قریش کو در پردہ مدددی ۔ آنحضرت ، انتخار کی سازش کی سازش کی ۔ فغرض معاہدہ کی ایک ایک دفعہ کو انہوں نے عملاً توڑ ڈالا ، تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کردیا گیا اور

لِ عَزُوهُ بِدِرِ کے بعد فوراً نُعَقَلِ معامِرہ کی وجہ بجواس کے بچو بچھ جمن نبیں آئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مسلمان اس وقت کزور میں۔اگران برحملہ کردیا جائے تو باسانی تھی ہونے ہیں۔ میں۔اگران برحملہ کردیا جائے تو باسانی تھی ہونے ہیں۔

ان کواس کی سر اجملتنی بیزی -اس کئے کہ معاہدہ میں بارباریہ بات دہرائی تئی تھی کہ جوظم یا تعن معاہدہ كريكاس كواس كادبال أشمانا يزيع كاليعني سيبيض بنونفير كلدينه اخراج بوااور هيين بنوقر بغداستيصال كيا ثميا-

م نے بہال قصد أبهت اختصار سے کام لیا ہے۔ اس لئے کہ اس مختم مقدمہ میں ان واقعات كى يورى تنصيل كى مخياً شنبين برح والأنكران سلسله عن عاجز ك مطالعه عن بعض الى چيزين بعي آئي یں، جو سرت کی متداول کتابوں میں نہیں التیں جمر مہاں ان کے تذکرہ کا بھی موقع نہیں ہے۔

سے میں بونفسیر کے اخراج کے بعد مدین کی داخلی فضا بردی صد تک پُرسکون ہوگئی بمر مدینہ كے باہر كى فضامسلمانوں كے قت مى يہلے سے بھى زيادہ خراب ہوكئى۔ يہود مدينہ نظارة بنوقيد قاع تووادی القری ہوتے ہوئے شام ملے مئے ،گر بونضر خیبر میں قیام یذیر ہو مئے۔ خیبر مدینہ کے بعد یہود كادومرابزامركزتمار

يهال يني كروه خاموش نبيس بيشے بلكدائي ريشددوانيال برابر جاري ركيس انهول في جير کی بہوداورآس یاس کے تمام عرب قبائل کو مدیند برحملہ کے لئے تیار کیا۔ان کاایک دفد قریش کے یاس مجى گيا۔اس وفد كاسركردوى بن احطب تھا۔اس سے اور قريش سے جو گفتگو ہوئى اسے ہم يہال نقل كرتے بين، تاكدان كى ريشدد اندن كالوراا غداز و بوجائے۔

قريش: بونفير كاوك كهال بين اوركيا كري بين

ك ين اطب: "كركتهم بين خيبر والمدينة يتردُّ دُون حتى تاتوهم فتسيرو ا معهم الى محمد الى محمد و اصحابه <sup>سل</sup>

ترجمہ: "هن نے ان کوخیبراور مدینہ کے درمیان چھوڑ ویا ہے۔ ووگشت کررہے ہیں اورتمباری آماکا انظار کردے ہیں۔ تم ان کومد ( الله ) اور ان کے اصحاب برحملہ عن اہے ساتھ پاؤگے'۔

> ئىقرىظە كاكىيا مال ب ؟ قريش :

ى بن اطب: "اقاموا بالمدينة مكرا بمجد حتى تاتوهم فيميلوا معكم".

ترجمہ: ''بنوٹریظہ مدینہ میں مجمد ( ﷺ ) کود موکا دینے کی فرض سے مقیم ہیں۔ جب تم مدینه پنجو کے تو وہتمہارے ساتھ تملہ کردیں گئے'۔

ع مغازی واقدی م ۲۰ ۱۳۰ مطبور بیشسف بریس کلکنید

ر یہ اس میں دوباتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک پیکان کی سازش کا جال کتی دورتک پھیلا ہوا تھا۔ دوسری پیر کہ بونفیر کے اخراج کے دفت بنوقر بظہ جو خاموش تضاقو در حقیقت اس میں ان کی ایک سیاسی چال اور سازش پوشیدہ تھی ، جو غز دہ خندت کی صورت میں ظاہر ہوئی ، جس میں تجاز کے تمام مشہور قبائل شریک ہتھے۔ لیکن نصرت خداوندی اور مسلمانوں کے حسن تد ہیر سے ان کوز ہر دست محکست ہوئی۔

بنوقر بطر جس مقعد سے اب تک مدین شن کے ہوئے تھے۔ اس کا اس موقع پر انہوں نے در پردہ اظہار بھی کیا تھا، مگر نا کا می کے آثار دیکے کردہ کھل کر سامنے بیس آئے۔ آتخضرت الظا کوان کی در پردہ کیا دیاں اور فساد انگیزیوں کا چونکہ علم ہو چکا تھا، اس لئے خند آ کے فور اُبعد مدینہ سے ان کا بالکل استیصال کردیا کیا۔

یہودخیرے جنگ

غزدہ خندق عبر تناک شکست اور بوقر بظ کی شدید ناکامی کے بعد بھی یہود کو تغیبہ نہیں ہوئی اور دور دور اور خندق عبر تناک شکست اور بوقر بظ کی شدید ناکامی کے بھر کانے کی فکر ہیں لگ سمے ۔ اس وقت یہود خیبر کامر دارام میں برن رزام تھا۔ اس نے تمام عرب آبال ہیں دورہ کیا اور دید پر تملہ کرنے کے لئے ان کو اُبھارا۔ یہود کے سامنے تقریر کی کہ ہمارے چیشروں نے محد ( المللا ) کے مقابلے کے لئے جو تد بیریں اختیار کیس، وہ غلامیں میج تد بیریہ ہے کہ خود محد ( المللا ) کے مرکز حکومت پر تملہ کیا جائے اور ہیں کی طریقة اختیار کروں گا۔

ا مرسی کے ایک بیان سے بعد چانا ہے کہ میرود تیبراورالل مکہ کے درمیان بھی ایک خفیہ معاہرہ بواتھا۔ان کے الفاظ بیر بیں

" لـمـُاكان بيس اهـل مـكة واهل خيبر من المواخاة على ان رصول الله صلى الله عليه وسلّم اذا توجه الى احد الفريقين اغار الفريق الأخر "ع.

"الل كماورالل خير (يبود) كورميان بيمعام وتما اكررسول الله الدولول على كى فريق برحله كرين ودمرافريق اس كى جنگى دوكركا"-

ایک طرف بہود کے مکر و فریب کا می**جال بچیا ہوا تھا۔** دوسری طرف خود اہلِ غزوہ خند ق کی ذلت انگیز فنکست کے بعد انقام کی تیاریاں کرد ہے تھے جس کی اطلاعیں برابر بارگاورسالت ﷺ میں

ل زرقانی -جلدا م ١٩٦٥ ٢٠ مع شرح المسير الكبير -جلدا م امع

م بینی تھیں۔ طاہر ہے کہ مسلمانوں کے لئے بیک وقت دانوں دھنوں سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ دوسر سال وقت الل مکسے کہیں زیادہ الل نیبر کی طرف سے تملیکا خطرہ تھا۔ اس لئے آنخضرت تھانے توالی مکسے صدیبیٹ مسلم کر کی تھی تاکہ دمن کا ایک بازو بلکارہ وجائے۔ الم سرمنی کیسے ہیں : بر بر " فوادع اهل مکة حتى يا من جانبهم " لي

اورا الل خیبر کے خلاف جار صافر اقدام کردیا۔ چونکہ بیمعرک مختلف حیثیتوں سے بہت بخت تھا، اس لئے آپ نے مدینہ میں بیاعلان فرماویا : کہ

" لا يخرجن معنا الاراغب الجهاد ".

''صرف دی لوگ ساتھ چلیں جن کی نیت جہاد کی ہو''۔

اس کے دومقصود تھے۔ آیک رہ کر برز ول غنیمت کے حریص اور منافقین نہ جانے یا کمی اور درمی اور کا میں اور درمی کے لیے کہا ہے۔ ایک کے لیے اور درمی کے لئے بیس، بلکہ اعلاء کلمۃ اللہ اور جفاظت خود اختیاری کے لئے ہے۔ خود اختیاری کے لئے ہے۔

مسلمان مدینہ سے خیبر کے لئے روانہ ہوئے تو یہود کے بعض قبیلوں نے راستہ میں ان سے چھیڑ چھاڑ کرنی جا ہی جمرمسلمان ان تمام موانع سے بچتے ہوئے خیبر پہنچ مجئے۔

اُورِ ہم لکھ ہے ہیں کہ خیبر کے یہودنہاہت الداراور جنگی حیثیت سے نہایت مضوط تھے۔
ان کے پاس متعدد نہاہت مضبوط اور مسخکم قلعے تھے۔ جن میں یعقوبی کے بیان کے مطابق ہیں ہزار سلح
سپائی موجود تھے۔ اس سے پہلے سلمانوں کواتا تحت کوئی معرکا چیش نہیں آیا تھا۔ تقریبا تمین ہفتہ تک مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ مسلمانوں کو بہت بخت مقابلہ کرتا پڑا۔ یہود قلعہ بند ہوکر لڑر ہے تھے ، پھران کے پاس تجنیقیں تھیں جنہیں وہ اس موقع پراستعال کررہے تھے، کیکن آخر کار یہودیہ تم قلعے جن پر ان کوناز تھا، کے باس تجددیگرے فتح ہو گئے اوران کونکست فاش اُٹھانی پڑی۔

نیبر کے میبود کی گذشتہ ریشہ دوانیاں تو الی تھیں کہ وہ کسی رعایت اور مروت کے مستحق نہیں ہے مستحق نہیں کی بلکدان کے مستحق نہیں ہے بلکدان کے مستحق نہیں گئی ہیں کی بلکدان کے ساتھ بہت خیزخوا ہانداور فیاضا نہ سلوک کیا۔ان کے قلع،مکانات، باغات سب والیس کرو ہے۔

ان کی زمینس ان کے باس رہے دیں اور طے کیا کہ ان میں جو پیداوار ہوگی اس کا نصف حصہ وہ برابر حضور الله كودئ ريس كے۔

مبل التاسيخ المضمن مين دوايك واقع قابل ذكرين ما تنائع جنگ مين يهود يون كاليك حرواهاجس کے ساتھ جانوروں کا رپوڑ بھی تھا ، آ کرمسلمان ہوگیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ ، جانوروں کوان کے مالک کے یاس پہنچا آؤ۔

دوران جنگ جن تورات کے پکھ ننج مسلمانوں کے ہاتھ آ مجئے تھے ، وہ ان کو واپس كروية محنط كني كسي

يبال تك رعايت كي في كه خيبر من كوئي مسلمان امير تك مقررتيس كيا حيا . بلكه مسلمان تحصیلدارسال بسال وہاں جاتے تھے اور غلہ وصول کرتے تھے۔وہ غلہ کی وصولی میں اس قد رعدل و الصاف برتے تھے کہ فلدکودوحصوں می برابرتقسیم کردیتے تھے اور یہود بول سے کہتے تھے کہ ان میں ے جوجا ہو لے اور بید کھ کر بہود کتے کہ ای عدل وانصاف کی وجہے نیمن وآسان قائم ہیں۔ اس موقع برایک طویل بحث بهود کے خیبر چھوڑنے کی بھی ہے، مگر ہم اس کو بخوف طوالت نظرانداز کرتے ہیں۔

تجاز کے دوس بے حصول کے یہود جنگ خیبر کے نتیجہ کا انتظار کرد ہے تھے جوان کے ہم نم بوں کی صورت میں برآ مد ہوا۔ان کی شکست اور سقوط نیبر کے بعد ہمیشہ کے لئے مجازے میبود کا ساسی اور جنگی زورختم ہوگیا۔امام سرحتی لکھتے ہیں ؛

" ان اليهود بالحجاز كانوا ينظرون مايؤل اليه حال النبي صلى الله عليه وسلّم مع اهل خيبر فقد كانوا عز اليهود بالحجاز فلما صاروا مقهورين ذلت سائر اليهود وانقادوا".

'' حجاز کے تمام یمبوداہل خیبراور رسول اللہ ﷺ کے درمیان جنگ تھی اس کے نتیجہ کا انتظار كررے تھے۔اس كئے كەنيېر كے يہود جاز كے يہوديوں ميں سب سے زيادہ عالب، معززادرصاحب الربتے، جب و ومغلوب ہو گئے تو سارے بہودی منقاد ومطیع ہو مکے''۔ جنانحہاس کے بعد ہی قدک، تیا ، وادی القریٰ اور بنوعذرہ کے بہود یوں نے کے بعد

دیگرےاطاعت تیول کرے سکے کرلی۔

تحازے باہر مقناء جرماء ، اذرح وغیرہ میں جو یہود تھے ، ان میں ہے بیشتر نے 🐧 🙇 و و ہے کے درمیان اطاعت قبول کی غرض میرہے کہ خیبر کی شکست کے بعد یہود کی قوت وعزت کا غاتمہ ہوگیااور پھران کےمسلمانوں کے درمیان کوئی اور جنگ نہیں ہوئی۔

، ابھی یہود بعداز اسلام کی تاریخ کے بہت سے گوشے ،مثلاً اسلامی ملوم وفنون کی ترقی و خدمت میں انہوں نے کیا حصہ لیا۔ اس کے کیامفید ومصراثر ات مرتب ہوئے ۔مسلمانوں کے تدن و معاشرت پر انہوں نے کیا اثر ڈالا اور اسلامی تیرن ومعاشرت کے انہوں نے کیا اثر ات قبول کئے وغیرہ تھنہ تفصیل ہیں۔ نیکن ہم کوناظرین کتاب کی داماند گی نظر کا حساس ہے۔اس لئے اس موضوع کوکسی اور فرصت کے لئے اٹھار کھتے ہیں اور نصاریٰ کی تاریخ کی طرف توجہ کرتے ہیں ، جومقد مہ کا دوسرااجم حصه ہے۔

#### نصاري

اویر ہم لکھ چکے ہیں کہ عربوں ہے دوسری قوموں کے جو تین بڑے ذریعے تھے ان ہیں ایک عیسائیت بھی تھی۔ جزیرہ کوب ہیں اس کی ابتداء کب اور کس طرح ہوئی۔ اس کوسب ہے پہلے عرب کے کن قبائل قبول کیا۔ مجمع طور ہے ان کی نشان وی مشکل ہے۔ تاہم عرب کے نصار کیا۔ کی متال کی نشان وی مشکل ہے۔ تاہم عرب کے نصار کیا۔ کی تاریخ ہوا ہے کہ میود کے برظاف جزیرہ میں ان کی آمد اور میسائیت کی ترویخ وترقی کی تاریخ ہوا ہے ۔ کیا سباب زیادہ ترسیا کی اور تبلی اور تبلی اور تباتی ہور کے آئے تھے ، کے اسباب زیادہ ترسیا کی اور تبلی اور کی مدحک تبلیفی اور تباتی ہے۔ یہودیا تو یبال ہجرت کر کے آئے تھے ، کے اسباب زیادہ ترسیکی ورثی ہوا۔

میں تا تبارت کی غرض سے آئے اور پھر یبال آکر آبادہ و گئے۔ جس کی وجہ سے یہویت کوفروغ ہوا۔

اس کے برنکس بہاں میسائیت کی ابتدااور اس کی اشاعت زیادہ تر حکومت کے سایہ میں ہوئی۔ تجارتی آ مدرفت ہے بھی کی قدراس میں مددلی اور میسائیت مشز یوں اور پادریوں نے بھی اس کی اشاعت میں حصرلیا۔ گرییسب حکومت کے کارندے تھے۔ تاریخ سے یہ بالکل پر نہیں چاتا کہ خود میسائیوں کا کوئی طبقہ یا قبیلہ کہیں ہا ہر ہے بجرت کر کے جزیرہ میں آیا ہو،ادر یہاں بس گیا ہو۔اس لئے سیجھنا جا ہے کہ عرب میں جومیسائی تھے وہ سب خالص عربی انسل تھے۔

عرب کے پڑوں میں روم وحبشہ وعیسائی حکونتیں قائم تھیں۔ جن کے اثرات سے یہال عیسائیت فروغ ہوا۔اس لئے پہلےان کے اور عربوں کے تعلقات پرایک سرسری نظر ڈالنی جا ہے۔ سے جو یہ ہے۔

روميون اورغربون كے قديم تعلقات:

تد يم زماندے عربوں كی تجارت تقريباً تمام قريب دبعيد ملكوں من تھی۔ چين ، ہندوستان اور افريقہ اور يورپ تک عرب اپنا مال تجارت لے جاتے تھے۔ خصوصیت ہے ايٹيائے كو چك اور روميوں كے تعلقات كى در يورپ تك عرب تاجرى تھے تھے۔ ليمان نے لكھا ہے كہ ہے۔ صدى قبل سے ہے وميوں كے تعلقات كى بيتے عرب تاجرى تھے تے۔ ليمان نے لكھا ہے كہ ہے۔ معدی قبل سے بہت كم واقف پہلے روميوں اور عربوں اے تعلقات كا بيت چتا ہے۔ مگر روى و يونانى موزمين اس سے بہت كم واقف تھے۔ يہى وجہ ہے كہ مسالے عطريات ، ملبوسات اور جو ہرات وغيرہ كى تم كى جو ہندائتان و چين سے

آتی تھیں اور عربوں کے ذریعہ دوسرے ممالک کوجاتی تھیں ، دو عرب ہی کی پیداوار اور حاصلات سیجھتے۔ تھے۔اس لاچ میں ردمیوں نے کئی بار جزیر و کرب کو فتح کرنے کی کوشش کی تکر کامیاب ہیں ہوئے !۔

عربوں اور رومیوں کے بی تعلقات اس وقت تھے جب رومی صرف رومی تھے ، میسا کی نہیں ہوئے تھے۔لیکن ان کے میسائی ہو جانے کے بعدان میں اور عربوں میں جو تعلقات بیدا ہوئے اس کی تفسیل ہے ہے:

روى عيسائيون يص تعلقات :

قدیم زمانہ ہم یمن کے متعدد عربی قبیلے ہڑک وطن کر کے دشق دکو فی ہم آباد ہو گئے تھے۔
سزمیسوی کی ابتدائی صدیوں میں ان قبائل نے یہاں اپنی متعدد نو آبادیاں اور قبائلی ریاستیں قائم کرلی
تھیں ۔ ایک طرف اگر ایرانی سرحد کے قریب جیرہ (کوف ) میں ان کی ایک ریاست تھے تو دوسری
طرف دمشق میں دوی اور عربی سرحد پر قبیلہ کے جن کو ضحاعمہ اور ضحاعم بھی کہتے ہیں۔ ان کی نو آبادی قائم
تھی ۔ ان کے ملاوہ سرحدی علاقہ میں اور بھی متعدد قبائل آباد تھے۔

عربوں کوابرانیوں اور رومیوں دونوں سے نفرت تھی اور پھر معاشی دیثیت ہے بھی مطمئن نہیں تھے۔ اس لئے اپنے ہلحقہ رومی اور ابرائی علاقوں میں برابرلوٹ مارکرتے رہتے تھے۔ رومیوں اور ابرائی علاقوں میں برابرلوٹ مارکرتے رہتے تھے۔ رومیوں اور ابرائیوں میں صدیوں سے سیاسی بشتک تھی۔ اس لئے دونوں کچھ تو اپنے سیاسی مصالحہ اور دوسرے عربوں کی آئے دن کی غارت کری اور لوٹ مارکی وجہ سے ان کواپی طرف ماک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جس میں دونوں کا کامیا بی بھوی۔ ایک طرف اگر ابرائیوں نے آ ہستہ آ ہستہ جبرہ کو اپنا جمنو ابنالیا تی تو روسری طرف رومی ومشق سے عربی قبائل کی عمایت ماصل کرنے میں کا بیاب ہوگئے اور وہاں ابنی ایک با بکذار ریاست بنائی تھی۔

ومثن میں پہلے قبیاتہ ہم جو یہاں کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا، باجلد ارحکومت قائم ہوئی۔
مد مارب کے نوشنے کے بعد قبیلہ خیمان جب یمن سے اجرت کر کے وشق آیا تو نتج میوں نے روی سالات کی طرف سے ان پر فی کس ڈیڑھ و یتارسالان ٹیکس مقرر کیا۔ پہلے تو اس کے ادا کرنے میں انہوں نے بہن وجیش کیا بھر چھر دائنی ہو گئے اور بھردونوں تک نیکس دیتے رہ، پھراس کے دینے سے انکار کرد یا۔ اس کا مقیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں جنگ ہوئی ۔ جس میں تعجم و الوشاست دونی اور میں میں تعجم و الوشاست دونی اور میں سال نے بہاں نی حکومت قائم کرلی بس کا سرداریا حکم ان انقلیاتی ا

خسانی حکومت کی صدی میں قائم ہوئی؟ مختف نیہ ہے۔ عام مؤرضین اور انسائیکو بیڈیا
آف اسلام کے مرتبین کے بیان کے مطابق بیچھٹی صدی عیسوی کا ابتدائی واقعہ ہے۔ مگر حائد ب کتاب
انجر کا بیان ہے کہ غسانی حکومت کی ابتدا تمیسری صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوئی ۔ مجمہ بن حبیب
نے لکھا ہے کہ غسانیوں ہے جس روی شہنشاہ نے معاہدہ کیا تھا اس کا نام دی قیوس (۱۱۲۶) تھا۔
جس کی دفات رائی میں ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ غسانیوں کی آ مداس سے پہلے ہوئی ہوگی ۔ فرض
خسانیوں نے ہمیشہ عربی تمیت ووفاداری کی ال جرکھی اور بخت سے بخت وقت میں بھی رومیوں کا ساتھ مہیں جھوڑ ااور ان کے دمسازر ہے، یہاں تک کہ ان کے اثر ہے خود بھی عیسائی ہوگئے۔

عربوں کی یہی سرحدی ریاست جزیرہ عرب بی عیسائیت کا سوغات الائی اور پورے جزیرہ کوب بیں عیسائیت کا سوغات الائی اور پورے جزیرہ کوب بیں اس کو لے جا کرتفتیم کیا۔ اس کے بعدر دمیوں کے اثر ات بتدریج بوصے گئے ، یعنی ان کی ای حکم داری کے سایہ بیں ان کا تعرف کا تعرف ان کا تعرف کا ت

چنانچ تھوڑے بی عرصہ میں سرعدی عربوں کی متعدد چھوت چھوٹی قبا کلی ریاستیں پورے طور پر رومیوں کے ساتھ اٹر کے ماتحت آگئیں اور متعدد قبائل نے میسائیت آبول کرلی۔ ان کے بیتد نی اور علمی اور مذہبی اور مذہبی اثرات صرف سرحدی مقام وقبائل ہی تک محدود نہیں دہے، بلکہ انہوں نے اس کوشال نجاز کے مرکزی شہروں کمہ، بیڑب اور وادی القری تک بھیلانے کی کوشش کی۔

کعبہ کی وجہ ہے مکہ کو نہ بی تقدی حاصل تھا اور اس کی تولیت ہور ہے مرب کی سیادت کے ہم معنی تھی۔ اس لئے ہر زبانہ میں ہرطا تو رقبیلہ نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے جب ہم اس پر قابض تھے۔ اس کے بعد فرناعہ قابض ہوئے۔ آنخضرت اللی کے بردادا کے داداتھی نے فرنائی سردار صلیب حلیل جواس وقت کعبہ کا متولی تھا ، اس کی لڑکی ہے شادی کرلی بقصی نہایت ہوش مند اور صلیب صلاحیت تھے۔ اس کے صلیل جب سرنے لگا تو کعبہ کی تولیت کے لئے ان سے وحیت کر گیا۔ لیکن مطاحیت تھے۔ اس کے صلیل جب سرنے لگا تو کعبہ کی تولیت کے لئے ان سے وحیت کر گیا۔ لیکن بوخن اعد نے اس کے مرنے کے بعد تھی کومتولی تسلیم کرنے سے انکار کردیا ، اور جنگ تک نوبت بہنج گئی اور تھی کامیا ہر وگئے۔ این قیتہ نے لکھا ہے : کہ

" اعانه قيصر عليها " \_ (سهم)

" قيصردوم في اس اقتدار كي حصول مين قصى كومددوى" \_

بعثت نبوی ہے دوسو برس پہلے ییڑ ب میں ایک مرتبہ بہود ہوں اور اوس وخزر ن میں ایک مرتبہ بہود ہوں اور غسانیوں کی تصی اور جنگ ہوئی تو غسانیوں نے ان قبیلوں کی مدد کی تھی اور اوس خرزرج کے ساتھ یہ ہمدردی اور امداد واعانت ہوئی نہیں تھی ، بلکہ اس میں ان کی ایک سیاس فرض پوشیدہ تھے۔ بینی وہ چا ہے تھے کہ سرحدی مقامات کی طرح جزیرہ کے اندرونی مقامات نصوصیت ہے جاز میں بھی ان کا کچھ نہ پچھ کی مرحدی مقامات کی طرح جزیرہ کے اندرونی مقامات نصوصیت ہے جاز میں بھی ان کا کچھ نہ پچھ کی درخل ہوجائے اوروہ اس میں کی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ تفصیل آگے آئے گی۔

**اہلِ صبشہاور عربوں کے تعلقات** :

سرحدی مقامات اور شالی نجاز میں میسائی اثرات رومی حکومت یااس کے زیرِ اثر سرحدی ریاستوں نے ذراجہ تھیلے۔ مگر بزئرہ کے جنوبی حصہ یعنی یمن اور اس سے ملحقہ علاقوں میں عیسائیت کے فروغ کاسب سے بڑا ذراجہ حبشہ کی میسائی حکومت تھی۔اس لئے اس کے اور عربوں نے قدیم تعلقات پر بھی ایک نظر ڈال لیمی جانے۔

بعض مشتشر قین حبشہ (الی سینیا) کے صوبہ امہرہ کا تعلق یمن کے قدیم قبیلہ مہرہ ہے تا ہے۔ تا ہے۔ ابن خلدون نے مہرہ کے متعلق تونہیں مگراس سلسلہ کی دوسری شاخوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مصرد حبشہ تک چیل گئے سینے سینے۔ یمکن ہے ای تعلق کی بنا پر مستشر قیمن نے یہ رائے قائم کر لی ہو۔

اگرائن خلدون اور مستشرقین کے بیان کوتسلیم کرلیا جائے تو تیسری صدی میسوی ہے بہلے عربی اور اہل حبشہ میں نعلقات قائم ہو کیا ہے ۔

یمن میں عیسائیت کاسب سے بڑا مرکز نجران تھا۔ پانچویں صدی عیسری سے پہلے یہاں عیسائیت آچکی تھی۔ اس وقت یہاں حمیری حکومت تھی۔ جس کے نرمانروا عمو ما یہودی تھے۔ آخری فرمانروا و فالی یہود تھا۔ یمن کی اس حمیری حکومت اور حبشہ کی عیسائی حکومت میں برسول کھٹاش محمی ایس فی عیسائیت کے فروغ ہے حمیری حکومت اپنے لئے خطرہ محسوس کردہی تھی۔ اس لئے وہ اس ملک میں اس کے فاتمہ کی فکر میں تھی۔

ای اثناء میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آگیا کدد یہوری نجران میں قبل کردیے گئے ، ذونواس کا اس کی اطلاع ہوئی تو اس کوایک بہانہ ہاتھ آگیا۔ پوری ایک قوج کے ساتھ نجران گیا اور عیسائیوں کا قبل عام شروع کردیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت " فیسل اصلحابُ الانحفوٰدِ" میں ذونواس کے ای حملہ اور آل عام کی طرف اشارہ ہے۔

جونجرانی عیسائی قل ہونے ہے تا گئے۔ دو صبئہ کے عیسائی بادشاہ کے در بار میں فریاد لے کر پہنچ ادراس کے سامنے نجیل مقدس کی جلی ہوئی جلدیں پیش کیس۔ غالبًا وہ تنہا یمنی حکومت ہے ان مظالم کا انتقام نہیں لیسکتا تھا ،اس لئے اس نے قیصر روم ہے مدد جائی۔ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ خود نجران کے فران کے ران میں ہے کچھ جشہ گئے ہوں اور کچھ روم ،اور مدد کی خواستگار ہوئے ہوں۔

بہر حال قیصر متاثر ہوا، اور کی سوکٹنیاں تیار کرا کے حبشہ روانہ کیں۔ خود نجاشی شاہ حبشہ نے ہمی سات سوکٹنیاں تیار کرا کی اور ان پر ایک الا کھ یا اس سے زیادہ فوج سوار ہوئی اور بیوج ان ہی کشتیوں کے ذریعہ آبنائے باب امند ب کوعبور کر کے یمن کے ساحل پر اُئر گئی اور یمن پر حملہ کردیا۔ جس میں ابتداان کو شکست اُٹھائی پڑی فور اُئی حبشہ سے کمک آگئی اور اس نے میری حکومت کوشکست و سے دی۔ ان کے فرمانر داؤونواس نے خود شی کرلی۔

بیواقعہ ۱۹۹۱ء کا ہے۔ فرونواس کی شکست وخودکش کے بعد پورا یمن حبشہ کی عیسائی حکومت کے تحت آگیا اوراس کے ذریر سامی عیسائیت کو یہاں بزا فروغ ہوا اور تقریباً سوبرس تک اس کا زور قائم رہا۔

ل ای لئے کہ جن قبال کا ذکر این خلدون نے کیا ہے ، وہ مار ب نوٹے سے پہلے یمن سے باہر جا بھے تنے اور سد مار ب کے متعلق اُوپر ثابت ہو چکا ہے۔ بیدواوقعہ تیسری صدی کی اہتدا جس پیش آیا۔ سے اس آیت کی تغییر وقشر کے بہود کے ذکر میں آچکے ہے۔

اس کے بعدار انیوں کا تبعنہ وارجس ہے میسائیت کازور تو گھٹ ضرور گیا بگرفتم نہیں ہوا۔

ہم نے اُوپر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ جزیرہ کرب میں عیسائیت کفروغ ہمیشہ حکومت کے زیر سایہ ا یا عیسائیوں کے سیائی تغلب کے تحت ہوا ہے۔ اس واقعات سے ہمار ہاں جیال کی تائید ہوتی ہے۔ یمن پر حبشہ کے تسلط کے بعداس طرف سے برابر گورنر وہاں جاتے ہے۔ یمن میں حبشہ کی حکومت کا ایک عیسائی گورنر ابر ہم گذرا ہے۔ جو بڑا انہ ہی تھا اور جس نے وہاں تاریخی و تمرنی کارہ ہے انجام دیئے ہیں ، جن کی وجہ ہے اس کا نام اب تک زندہ ہے۔ مثلاً سد مارب کی مرمت اور متعدد گرجوں کی تقمیر و نوبرہ۔

اصحاب الفيل:

ای ابر ہہ کے ذمانے کا ایک داقعہ کعب کے انہدام کی غرض ہے خوداس کی سرکردگی میں اسحاب فیل کی مکہ برچ الی کا بھی ہے۔ جس کا عربوں ہے برا گہر اتعلق ہے ، اور قرآن میں اس کا ذکر آجانے کی وجہ ہے اس کو برزی اہمیت حاصل ہوگئ ہے۔ اس حملہ کے مفسرین نے متعدد اسباب بیان کئے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے۔ کہ

ابر ہدنے یمن کے دارلسلطنت صنعا میں ایک کلیساتھیر کرایا اور شاہ حبشہ کولکھا کہ اس کلیسا کی تقییر سے میرا مقصد میہ ہے کہ کعبہ کے بجائے لوگ یہاں آئیں اور اس کو کعبہ بنا کمیں۔ کسی طرح عربوں کو اس کا علم ہو گیا اور اس کا خط ان کے ہاتھ لگ گیا ، جس سے ان کو بڑا اشتعال بیدا ہوا اور ایک شخص نے صنعا جا کر کلیسا کو گذرہ کر دیا۔ ابر ہدنے اس پر کعبہ کے انہدام کا فیصلہ کیا اور مکہ پر تملہ کر دیا۔ دوسرا میں کہ جھ عربوں کی تنظی کی وجہ سے کلیسا میں آگ لگ گئے۔ جس سے مشتعل ہو کر ابر ہدنے مکہ یہ چڑھائی کر دی۔

امام طبری نے لکھا ہے کہ ابر ہد کے بہاں ہے بہت ہے ور اوں کو وظیفہ اور دوزینہ ماتا تھا۔ ایک مرتبہ فرا امد کے چندا فراداس کے دربار میں آئے۔ بن میں محمد بن الخراعی ادراس کا بھائی قیس بھی تھا۔ ابر ہدنے ان ہے کہا کہ میں بہاں ایک کلیر سا بنوایا ہے اور جا ہتا ہوں کہتم تمام قبائل میں گھوم گھوم کراعلان کردوکہ وہ یمن کے اس کعبہ کے فی کئے آئیں۔ یہ دونوں اس مہم بردوانہ ہوگئے۔ جب یہ قبیلہ بنو کنانہ میں بنچ تو اس کے چندا فراد نے آئیں قبل کردیا۔ اس پرابر ہدنے حملہ کی تیاری شروع کردی ہے۔

" معمواً ال خمنی با توں کو جواصلی سبب کے خمن ہیں پیش آئیں ، تسلم کا سبب بنادیا جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے ان واقعات کے پڑھنے والے کو تشویش ہوتی ہے۔ لیکن آگر غائر نظر ہے دیکھا
جائے تو کلیسا ہیں گندگی کرنے ، آگ لگ جانے یا خزا می سردار کے تل کے واقعات در حقیقت حملہ کا
سبب نہیں ۔ بلکداس کا بہانہ بن گئے ۔ اصلی سبب سیای اور فرنہی تخلب تھا۔ جیسا کہ نجران پر حملہ
کرنے کے ذونواس نے یہود یوں کے تل کو بہانہ بنالیا تھا ، حالا نکدا ہے سیاس مصالے کے تحت وہ
یہلے ہے اس پر حملہ کرنا جا ہتا تھا۔

بات بیہ ہے کہ کعب کی وجہ سے رومیوں کوقد یم زمانے سے جہاز اور خصوصیت سے اس کے مرکزی شہر مکہ پر قبضہ کرنے کی خواہش تھی اور اس کے لئے انہوں نے کئی بارکوشش بھی کی محر تا کام رہے۔
اس کے بعد انہوں نے غیر جنگی طریقہ اختیار کیا۔ بعنی اقتصادی وسیاس مراعات وقوائد کے نام سے انہوں نے عربوں کی استمالت شروع کردی۔

اُورِية چکاہے کقصی کوقیصرنے مکہ پر قبضہ کرنے میں مدودی اوران کے حوصلہ مند بوتوں کو رومیوں اور میں آبام کی سے جار دومیوں اور حیشیوں نے اپنے پے ملکوں میں تجارت اور آ مدرفت کی سہوتیں فراہم کیں۔ ہاشم کے چار لڑکے تھے۔ ہاشم بحید شمس بوقل ،المطلب ان میں ہرا یک نے جزیرہ عرب کے قریب کے ملکوں سے تعلقات بیدا کئے اوران ممالک بی تجارتی سہوتیں حاصل کیں۔

عبر مطلب نے میں مطلب نے میں کے حمیری بادشاہ عبان سے ، نوفل نے شاہ ایران سے ، مطلب نے مین کے حمیری بادشاہ سے اور ہاشم نے نجاشی شاہ عبشہ سے طاقات کی ۔ ابن سعد میں ہے کہ قیصر روم نے تو ان کے لئے نجاشی کے نام ایک سفارش خطابھی لکھا تھا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہا گرختی اور جبر سے ان پر اپنا سیاسی و ند بی افتد ارقائم کیا جائے اور سرحد پر اس کا کامیاب تجربدان کو ہو بھی چکا تھا۔ گر تجازی عرب ان سے کہیں زیادہ ہوش مند نکلے اور ان کی ہوں افتد ارپوری ند ہوئی۔ افتد ارپوری ند ہوئی۔

جب حبث پررومیوں کا اقتدار ہوا اور حبث کے ذریعے یمن قبضہ میں آیا تو اُن کے دل میں جاز کر سرکر لینے کی چرخواہش پیدا ہوئی تو تعب نہیں اور کیا عجب ہے کہا چی ای دریا ہوئی تو تعب نہیں اور کیا عجب ہے کہا چی ای دریا ہو۔ کی غرض سے انہوں نے یمن کو فتح کرنے میں حبشہ کی مدد کی ہو۔

ا عجد بن حبیب ایلاف کے معنی المهو دلینی پردانے لکھے ہیں۔ کتاب المجر سس ۱۹۲۴ مال دافعہ کی تفسیل کے لئے دیکھئے لیکٹو لی رجلدارص ۱۷ مائن سعد رجلدار ص ۱۲۱ سے المفارض کے اللہ المائن کی المائن کی اس طرف اشارہ کیا ہے۔

المن الكوناس واويس ب برى جوجيز ماكل تقى ده كعب كاتفترس اوراس كى وجه ، كماورايل كم کی مرکزیت تھی۔اس کو حتم کرنے کے لئے ابر ہدنے دوکلید بنوائے۔ایک صنعامیں اور دوسرانجران میں،اورسارے عرب قبائل میںان کی زیارت کے لئے دنو دہسیجے گراس کوان تمام کوششوں میں ہخت ناكاى موئى ـ ندكعب كى تقديس كوده صدمه بهنيا سكااورنه مومكه كى مركزيت والل مكه كى مرجعيد كاخاته كرسكا-ال بنايراس كى آتش غضب بعزك أتقى موكى -اى اثنا بين كليسا مين نجاست ۋالنے اورآگ تلکنے کے دافعات چیش آ گئے ہوں مے جن کواس نے اسینے حملہ کا بہانہ بنالیا۔ جیسا کہ آجکل کی حکومتیں ایک دوسرے پرحملہ کرنے کے لئے اس طرح کے بہانوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔

اس حمله من ابر به كو تخت ناكامي موئى \_ بيدا تعديد من مواراي سال رحمت عالم على ك ولاوت ماسعادت بمولى \_

صباور عربوں کے تعلقات میں تجارتی کاروباراورایک دوسرے کے ملک میں آ وردنت کو بھی دخل تھا۔ جس کاسنسلہ قدیم زمانہ ہے قائم تھا۔عرب تاجرائے ملک ہے چیزے محونہ ،لو بان اور أونى كيرك لي جاتے تصاور وہاں سے غلد لاتے تھے۔

بعثت نبوی کے وقت رومیوں اور مجازی عربول کے تعلقات کشیدہ نظر آتے ہیں ،اور ان کامیا! ن رومیوں سے زیادہ ایرانیوں کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ چنانچے قریشی تا جروں کورومیوں کے مقبوضات میں جومہولتیں حاصل تھیں وہ عالبًا فتم ہوگئی تھیں ۔ بلکہ رومی ان پر بزے بخت فیکس عائد کرنے گئے ہتے۔ ہمارا قیاس ہے کہ رومیوں کی کشید گی کا سبب تو حجاز میں ان کی سیاسی ناکامی ہوگی اوران کی طرف سے عربوں کی رجمش اور کدورت کا سبب ابر بدکا عملہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کی حجاز کے علاوہ دوسرے حصہ کے عربول اور رومیوں میں اب بھی تعلقات دیسے ہی قائم تھے۔ ایرانیوں کی طرف ان کے میاان کی کوئی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آئی ۔ بجز اس کے کہ وہ بھی بت یرست <u>تنص</u>ادر عرب جھی <sup>ک</sup>یہ

غرض ظہوراسلام کے وقت عام طور برمشر کین مجازرومیوں کونا پسنداورابرانیوں کو بسند کرتے تھے۔ چنانچہ بعثت نبوی کے تی سال بعدر دمیوں اور ایا نیوں میں ایک زبردست جنگ ہوئی، جس میں

لے عام عنس ین بھی ہوبہ بتاتے ہیں۔لیکن اگر میں ہونشلیم کر لی جائے تو حبشہ ہے بھی ان کے تعلقات کشید وہونے جائیں ہ مرابیانہیں تما۔ بلک عبشہ کی حکومت سے الل کدیے اعلقات ظہور اسلام کے وقت بالکل استوار نتے ممکن ہے کہ اس میں نماثی کی طبعی نیکی دشرافت کویمی وخل ہو۔

رومیوں کو ہزی بخت شکست ہوئی۔ اس شکست ہے اہلِ مکہ بہت خوش ہوئے مگر مسلمانوں کو اس سے ہوا رنج ہوا۔ جس کی وجہ سے سور وَروم ہم یہ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

" اللَّمْ غلبت الروم في ادني الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ".

"اہل روم مغلوب ہو گئے۔ ایک قریب کے ملک میں اور اس کے بعد عقریب چند برسوں میں بھر عالب ہوں گئے"۔

چنانچے قرآن کی میہ پیشن گوئی بوری ہوئی ہیٹی ہے کہ چند برس کے بعد پھر رومیوں! اور امرانیوں کو فکست ہوئی۔ آپ چڑ اس دفت مدینہ میں جلوہ فر ماہتے اور میں غز د وُبدر کے روز پی نوشخبری مسلمانوں کوملی۔

مختصریہ کران بی قدیم وجدید تعلقات کی بناپر جزیرہ عرب کے تقریباً ہر حصہ میں ہیں ائیت بھیل گئی۔ اب ہم ان مقامات اور قبائل کا نام بنام ذکر کرتے ہیں ، جن میں ظہور اسلام کے وقت میں ائیت موجود تھی۔

کی وجہ سے پورے یمن میں ایک مشہور مقام تھا۔ بیابی زرخیزی وشادالی اور سنعت وحرفت اور تبارت
کی وجہ سے پورے یمن میں مشہور تھا۔ سب سے پہلے یہاں کون لوگ آباد ہوئے ،اس میں انسآباف
ہے۔ تا ہم یسلم ہے کہ بنوا ساعیل یہاں قدیم زبانہ سے آباد تھے۔ اس کے بعد یبال یہودیت اور پھر
میسائیت پھیلی۔ میسائیت کی ابتدا کب ہوئی ،اس کا سیح تعیین مشکل ہے۔ مجم البلدان میں ہے کئیمون
ایک نصرانی عابد تھا۔ ای کے ذریعے یہاں میسائیت کی ابتدا ہوئی ۔لیکن اس سے سنر کا تعیین ہوتا۔

ا پورئین مو رضین متفقہ نکھتے ہیں کہ روم زوال وانحطاط کی آخری صد تک بھٹے چکا تھااور ایرانیوں سے شکست کھائے لے بعد اس کی ربی تھی تو ت بھی ختم ہوگئی تھی۔ ایک مالت میں قرآن کا چندسال میں دو یارو مالب آئے کی بیشن کوئی کر ؟ اور بھر اس کا بورا ہونا تو آن کا کھلام جزو ہے۔

ای سلسله میں مغسر من نے تکھا ہے کہ جب ایرانیوں کو فتح ہوتی تو اہل مکہ فوش ہوتے ہم مسلمانوں کواس بنا بر کہ بیالی کتاب ہیں ،اس سے درنج ہوتا۔ موالہ و میں بعث ہوئی کے چید برس بعد روسیوں کو بخت ہزمیت ہوئی اور قیصر روم کو قسطنطنیہ میں پناولینی پڑی۔ شرکین عرب کوابرانیوں کی اس فتح کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت فوش ہوئے ۔ بعض شرکین نے معزت ابو بکر صدیق " سے کہا کہ آئے ہمارے بھائی ایرانیوں نے تہمارے بھائی رومیوں پر فتح پائی ہے ۔ مکل ہم بھی تمہیس ای طرح منادیں تے ۔ قرآن نے اسباب فعاہری کے فعال ف بیوشن کوئی گی ۔

حفرت ابو بکر صدیق "نے اس بتایہ شرکین مکہ سے پیشر طالگائی کے اگر نوبرس کے اندر روی دوبارہ ایرانیوں پر فقیات ندہوئے تو میں تم کوسواونٹ دوں گا،اور اگر کامیاب تھے تو تم لوگ بھے اپنے ہی اُونٹ دو گے۔ چنانچے سے برس ک انڈز دمیوں نے فتح پائی اور حفرت ابو بکر صدیق "نے ان ہے سواونٹ لئے ۔ (طبری تغییر سور وُروم) البت أوير يمن كے ملسله ميں جو بجيرالها كيا ہے اس سے سندكا تونبيں مگرز ماندكاتعيين كيا جاسكتا ہے۔ يعنی بيكماس كی ابتدا بعثت نوى ہے ايك صدى يہلے ہو چکی تھی۔

سیای اوراقتصادی ایمیت کی بناپریمن ہمیشہ سیائ تغیرات وانقا ابات کا آمادگاہ رہا۔ نجران بونکدائی کا آیادگاہ رہائے اور کی طور پراس کا اثراس پہلی پڑتا تھا۔ جمیری حکومت کے زمان میں یہبال یہ ودیت کوفرون نے ہوا ہے ہیں میں میسائیت کا سب سے بڑا مرکز یہبال یہ ودیت کوفرون نے ہوا ہے ہیں میں میسائی حکومت قائم ہوئی تو نجران میسائیت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا کلیسا تھا ، ہس کوعبدالدان نے ہوا یا تھا اور جو ''کعبہ نجران' کے نام سے مشہورتھا کی اس کی تقمیر کردہ کھیسا کا تھا۔

اسلام کے ظہور کے دفت نجران میں ایک جھوٹی میسائی ریاست قائم تھی ،جس کا بہن کی میسائی ریاست قائم تھی ،جس کا بہن کی مرکزی حکومت ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلکہ وہ براہ راست قیصر روم کے ماتحت تھی راس کانظم تمن شعب میں منتسم تھااوران میں سے ہرایک کاعلیجاد ہؤ مددار تھا۔ فار جی اور جنگی امور جس سے تعلق ہوتے اس کوسید کہتے تھے۔ و نیادی داخلی امور جس کے سپر دہوتے اس کو عاقب داور دینی امور کا جوذ مددار ہوتا اس کوسید کہتے تھے۔ و نیادی داخلی امور جس کے سپر دہوتے اس کو عاقب داور دینی امور کا جوذ مددار ہوتا اس کوسید کہتے تھے۔ ان عہد بدار دن کا لقر رخود قیصر کرتا تھا ہے۔

ای وقت سید کے قبد برابوحار نینای ایک شخص قابض تھا۔ جس کانسبی تعلق بحرین دائل سے تھا۔ زرقانی نے تکھا ہے کہ مربوں اول میں سے جب کوئی آدمی اصرائیت تبول کر لیتا تھا تو قیصر کواس سے تھا۔ زرقانی نے تھی ۔ جنانچہ جب ابوحار نینے اصرائیت قبول کی تو وہ اس قدرخوش ہوا کہ اس کے سامنے مال ودوات کا ایک ذھیر لگادیا اور غالبًا ای وقت میر عبدہ برسر فراز کیا گیا۔

ے جے میں ساٹھ آ دمیوں پر مشتمل ایک وفد نجران ہے آنخصرت بھٹا کی خدمت میں آیا، جس میں اس ریاست کے مینوں فر مہدار عبد دار بھی تھے۔آنخصرت پھٹانے اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی یگر انہوں نے قبول نہیں گی۔

مالانہ نیکس کی ادائے گی کے وعدہ پر آپ علیہ نے ان سے مصاحت کرلی اور ان سے ایک معاجت کرلی اور ان سے ایک معاجرہ و آپ کی معاجرہ کے بھائی کرزین علقمہ معاجرہ و آپ کی میں اس وفعہ کے دوار کان ابو صارت اسقف نجران اور اس کے بھائی کرزین علقمہ میں نجرائی با تمیں و گئے ۔ ان کا بھی بھی ایک و است میں موجود ہے ۔ ان کے علاوہ نجران کے اور افراد نے بھی اسلام تیول کرلیا ۔ ان کا بھی و کراس کتاب میں ہے۔

ا منه البلدان من المعالم المناه ا

نجران کی اہمیت کی وجہ ہے اس کا ذکر ذرا تفصیل ہے کیا گیا ہے۔ اس کے عادہ دورت الحند لی، بحرین ،معان ،ایلہ ،اذرح ،جربا،مقنا، عمان وغیرہ میں ہجی عیسائیت موجود تھی ،جن میں ہے اکثر کی جغرافیا کی اور تاریخی حیثیت کا ذکر بہود کے سلسلے میں آ چکا ہے۔ ان میں ہے بعض ماتحت عیسائی حکومتیں بھی قائم تھیں ۔ ان مقامت کے علاوہ جزیرہ عرب کی تقریباً تمام مشہور بستیوں میں عیسائی حکومتیں بھی قائم تھیں ۔ ان مقامت کے علاوہ جزیرہ عرب کی تقریباً تمام مشہور بستیوں میں عیسائی موجود تھے۔ مثلاً مکہ ،طائف ، مہینہ اور وادی القرئی وغیرہ ۔ وادی القرئی میں تو ان کے متعدد گرے بھی تھے۔ (فجر الاسلام۔ ۲۰۰۰)

جن قبائل میں عیسائیت فروغ پا چکی تھی یا پار ہی تھی۔ان کے نام یہ ہیں : عقب السن سمنہ قبل

قبیلہ عنسان ، بیمنی قبیلہ ہے۔سدمارب کے نوٹے کے بعد جزیرہ عرب کے ثال مغربی سرحدی مقام پر آبادہ وگیا تھا۔ سزید تفصیل آچک ہے۔

بنوتغلب : مشہورعدنانی قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے۔ ای کے تریب عرب کا ایک مشہور تبیار بر مجھی آباد تھا۔ بکروتغلب کی لڑائی بحرب جاہلیت تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔

"ان كثيراً من العرب قد تنصر كتغلب "الـ

" بہت ہے عرب قبائل نے نصرانیت قبول کر فی تھی۔ان میں بوتغلب کا قبیلہ بھی تھا"۔

ابن قیتبہ اور بعقوبی علی وغیرہ نے بھی اس کے نصرانی ہونے کی تو بیش کی ہے۔ اس قبیلہ کے متعدد افراد مشرف بیاسلام ہوئے۔ جن کے تذکرے اس کتاب میں موجود میں۔

ظہور اسلام کے بعدہ مدنوی اور عبد صدیقی میں اس قبیلہ کا ذکر بہت کم بلکہ بالکل نہیں ماتا۔ افبت این قبیبہ کے بیان ہے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عبد فاروقی تک بیلوگ فد ہپ نصرانیت پر قائم رہے۔ حضرت ممرٌ ف اس بنا پران پر جزیہ عائد کرنا جا ہاتو وہ بھاگ کھڑے ہوئے ۔ زرعہ بن نعمان بارگاہ خلافت میں آئے اور عرض کیا کہ بیام ب جیں۔ اس لئے ان کو جزیہ وینا گوارانیش ہے۔ دوسرے شجاع

ا المرافقاب جده بالمستحدة المساعد المساح لأثباق بسر 194

اورطاقتور ہیں۔ان کودشنوں کے ہاتھ نہ جانے ویں ( یعنی اگر آپ جزید لگا ٹیں گے تو یہ رومیوں سے ل جا کیں گے )۔ بلکہ ان پر زیادہ سے زیادہ صدقہ دوگنا کردیں اور ارشاد فرما کیں کہ آئندہ اپنی اولا دکو نصرانی نہ بنا کیں <sup>ا</sup>۔ چنانچ حضرت مرفاروق شنے زرعہ کے حسب مشورہ ای پڑمل کیا۔

بنوکلب : یقبیلہ بھی نفرانی تھااور دومہ الجندل کاعیمائی حاکم اکیدر تھا۔ اس بھی متعددا سے قبائل تھے جو بڑے اثر ورسوخ کے مالک تھے۔ تنبیلہ کلب خاص طور ہے بہت متاز اور حکومت کا حریف تھا ہے۔
اس کا اثر تبوک تک پھیلا ہوا تھا۔ ظہور اسلام کے دفت اس قبیلہ کے مردار صبح تھے، جو حضرت عبدالرحمٰن بن بن عوف کی کوششوں ہے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے اور ابنی صاحبز ادی تماضر کو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے حبلہ عقد میں وے دیا تھا۔ ان کے اور ان کی صاحبز ادی کے حالات اس کتاب کے آئندہ سفحات میں درج ہیں۔

ابن خلدون نے لکھا ہے کہ بنوکلب کی آیک کثیر تعداداس وقت بھی ( لینی آ تھویں صدی ہجری میں) خلیج قسطنطینہ کے ساحل پر آباد ہے۔اس میں سے پچیمسلمان ہیں اور پچیمیسائی آئے۔ قضاعہ : پورے نبیلہ میں تو نہیں گر اس کے بعض خاندانوں میں نصرا نہیں تھی ۔ یہ تجاز وشام کے تجارتی راستہ پر تبوک کے قریب آباد تھا۔ کثر ت تعداداور نو تی قوت کی وجہ ہے اس کو بزی اہمیت حاصل تھی اور جس مقام پر آباد تھا وہ مقام بھی جغرافیائی حیثیت سے بڑا اہم تھا۔ یہ قبیلہ رومیوں کے زیرا اثر تھا۔

ای طُرح بنوتمیم کے بعض افراد نے عیسائیت قبول کر کی تھی۔ عرب کامشہور اور جرم مسلقہ کا صدر نثیں ٹاعرام ا، اُقیس ای قبیلہ ہے تھا۔ جس کی بناپر بعض عیسائی مشترقین نے بیٹا بت کیا ہے کہ بیعیسائی تھا۔ حالا نکہ بیتی ہے۔ البتہ اس کے خاندان کے بعض افراد نفر انی ضرور تھے۔ کہ بیعیس نگی تھا۔ حالا نکہ بیتی تھی جس کا ذکر اُوپر آچکا ہے۔ اس کے بعض دوسر ہے خاندانوں میں بھی نفر انہیں تھی جمی

ای طرح بمن کے مشہور قبیلہ طے میں بھی نفرانیت کا پند چلنا ہے۔ حفزت عدیؓ بن عاتم اوران کی ایک بہن کا تذکرہ اس کتاب میں آیا ہے۔ بید دنوں ای قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور میسائی تھے۔

ا این قبیه می ۱۳۹ م ۱۳۹ می ۱۳۹ سیل این خلد و ن حلد۲ می ۲۴۹ می ۱۳۹۹ می ۱۳۹۹ می ۱۳۹۹ می ۱۳۹۹ میل این این استان ا می معارف این قبید می ۲۹۹ می ۱۳۹۹ مین ۱۳۹۸ مین ۱۳۹۸ میل ا

قبیلہ عبدالقیس : جوممان کے قریب آباد تھا۔ اس می بھی لھرانیت موجود تھی۔ حضرت جارود جن کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے، ای قبیلہ ہے تھے۔

ان کے علاوہ تنوع کم مذیح بہرا، کیے وغیرہ قبائل نے بھی نعرائیت قبول کر لی تھی ،اوران میں سے بیشتر رومیوں کے زیر اثر تھے۔ جنگ موتہ میں بیسب کے سب رومیوں کی حمایت میں سے بیشتر کو قیصر روم کی طرف سے سالانہ پندرہ سیر میں ابطور وظیفہ ملی تھا گئے۔

اس تفصیل سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ پورے جزیرہ میں نصرانیت کی ترقی وفروغ کے لئے عیسائی حکومتوں نے کتا لہا جال بچھار کھا تھا۔ اس کے لئے کیا کیا تدبیری وہ اختیار کردہی تھیں اور کتی میسائی حکومتوں نے کتا لہا جال بچھار کھا تھا۔ اس کے لئے کیا کیا تدبیری وہ اختیار کردہی تھیں اور یہ سلسلہ برسوں سے نہیں صدیوں سے جاری تھا۔ لیکن ان تمام کوششوں اور تدبیروں کے باوجود کم سے کم تجاز میں تو عیسائیت کا اثر برائے تام ہی پیدا ہوسکا۔ جس سے قبضہ میں اسے انہوں نے کیا کیا جتن نے کرڈ الے تھے۔

اس مقابلہ میں اسلام نے پورے جزیرہ میں چند برسوں میں عظیم الشان اور جیرت انگیز انقلاب برپاکردیا۔ جس نے چٹم زون میں پورے عرب کی کایا بلیث دی۔ اس کے لئے نہ توبیہ بیای چال چلی ، نہ کوئی اقتصادی دیاؤڈ الا گیا اور نہ جروز درہے کام لیا گیا۔ بلکہ اس کی دعوت ، تبلیخ اور اعلیٰ اخلاقی تعلیمات اور پھراس کے مظاہرے ساراعرب محورا ورصلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔

حیرہ : میسائیت کے ذہبی اثرات جزیرہ عرب کے اندرونی مرکزی مقامات کے علاوہ ایک سرحدی مقام حیرہ میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہتھے۔ حالاتکہ وہ ایرانیوں کے باجکذار ریاست تھی۔ جہاں قبیلہ تم کی حکومت تھی۔

کنم کے متعلق اُوپر آچکا ہے کہ اس میں نفرانیت تھی۔ اس کے حکمران نعمان کے متعلق اُوپر آچکا ہے کہ اس میں نفرانیت تھی۔ اس کے حکمران نعمان کے متعلق کھیا ہے کہ عدی بن زید ایک نفرانی شاعر نے اس کوایک دن نفیحت کی ۔ اس نفیحت کا اس پر ایسا اثر ہوا کی اس نے فورا نفرانیت قبول کرلی اور تخت و تاج کو خیر با دکہہ دیا گئے۔ اس طرح نعمان خامس کی بیوی بھی عیسائی ہوگئی تھی ، اس کا نام ہم تقا۔ اس نے اپنے نام ہے ایک کلیسا'' دی ہند'' بنوایا تھا۔

، طبری نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے زمانے تک ( تعنی تیسری صدی ہجری تک ) موجود تھا اُنہ اس کےعلاوہ حیرہ میںاوربھی متعددگر ہے تھے۔خصوصیت ہے'' دیر حظلہ'' بہت مشہورتھا۔جس کوجیرہ کے ایک حکمران ایاس بن تبیصہ کے بچالاظلہ نے بوایا تھا کہ۔

حبرہ کاذکر میہاں اس لئے کیا گیا کہ بیجزیرہ کاسرعدی مقام تھا۔ جہاں عرب آباد تھے۔اور د ہی حکمران بھی تھے۔ پورے عرب میں غالبًا حیرہ ہی ایک ایسامقام تھا، جہاں میسائیت نے کسی مادی سہارے اور حکومت کی ہشت بنائی کے کسی قدررواج یایا۔

عیسائیوں اور عربوں کے سیاسی تعلقات اور مذہبی اثرات کے نتائج:

اُدیر جو تفصیل کی گئی ہے اس ہے جزیرہ عرب میں عیسائیوں کے سیاسی ادر مذہبی اثرات کا اندازہ ہوگیا ہوگا۔لیکن اس کاایک پہلواب بھی تھنہ تغصیل ہے۔وہ یہ ہے کدعریوں کے ذہمن ود ماغ و تعدن براس کامجموعی اثر کیامترتب ہوا؟ یہاں مختصران بریجھ دوشی ڈالی جاتی ہے۔

نصرانیت کے فروغ سے جاملی عربول کے تمدن ادران کے ذہن در ماغ میں جوتغیر ہوا ماس کی بوری نشان دہی تو مشکل ہے تاہم ان کی تاریخ کے قدیم واقعات ،ان کے علوم وفنون اور ادب و شاعری کے جونمونے اب تک تحفوظ رو سے ہیں،ان کے پچھ نہ کھے عکا ی ضرور ہوتی ہے۔ نَّة فَي *وتد*نى اثرات :

اورتصی کے مکہ برقابض ہونے کا ذکر آجا ہے قص سے سلے غالبًا بہال کوئی قلم نسق اور سمسی شم کی سیای وحدت نتھی۔ گرانہوں نے مکہ ہر قبضہ کرنے کے بعداس کوس ایک جھوٹی می با قائدہ ریاست میں تبدیل کردیا۔جس کے متعدد شعبے اور عہدے تصاور جن میں ہے اکٹر ظہوراسلام تک باقی تھے۔اس مختصری ریاست کا سکریٹریٹ یا مرکزی دفتر دارالندوہ تھا۔ جہال ریاست ہے متعلق جملہ مہمات امور طے ہوتے تھے۔

تصى كايه نظام حكومت خود ساخته نبيس، بلكه برى حد تك ان تعلقات كاربن منت معلوم ہوتا ہے، جوان کے اور رومیول کے درمیان قائم ہو چکے تھے۔ اس نظام حکومت کے بارے میں ڈ اکٹر حيدالله صاحب لكين بس

''اہل شہریر سالانڈیکس اندازی وغیرہ فیقی اوراس ہے زیادہ بوتانی شہری ملکتوں سے کھے کی شہری مملکت غیرمشا بہت رکھتی ہے'۔ (سای زندگی س ۲۵۹)

ظہوراسلام سے پہلے عربوں کے ساجی نظام اور آس یاس کے ملکوں اور قوموں سے ان کے تجارتی اورسفارتی تعلقات کے جوداقعات و حالات تاریخوں میں محفوظ ہیں وہ بھی نصرانیوں کے تمرنی ابرات کی فمازی کرتے ہیں۔

علمی انرات : نفرانیت بونان داسکندریدین بروان چرهی هی اس لئے دوجهال بھی گیا این ساتھ وہاں کےعلوم وفنون مثلاً نجوم اور مابعد الطبیعات افکار بھی گئی ۔نصرانیت کوان علوم کی اور خصوصیت سے فلفہ اور نجوم کی مہی حیثیت سے بھی ضرورت تھی ۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے علاءادر ندہمی چیٹوا، ندہمی حیثیت سے زیادہ فلسفی ہوتے تھے۔اس کئے کہ نصرانی ثقافت اور فد جب کی اشاعت میں ان کوان علوم سے بہت کافی مدد ملی تھی ۔ ظاہر ہے کہ عرب میں اس کے قدم آئے ہوں گے توبیعلوم بھی اس کے ساتھ لگے لیٹے آئے ہوں گے۔

خیال ہوتا ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے عربوں میں علم نبوم ،طب اور مابعد الطبیعاتی تصورات و افكاركے جواثرات بھی نظرآتے ہیں۔اس كے فردغ میں نصرانیت كوضرور دخل تھا۔اس خیال كی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عبد اسلام کے بعد یونانی علوم وفنون جوسر مایی عربی میں ہوا، وہ زیادہ تر نصرانی ہی علاء ومترجمین کی سرکردگی میں ہوا خصوصیت سے فلف وطب کا شعبہ تو کئے صدی تک ان ہی کے زیر اثر رہا۔ اوب وشعر تعربی ادب وشاعری میں بے شارا بسے الفاظ، جملے مرکبیس اور خیالات ملتے ہیں جو نعرانیت کے اثر کابین ثبوت ہیں۔

جابلی ادب وشعر کااگر ہم لغوی جائزہ لیس تو زمین کی بستی وبلندی ، بہاڑ کے نشیب وفراز ، راستوں کی قراخی و تنگی صحرا کی خشکی و دیرانی کے لئے سینکٹروں ہزاروں الفاظ ال جا کیں گے ،جن ہے ان مناظر و کیفیات کا پورانقشہ مینج جاتا ہے۔ نیکن اگر آب سمندر اور اس کے متعلقات کے الفاظ کے لے عربی افت کھ کالیں تو مشکل سے چندالفاظلیں گے۔ان بھی خالص عربی تو بہت کم ہوں گے۔ أونث بكوار، اورساني كمنام اوران كم متعلقات ك لفي عرفي الغت كاداس أوبر اوسي ب لیکن مشتی اکثی انی استدری سفر اوراس کے لوازم ضرور بات کے لیے شکل سے در بیس الفاظ لیس کے اورجوہوں مےدہ دوسری زبانوں سے مستعار ہوں مے۔ بیتو محسوسات کا حال ہے۔ لیکن معنوی کیفیات كا حال اس سے بچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔خوش وسرت بہوداعب بیش و تعم كے عالات وجذبات كے اظہار کے لئے عربی لغت میں الفاظ کی اتنی بہتات نہیں ہے، جتنی بہتات فقر وفاقہ ،حزن وملال اور قتل وخوزیزی کے الفاظ ومحاورات کی ہے۔

غرض یہ ہے کہ عربی ادب وشاعری کانشو دتماجس سرز مین میں ہوا، اس میں اس کے اثر ات
زیادہ نمایاں ہیں۔ لیکن جوں جوں عربی کا اختلاط ان قو سوں سے بر هتا گیا جو علم وتدن میں ان سے
ترتی یافتہ تھیں تو ان کے ادب وشعر میں بھی ان کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے اور ظاہر کے کہ عربی و ل
سب سے زیادہ جن ترتی یافتہ قو موں سے اختلاط کا موقع ملا ، ان میں ایرانی ، یہودی اور نصر انی سب
سے زیادہ نمایاں ہیں۔

امرانیوں کے اثر ات کی بحث تو ہمارے موضوع سے خارج ہاور بہود ہوں کے اثر ات کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے۔اب چند سطریں تصرانیوں کے اثر ات پڑاسی جاتی ہیں۔

غسانی گونسانا عرب تھے۔ گرردمیوں سے صدیوں کے تعلقات کے دینہ سے بہت زیادہ گھل آل گئے تھے اوران کاعلم دتمدن کا اتنا گہرااثر قبول کیاتھا کہ ظہوراسلام کے وقت وہ عرب سے زیادہ رومی معلوم ہوتے تھے۔ گراس کے ہاوجود بھی ان کاتعلق جزیر ہُ عرب سے منقطع نہیں ہواتھا ،اس لئے اس دوگونہ تعلق کی دجہ سے نصرانی علم وتمدن کے عرب میں فروغ پانے کا بہت بڑاؤر دید بن گئے۔

جزیرہ کے ہر حصہ کے تو بی شعراء اپ ان میسائیوں کے پاس جاتے تھے، ان کو اپنا کلام مناتے تھے۔ انعام واکرام حاصل کرتے تھے اوران کے بیش وقعم ہے متاثر ہوتے تھے۔ تابغہذ بیانی، آشی، الرتش الاکبراور ملقمہ افحل جسے مشہور روز گارو حاحب کمال شعراء نسانیوں کے دربار میں گئے اوران ہے خراج عقیدت وصول کیا۔ ان تی کے بارے میں حضرت حسان نے جا بلیت کے زمانہ میں کہا تھا :

يله در عصاية نا دمتهم يوماً بجلِّق في الزمان الاول

خود حفرت حسان " کو غسانیوں نے ایک دعوت میں جو دہاں کے حکمران جبلہ بن ایمیم کے اہتمام میں ہوئی تھی مرعوکیا تھا۔ بہب دہ دہ ہاں ہے داپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ ندمیری آنکھوں نے اہتمام میں ہوئی تھی مرعوکیا تھا۔ بہب دہ دہ ہاں ہے داپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ ندمیری آنکھوں نے اسامنظراس سے پہلے دیکھا اور ندمیر کا نوس نے سنا تھا اور خیر انہوں نے ہم انہوں نے ہم انہوں کے تعرف دہ ہذیہ کا اندازہ کیا جاسات ایک چیز کی شاعرانہ زبان میں تعربیف کی ۔ اس سے غسانیوں کے تعرف دہ ہذیہ کا اندازہ کیا جاسات کی ہے۔ ان کے متعلق لا تعداد تقص وامثال اور ان کے میش و عمران کے ہیکڑوں واقعات سرلی اور وہ شامری میں گھیں گے۔

نصرانی اوران ہے متاثر شعراء کے کلام پر آپ نظرۂ الیں گے تو آپ کواس اثر کی بہت ی ثمالیں ملیس گی۔ المرائد المرائح المرائد المرا

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن ہیں عبرانی مریانی مرومی اور طبقی زبان کے متعدد الفاظ اور ترکیبیں استعال ہوئی ہیں۔ عبرانی الفاظ کی تفصیل تو یہود دیت کی تاریخ کے سلسلہ میں اُو پرآ چکی ہے کہ بید زبان زیادہ تر یہود ہی ہے تخصوص تھی ،گرنصر انیوں میں ان کے مختلف علا قوں میں مختلف نہ بین رائے تھیں۔ مثلا سریانی ، رومی جبتی وغیرہ۔ان زبانوں کے جوالفاظ اور نقر نے قرآن پاک میں آئے ہیں دہ۔ ہیں :

سریانی الفاظ: فردوس ، طه ، طور ، هیت لک ، و لات حین مناص میں و لات ، رَبَّافِیُون ، رِبَّیُون ، رَهو ' ، الیَّمُ ، صلوات ، (کنالیس) فنطار کا ان کے ملاوہ متعدد الفاظ ایسے ہیں جوانشقاق کے لحاظ ہے تو عربی بیر بگران کے بہت معانی سریانی ہے آئے ہیں ، مثلًا قیو م ، اسفار ، آ ذر ، قمل ، سُجَّد ' وغیرہ ۔

روى الفاظ : قسطا س رقيم ، طفق اور قسطا س وغيره \_

حبشی الفاظ: جبت ، طباغوت ، حوب ، طوب ، طوبی ، سکر ، سجل ، مشکوة ، منساة ، اس کے علاوہ اور بھی متعدد الفاظ کوجش بتایا گیا ہے۔

یہاری تفصیل امام سیوطی کی کتاب التوکلی اور ابن دریدگی کتاب الاشتقاق میں ملےگ۔
ابھی بعث نبوی کے بعد مسلمانوں اور نصراتیوں کے اجتماعی اور سیاس تعاقات ان کی اخلاقی
اور دینی حالت ، قرآن وحدیث کی روشن میں مومنیں اہل کتاب کے نصائل ومنا قب وغیرہ کی تفصیل
باتی تھی ، گرمجور آیہ سلسلہ تم کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ راہ وہتم ہور ہا ہے اور حسب تجویز سال کے اندر
اندراس کتاب کا شائع ہوجا نا ضروری ہے اور ابھی کتاب کے نقشے اور ضمیمہ کی طباعت بھی باقی ہے۔
اندراس کتاب کا شائع ہوجا نا صروری ہے اور ابھی کتاب کے نقشے اور ضمیمہ کی طباعت بھی باقی ہے۔
اب اگر چند صفحے اور ہو تھائے گئے تو کتاب اس سال شائع نے ہوسکے گی۔

، ن ، آخر میں اہل علم حضرات ہے گزارش ہے کہ اگر مقدمہ یانفس کتاب میں کوئی تاریخی غلطی یا میرےان قیاسات میں جو میں نے واقعات کی روشی میں کئے ہیں ،کوئی تصادِنظرآئے تو راقم السطور کو ال ہے مطلع فر ماکر منون احسان فرمائیں ہے۔

اس میں علطی اور ترمیم واضافہ کا اس لئے اور زیادہ امکان ہے کہ اس سے پہلے اس نفس پر كوئى كابنبيل كھي گئى۔ بلكه يقش اول ب-جس كوايك نومشق طالب علم في اي كم سوادي اورعلمي یے بیناعتی کے باوجود صفح قرطاس برشبت کرنے کی کوشش کی ہے۔

یہ کتاب صرف ایک وین خدمت اور ایک علمی کی کو بورا کرنے کے لئے لکھی گئی ہے۔ خدائے قدوی سے دماہے کہ اسے تبول اور اس کی جزاء آخرت میں عطافر مائے۔

رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمِ ط

مجيب الله ندوى • شیلی منزل ، اعظم کڑھ ١٧ صفر اسمال مطابق عارنوم را ١٩٥٠ و

#### الملاقطية

#### الصحابه

(الف) حضرت ابر بهه ً ا

تام ونسب : ابرہمام ہے۔ شام علی احبت کے دہنے وائے اور ندم اعیمائی تھے۔ نام ونسب کے متعلق اور کوئی تغصیل کتب رجال میں نہیں ملتی۔

اسملام: ان کے قبول اسلام کے متعلق بیرتو متعین طور پرنہیں بتایا جاسکتا کہ کب اور کہاں قبول کیا۔
مگر قرائن سے اتنا پید چلنا ہے کہ جب بہت سے صحابہ مکہ ہے ہجرت کر کے عبشہ گئے اور ان کو نجاشی
کے در بار میں درخور حاصل ہوا اور ان کے ذریعہ الل عبشہ کو اسلام سے واقف ہونے کا موقع ملا تو خود
نجاشی اور ان کے ساتھ بہت سے علمائے تصاری نے اسلام قبول کیا گے۔ غالبًا انہی اسلام قبول کرنے
والوں میں حضرت ابر بہ ماور ان کے دو مرے دققا بھی تھے ہے۔

خدمت نبوی میں حاضری :

الل حبشه میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کرئیا تھا۔ان کے دل میں رسول اللہ علیہ کی نیادت کا بے صدافتیا تھا۔ان کے دل میں رسول اللہ علیہ کی نیادت کا بے صدافتیا تھا۔انقاق سے آئی درمیان میں مہاجرین حبشہ جعفر کے ساتھ مدین دواہی آرہے سے سائی قافلہ کے ساتھ حفرت ابر ہہ " بھی مدین آئے اور زیادت نبوی سے شرف ہوئے۔

ع جالیس آومیوں تک کے اسلام قبول کرنے کاؤکر ہے۔ اگر چان کے ناموں کی تقریح بہت کم ملتی ہے۔ (اسابہ میں ا) علی آپ کے دوسرے دفتاء کے قد کرے آگے آتے ہیں۔ حالات لکھتے وقت اشارہ کرویا جائے گا۔ www.besturdubooks.net غر وات : مسى غروه من شركت صحيح طور پر نابت نبيس ب<sup>ا</sup>يد

فَضَاكُلُ: آپكاشاران الل كَتَابِ صَابِيعِ مِن كَهَارِ عِينَ كَهَارِ عِينَ مِنَ النِيسَ اللَّهِ وَلَهُ مِن اللَّ " اللَّذِينَ النَيْنَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ فَبَلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ..... أُولِيْنِكَ بُوتُونَ اللَّهِ عَ اَجُوهُمُ مَرِّنَيْنَ بِمَا صَبْرُوا " كَيْ \_ (تَقَعَ)

"جن لوگول کوہم نے قرآن ہے جہلے کتابیں دیں وہ اس پرایما سالاتے ہیں (اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں)۔۔۔۔یہی لوگ ہیں جن کوان کے صبر کی جدبہ سے دو ہرا تواب ملے گا"۔

گوآپ کے نام کی تصریح نہیں ہے گرمفسرین لکھتے ہیں کہ عبشہ سے علمائے نصاری کا جو دفد آیا تھا واس کے بارے میں سیآ سیس بھی نازل ہوئمیں اور آپ بہر حال ای دفد میں تھے <sup>ک</sup>ے

" وَلَسَجَدَنَ اَقُرْبَهُمْ مَّوْدَةً لِلَّذِينَ امْنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِناَ نَصَارِى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسَيْسِيْن وَرُهُبَانًا وَانَّهُمْ لَايَسْتَكُيْرُونَ . وإذَا سَمِعُوا مَا أُنُولَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيْسِيْن وَرُهُبَانًا وَانَّهُمْ لَايَسْتَكُيْرُونَ . وإذَا سَمِعُوا مَا أُنُولَ بِأَنَّ مِنْ الدَّمُعُ مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ " \_ الله الرَّسُولِ تَوى اَعُيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمُعِ مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ " \_ الله الرَّسُولِ تَوى اَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمُعِ مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ " \_ الله الرَّسُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

"مسلمانوں بے مجت رکھنے میں قریب زائپ ان لوگوں کو پائیں مے جواپیزائپ کونساری کہتے جیں۔ بیاس لئے کدان میں بہت سے عالم اور بہت سے زام وورویش جیں اور اس لئے کہ وہ تکبر مہیں کرتے ، بہب دہ سنتے ہیں اس کو جوسول والی کی طرف آتارا گیا (قرآن) تو آپ دیکسیں مے کہ ان کی آتھوں نے آنسو جاری ہوجاتے ہیں اور اس کی دجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پیجان لیا"۔ سندہ قات اور زندگی کے دوسر سے حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

ا اسدالفاہ میں : یک جب قواہ کہ میں سلمانوں کو تق نصب ہوئی اوراس کی خرجشتک پنجی تو جواہ کال حجہ میں اسلام او بیک ہے انہوں نے دیا ہے وہ اجازت کے رقے اہم نجائی ۔ جانبی وہ اجازت لے کر مدید آئے اور قواہ دیں شرکت ہیں گی ۔ اس بدیل میں اسلام اور میں تھے۔ اس بدیل میں اس تم کی ایک دوایت ہے۔ مرامام فرجی نے جے اصب بدیل میں اس تم کی ایک دوایت ہے۔ مرامام فرجی نے جے بی میں روایت ہے کہ وہ احدیل شرکت ہوئے ہیں ہے ۔ بیض روایتوں صفرت جعفر کے آئے ۔ ان مقام کی اندائی دار اندائی المین المین المین المین کی ایک دوارہ میں اسلام کی ایک دوارہ میں اور اندائی دوارہ کی ایک دوارہ میں اسلام کی ایک دوارہ میں اور اندائی دوارہ کی ایک دوارہ کی اور ان کے ساتھ اسلام تبول کرنے والوں کے بارے میں اندائی دوئی اور بین دوارہ اندائی مراد ہیں ۔ بیغی دوارہ میں اندائی اور ان

## (r) حضرت ادريس

تام ونسب : ادریس نام ہے۔ شام یا حبشہ کر ہے والے تھے۔ حضرت جعفر کے ساتھ حبشہ کے جو میں ان کے ماتھ حبشہ کے جو میں ان میں رہمی تھے۔

اسلام : آپ نے بھی معرت ابر ہے کے ساتھ می اسلام قبول کیا۔

زیارت نبوی ﷺ: حبشہ کے وفد کے ساتھ مدیندآئے اور حضور ﷺ کی زیارت کی دولت ہے بیر ومند ہوئے۔

فضائل : آپ بھی ان خوش قسمت اہل کتاب صحابہ میں ہیں ،جن کے بارے میں قرآن کی متعدد آیتیں نازل ہو کمیں اور اس انعام کے بھی ستی ہوئے۔

" ٱولَّنِكَ يُؤْنُوُ نَ ٱجُوَهُمُ مَرَّقَيُنِ ".

" يې لوگ ين جن كود برا تواب مليكا" ـ

آپ کی زندگی کے عام حالات اور دفات کے متعلق اور کوئی تفصیل نہیں ال سکی۔

#### (۳) خطرت اسید مین سعید

نام ونسب: اسيدنام ٢٠ وباب كانام معيدتها وقبيله بدل هجو بنوقر يظه كانك شاخ تمى الك شاخ تمى الكري الكري

اسلام: بنوقر بظه کامعالمه ان کی خواہش کے مطابق رسول الله بھیجائے سعد میں معاذ کے سپر دکر دیا تھا کہ دہ جو فیصلہ کریں گے ،ای کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ حضرت سعد میں معاذ سے یہ فیصلہ کیا کہ قبیلہ کے جتنے بالغ مرد ہیں وہ سب قبل کئے جا کمیں اور عور تنمی اور بیجے اور اوغری ملام بنا کمیں جا کمیں۔ جب اس فیصلہ کی خبر حضرت اسید میں کو ہوئی تو وہ اپنے چندا حباب کے ساتھ ہو قریظہ کے پاس گئے اور

ا اصابہ جلدار م سے آور معرت ابر ہے کے ذکرہ میں شامی اصفہ ہونے کی تحقیق گزر چکی ہے۔ م ایناً مع ایناً مع اکٹر لوگوں نے آپ کانام اسد بغیری کی کر لکھا ہے۔ محراستیعاب اور اسدالفابہ میں یہ تصریح ہے کہ مجھے اسید ہے۔ این بشام نے مجی اسیدی لکھا ہے۔ (این بشام مبلدا ہم 19 واصابہ جلدا میں)

ه عسلی، طبقه النسبة الی الهدال اخوة بنی قریظه و دعوتهم (ای نسبهم به جلد ۱۸ م ۱۳۳۸ اسان) من قریظة (مسمعانی) بنویزل نی قریظه ی کی شاخ ب به این بشام بطده می ۱۲۹

ان ہے کہا کہم لوگوں کو ابن المبیبان الی بات یا ذہیں ہے کہم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اے بہود! الله ہے ذرد! اوراس نی برخ کا اتباع کرو۔ گر بہود نے اتباع کرنے اوراسلام قبول کرنے ہے گریز کیا۔ حضرت اسید نے اپنے چندساتھیوں کے ساتھ آنخضرت میل خدمت میں حاضر ہوئے اوراسلام قبول کی اور اسلام قبول کیا اورائے اہل وعیال اور مال دودات کو اللہ کی حفاظت میں دے کر بچالیا ہے۔ منازی میں دیا ہے اس میں دیا ہے۔ منازی کا تعدید کا تاہم کی منازی کا تعدید کا تاہم کا تاہم کی منازی کے منازی کا تاہم کی منازی کے منازی کا تاہم کا تاہم کی منازی کا تاہم کا تاہم کی منازی کا تاہم کا تاہم کی منازی کا تاہم کی منازی کا تاہم کا تاہم کی منازی کا تاہم کا تاہم کا تاہم کی کا تاہم کا تاہم کی کا تاہم کا تاہم کا تاہم کی کا

و فات : اآپ کے سندہ فات کی تصریح تونہیں ملتی ،گر بخاری کے بیان سے اتنابیعہ جلتا ہے کہ عہد بنوی ﷺ میں اس دارِ فانی کو چھوڑ چکے تھے <sup>س</sup>ے۔

فضل وكمال: جب دسول الله الله المنظمة المنظمة

'' سب اہلی کتاب برابرنہیں ہیں ،ان میں جماعت ہے جو ( دین ) پر قائم ہے اور رات کے اوقات میں و وانڈ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے اور و ونماز کی بھی ہیں''۔ زندگی کے اور حالات پر دوُاخفا میں ہیں۔ تعلیم آ یہ کے عیسائی بھائی تھے جن کاذکر آئے گا۔

## (۴) خطرت استرقبن عبید

نام ونسب: اسدنام ہے۔باپ کانام مبیدتھا۔ آپ بھی تبیلہ ہدل کے ایک فردیتھے ہے۔ اسمام : ہنوتر بظ کوآپ نے بھی بہت بچھ مجھایا بگر جب وہ اپنے شدیرازے دہے تو حضرت اسید کے ساتھ انہوں نے بھی ڈنل خاندان ہے دشتہ تو ڈکراسلام ہے جوڈلیا ادراس سے بھی علیخد دنہیں ہوئے گا۔

ا این البیان ایک بیودی عالم تھا، بوشام ہے دینے جلاآیا تھا۔ دینہ کے بیود قوط اور دوسری مسیتوں کے دفت اس سے دعا کم کرائے تھے۔ جب اس کے انتقال کا دفت آریب تواس نے بیود کوئٹ کیا اور کہا تنہیں معلوم ہے کہ شام جیسی سر بز وشاد اب جگر چھوڑ کر دینہ بیسی فیرشادا ہے جگر کیوں چلاآیا؟ میں بیان اس لئے آیا تھا کہ جھے ایک نجا کا انتظار تھا، جو یہاں بجرت کرتے آئے گا۔ میں اگرز ندور بتا تواس کا انتیار کرنا۔ ویکھو! تم لوگ اس کی اطاعت سے کریز نہ کرتا، وہ نہ بیاد عراض تمہارے کی اطاعت سے کریز نہ کرتا، وہ نہ بیاد عراض تمہارے کی کا سب ہے گا۔ چنا نچے ہؤ قریظ نے اس سے وعد و کیا کہم لوگ ایسانی کریں ہے۔ جنگ قریظ کے روز حضر سے اسید نے ای وعد و کی طرف اشارہ کہا تھا۔ (اصابہ جلدار س ۲۳ مارین بشام۔ جلدار س ۱۹۳۷)

ع استیعاب زیر اسید ہے جلدار س ۳۱ سے ایسان سے استیعاب واپن بشام۔ جلدار س ۱۹۳۱ واصابہ جلدار س ۱۹۳۱

وفات: آپ کی دفات کے متعلق کوئی تصریح نہیں ال تکی۔ عام حالات: زندگی کے عام حالات کے متعلق بھی کوئی اور تفصیل نہیں ال تکی۔صاحب تجرید کی نے لکھاہے: کہ

" له ذكر من رجه عجيب ".

'' عجیب وغریب طورے ان کا ذکر ملتا ہے''۔

عالبًا السام البيان كواقع كي طرف الثاره بي والتداهم بالصواب فضائل : آب بي النوائع بي بين كم بارك بيل بي آب الذائع بالمواب المصابح النائع النا

# (۵) حضرت استرسى كعب القرظى

نام ونسب اسدنام برباپ کانام کعب بن اسدها یهود دین کمشهور قبیل بوقرظ ت آپ کانسی تعلق قبار می از می از می از می است تعلق قبار می از م

"رات میں سے ایک جماعت جواللہ کی آبات رات کے اوقات میں پڑھتی ہے"۔

اسلام: زمانہ بول اسلام کے معلق کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ غالبًا قریطہ کے روزیائی کے بعد اسلام جول کیا۔ آپ کا تذکر وعمو ماحضرت عبد اللہ بن سلام وغیرہ کے ساتھ آتا ہے۔

قصل و کمال : آپ بھی ان آیات کے مورد اور مصداق میں جو دوسرے اہل کتاب سحابہ کے ا بارے میں تازل ہوئی میں۔ قبول اسلام کے بعد بہود نے آپ کوطعن وشنیج کامدف بنالیا تھا۔ لیکن یہ

آ تجریدی تذکرہ اسد سے جس کے خروہ خندتی جس قریش میں قریش ہے دود ہے کا وجدہ کیا تھا اور قریظ کے روز قل کیا ہے۔ سع علی غالباً یہ وی کعب ہے ، جس نے غزوہ خندتی جس قریش میں قریش ہے دود ہے کا وجدہ کیا تھا اور قریظ کے روز قل کیا گ گیا تھا۔ یہ وہ کعب نہیں ہے جوٹھ بن کعب القرظی مشہورتا لبی کے والد ہیں۔ جن کے بارے میں روایتوں ہے ہے جاتا ہے ک کی وہ نوقر بنظ کے دوز نابالغوں ہیں ٹار کر کے بچوڑ و سے گئے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ (امسا ہہ۔ جلدا یس سے) کی احتیعاب میں انتا ہے میں مالم کے حالات کے خمن میں آئے گا تا م بھی آیا ہے۔ (جلدا ہے ۲۸۷) www.besturdubooks.net

سب کچھآ ہے نے بندہ بیٹانی کے ساتھ برداشت کیا ،گراینارشتہ اسلام ہے جوڑ نے کے بعد پھر بھی منیں تو زا، گوتمام رشتے نوٹ گئے۔ یہآپ کی سب سے بڑی فضیات ہے۔

# (١) حضرت اسيد بن كعب القرظي

نام واسب : اسدنام ہے۔ باپ کانام کعب بن اسدتھا۔ آپ بھی ، وقریط ہی کے ایک فرو تھاور < حنرت اسدَّ کے جن کا تذکرہ أو ير ، وائے۔ بن ما جيمو نے بھائی تھے کہ

اسلام : ان كِتبول اسلام كَ متعلق بهي متعين المورية نبيس بتايا حياساتا كركب قبول كيا- غالبًا دونول بھائی ساتھ ہی دائرہ اسلام میں داغل ہوئے مول کے۔ بھائی کی طرح زندگی کے دوسرے حالات بروۂ اخفاجی جیں۔آپ بھی ان تمام افضال وانعام البی کے مورود مستحق ہیں ،جن کے مستحق آب کے بھائی حضرت اسید میں۔

> ابن جرير بناس آيت مضمن من آپ کانام بھي ليا ہے۔ " من أهُلِ الْكتبِ أمَّةُ يُتلُونِ أينَ اللهِ ".

''اہل آیا ہے میں آیپ جماعت ہے جوالقد کی آیات کی تلاوت کرتی ہے''۔

ان ہے علوم ہوتا ہے کہ آ ہے بھی ان مصائب کا شکار ہوئے ہوں گے ،جن کے آ ہے کے بِهَا فَي اللهِ عَدَا اللَّهُ أُورِ: ومر اللَّهُ كَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْظِيدٍ ا

# (۷) حفرت اشرف خبشی

نام ونسب الشرف كتام ب- معشه بإشام كرية دالے ادر عقيدهُ ميسائي تھے۔ ا سلام الناب ووسر برانتا بمن حضرت ابر بهآور حضرت ادر لينّ دغيره ك ساتهدا سلام لا بـ ـ خدمت بنوي ءَنْ مِينَ آمد:

" عَرْتُ العَمْرُ كَ سَاتِهُوا بِلَ عَبِينَهُ فَا جُودِ فَدَفَدَمَتَ بَوَى وَيُؤَيِّمِنَ آيا تَقَاءَ ال مِن آب مِن تَعِيد وفات : وفات ئے تعلق کوڈی تنسیل نہیں ان بھی۔

ا سايد جدايس وي المسلط ي تغيير آيت مُكوره مورة آل قران ۳. با آهن جو الناسي بيار مهن قراروي بيل مان گوشماؤل عن شاركيا ہے ۔ جس بين كدا بيت كي طرف اشارو ٣٠ ويران كالقر كروآ دِكا ب

يرالعنايةٌ (جلد فشم) ٢٧٣ الل كناب سحابةٌ وتا بعينٌ (حصه دواز وجم)

فضل و کمال : آپ ملائے تصاری میں سے تھے۔ حافظ ابن جرنے آپ کے اوماف کے سلسلے میں اکھا ہے : کہ

"نمن رهبان المحبشة "لى (ترجمه) "عبشه كرابيوں من سے تھ" ـ
ال سے معلوم ہوتا ہے كرآب كا شارعلائے نصارى من تھا۔ليكن اسلام قبول كرنے كے بعد اسلامى علوم سے كہال تك واقف ہوئے اس كى تعصيل نہيں لمتى اور ندآپ سے كوئى روايت ہے۔

(۸) حضرت بحيرا الحسبشيُّ

نام ونسب : بحیرا<sup>ی</sup> نام بے۔ شام یا حبشہ کے رہنے والے اور عقیدیة نصرانی تھے۔ اسمام : غالبًا آپ نے بھی اپ احباب معزت اشرف ڈنمام طوغیرہ کے ساتھ اسلام قبول کیا ہوگا۔ زیارت نبوی کانشرف : حضرت جعفر کے ساتھ آپ بھی حبشہ سے مدینہ آئے اور زیارت نبوی انگلا سے مشرف ہوئے۔

وفات : وفات كاسنه يا تاريخ معلوم بيس موسكي\_

روایت : این عدی نے ایک ضعیف داسطے بیا یک دوایت نقل کی ہے۔

"عن جعفر بن محمد بن على بن ابيه عن جده قال سمعت بحيو االو اهب بقول سمعت رسول الله اذا شرب الوجل كاساً من خعر" " (الخ)

"جعفر بن محمد بن عدادات روايت كرتے بي ك أخول في يحيرات بنا ، وه بيان كرتے على كري في الحالي بياله بلايا جائے۔

"على كري في الحضرت الله الله عن الكا كرك في كوراب كا ايك بياله بلايا جائے۔

اوردوايت كرتے كے بعد خودى جرح بحى كى ہے جرح ك الفاظ يہ بيل .

"هذا حد يث منكو و لم اسمع بحيرا عند غير هذا "ع"مشرعد يث بيان ك علاده بحيرا كى كوئى اور عد بث بيل .

لے اصابہ۔جلدارم می اہ

رئنه، (۹) حضرت بشیر بن معاویه

نام ونسب: بشرنام ہے۔ ابوعلقم کنیت۔ باپ کانام معادیہ تھا۔ اسقف نجران کے بھائی تھے۔
اسملام: الل نجران کے پاس جب آنخضرت بھا کا نامر مبارک پہنچا تو انہوں نے ایک وفد آپ
ھٹا کی خدمت میں دریا فت حال کے لئے بھیجا۔ یہ وفد مدینہ سے نجران واپس ہوا تو راستے میں
اسقف رئیس وفد نے آنخضرت بھا کے اس نامئے مبارک کو پڑھنا شروع کیا۔ اتفاق سے ای اثنا
میں بشیر کی اُد فنی کو محور کئی۔ اس پر انہوں نے آنخضرت بھٹا کی شان میں بجھنا ملائم الفاظ استعال کئے۔
اسقف نے ڈاٹنا اور کہا وہ نی صادق ہیں۔ حضرت بشیر کے دل میں یہ بات کھر کرگئی۔ انھوں نے فر مایا،
کہ جب وہ نی صادق ہیں آو خدا کی شم جب تک اُن کی خدمت میں نہ بننے جاؤں ، او فنی کا کو وہ نہ کھولوں
کا۔ چنا نچیشوق و او اُن می یہ اشعار پڑھتے ہوئے وہاں سے پھر مدینہ واپس ہوئے۔

اليك تغدوا قلقا وضينها معترضا في بطنها فيها

مخالفا دين النصارئ دينها

اور خدمت نبوی میں پہنچ کراسلام تبول کیاا درساری زندگی در باررسول کی غلامی میں گزار دی۔ شہاوت : غزوہ کی تصریح تونہیں مل کئی ایکن کسی غزوہ ہی میں شہادت یا ئی ۔

(ت)

# (۱۰) خطرت تمام ه

نام ونسب : تمام نام ہے۔شام یا عبشہ کے رہنے دالے اور عقیدہ کے اعتبار سے نصرانی تھے۔ اسلام : اُوپر جن لوگوں کا تذکرہ ہواہے، عالبًا اپنے ان بی رفقاء کے ساتھ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔

تمرف ندیارت : آپ بھی مفترت جعفر کے ماتھ حبشہ سے آئے ورزیات نبول اٹھا ہے سبرہ مندہ وئے وفات : وفات اور دوسرے حالات کے متعلق کوئی تصریح نبیس ال کی تجرید میں آپ کے متعلق یہ بھی ہے کہ بحیر الورابر ہد کے ساتھ آئے۔

لِ قریب قریب ان بی کے واقعہ ہے ملا جل کرزین عاقمہ کا واقع بھی ہے۔ لیکن صاحب اصابہ نے ان کورو تارکیا ہے اور یہ و اس لئے بھی میں کہ کرز کا واقعہ دید جاتے ہوئے ہیں آیا تھا اور بشر کا واقعہ وہاں سے واپسی پر۔ (اصابہ جلد اول میں ۱۲) میں میں میں کے کرز کا واقعہ دید جاتے ہوئے ہیں آیا تھا اور بشر کا واقعہ وہاں سے واپسی پر۔ (اصابہ جلد اول میں ۱۲)

" وقد مع بحيرا وابرهه في حديث ساقط تمرة " أر

" بحيرااوراير بدك ماته يهجي ساقط تمر ووالے واقع من تھا'۔

آب بھی ان تمام فضائل اورانعام کے مورد ہیں جس کے مورد دوسر سے الل کتاب صحابہ ہیں۔

(۱۱) حضرت تميم الحسبشيّ (۱۱)

نام ونسب : تمیمنام ثام یا حبشہ کر ہے والے اور عقیدہ کے اعتبارے عیسائی تھے۔ اسلام : آپ کے چندا حباب کا تذکرہ ہو چکا ہے عالبًا آپ نے بھی حبشہ میں ان کے ساتھ اسلام تیول کیا ہوگا۔

شرف ذیارت: مبشکوفد کے ماتھ آپ مجی مین آئے اور شرف ذیارت نبوی سے مبروفد ہوئے۔ روایت: آپ سے کوئی روایت نہیں ہے ہے۔

وفات دعام حالات کے تعلق کوئی تنصیل نہیں ملتی \_

(۱۲) حضرت تمیم داری <del>"</del>

نام ونسب تحمیم نام ابور قیکنیت واری نبست به پوراسلسله نسب بید بیتمیم بن اول بن مارجه این مواجه این مور بن خربی بن ماری این مور بن خربی بن مراب به بین مراب بی بن عرب بن مرب بن بن مرب ب

اسلام : وه من الن بعالى نعيم كرماته آنخفرت اللكى خدمت عن آئه اورمشرف باسلام بوئ هـ

غروات : اسلام لانے کے بعد جتنے فرزوات پیش آئے ،سب میں شریک ہوئے ارسول اللہ دی آئے۔
کفات کے لئے شام میں قربیہ عینوں کا ایک حصد آپ کود ہے دیا تھا اور اس کی تحریری سند بھی لکھدی تھی ،گر
ویار محبوب کی محبت نے وطن کی محبت فراموش کردی ۔ چنا نچہ عہد نبوی بھٹا کے بعد خلفائے ٹلاٹ نہ کے
زیانہ تک مدید ہی میں رہے ۔ حضرت عثان غنی می شہادت کے بعد علی فقنہ و فساد شروع ہوا تو آپ
بادل نخواست مدید چھوڑ کراہے وطن شام میلے گئے "۔

علم فضل : اسلام سے بہلے آپ کا شار علائے نصاری میں تھا۔ قبول اسلام کے بعد علمی ذوق قر آن مجید کی جانب منتقل ہوگیا اور اس سے بوری واقفیت بیدا کی۔ قبادہ کا قول ہے : کہ

" كان من علماء اهل الكتابين " كير " كان من علماء اهل الكتابين " كير " كان كمار من تقا" \_

بعض اوگول لیے آسے کا شاران سحامی کیا ہے جنہوں نے عہد نبوی میں قرآن می کیا تھا۔ تراوی کی امامت : فتح الباری میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق "نے تراوی جاعت قائم كى تۇمردون كالمام الى بن كعب" كواور عورتون كالمام تميم أوارى كومقرر كيالىي

ا کیک روایت : آپ کاسب سے بڑا شرف یہ ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے ان سے ایک واقعہ (مسلم میں موجود ہے) روایت کیا ہے۔ اس کے علاد و بہت سے کبار سحا باور تابعین نے بھی آ ہے ہے رواييتي كي جين \_ مثلاً عبد الرحمٰن بن عمر"، ابن عبال "، ابو جريرة"، انس بن مالك "، زراه بن عوني ، دروح بن زنباع ،عبدالله ابن موہب ، عطاء بن بزید اللیش ،شہر جوشب ،عبدالرحمٰن بن همنم <sup>س</sup>، سلم بن عامر ،شرمبیل بن مسلم .قبی**صر <sup>۱۸</sup> بن ذ** ویب ،کثیر بن مره ،از هر بن عبدالله <sup>۱۵</sup> وغیره ـ

چونکہ آب متاخرالاسلام تھے ،اس لئے آپ کی روایتوں کی تعداد بچھ زیادہ نہیں ہے۔

مندمیں ۱۲ حدیثیںآپ کی سند انسے درج ہیں۔

اتباع سنت اورموا ظبت عمل:

آپ کواتباع سنت کابر الحاظ تھا،اورجس سنت پرایک مرتبہ کل شروع کردیتے ،اس پر بمیشہ مواظبت کرتے۔ چنانچے معمول تھا کہ نمازعصر کے بعد دورکعت نمازنفل ادا فرماتے تھے۔حضرت ممر '' کادستور تھا کہ جن اوگوں کونماز عصر کی ادائے گی کے بعد نقل بڑھتے ویکھتے انہیں منع فرماتے اور بعض اوقات سزا بھی دیتے ۔ایک مرتبہ تمیم داریؓ ہے بھی اس کے متعلق فرمایا تو آپ نے حضرت ممر " کودرشت لبجه می جواب دیا: که

" لا ادعها عليتهما مع من هو خير منك رسول الله ١١٪ ".

" میں ان دورکعتوں کو ہرگز نہیں چھوڑ دل گا۔ میں نے توبیہ دورکعتیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ

ر هی بیں جوتم ہے بہتر ہیں''۔

یہ ن کر حضرت عمر نے چرکوئی باز پُرس نہیں کی اور قرمایا کہ اگر تمام لوگ تمباری ہی طرح ہوجا میں او جھے کوئی پر داہ بیں' <sup>کے</sup>

ع بعض روا عول من قميمواري كربيجا كالمان بن مشمد كانام بيد انفروه يث ف إلى ابن معدر جلدا في منايس ال اس کی بیتو جیہہ کی ہے کہ دونوں آ ومی مختلف اوقات میں اس خدمت برمتغین ہوئے۔ (فتح الباری ۔ جلد ا۔ مس ١١٩) س محدثین نے ای روایت سے رو اید المسکسار عن اصف ایک متعلق امول روایت بنالیات اور مجن اس کی ع مسلم شریف ذکر جاسه **من** ۲ في تهذيب اتهذيب يس ان ı•www.dbesturdubooks.net ج بية تمن نام استيعاب مين درج مين.

ایک مرتبدروح بن دنباع آپ کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ محور ہے لئے جوصاف کرد ہے جیں اور کھر کے تمام لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ردح نے عرض کیا ، کیاان لوگوں میں ہے کوئی خص ایر انہیں ہے جواس کام کوکر سکے۔ آپ نے فر بایا یہ تھیک ہے ، لیکن میں نے رسول اللہ بھیلا ہے سناے نہیں ہے ۔ کہ

" ما من امرء مسلم ينقى لفر سه شعيرًا ثم يعلقه عليه كتب له بكل حية حسنه "لي

'' جب کوئی مسلمان اپنے محموڑے کے لئے داندصاف کرتا ہے ادر پھراس کو کھلاتا ہے تو ہر داندے بدلے ایک نیکی ہلتی ہے'۔

عبادت : آپ کاشاران سحابہ میں تھاجوز مرد تھوئی ،عبادت وریاضت میں ضرب المثل تھے۔ مشکل ہی ہے بھی آپ کی نماز تہجد ناغہ ہوتی ۔ تہجد میں بسااد قات ایک آیت آئی بار و ہرائے کہ پوری رات ختم ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آپ تہد میں جب اس آیت :

"ام حسب الدنين اجتر حوا السينات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصّلحت سواء محياهم ومماتهم "- (بائه) "جولوگ يُر كام كرتے إلى كياده كمان كرتے إلى كهم ان كوان كے برابر وكيل كے

''جولوک یر سے کام کرتے ہیں کیا وہ کمان کرتے ہیں کہ ہم ان لوان نے برابر دہیں ۔' جنہوں نے ایمان وعمل صالح کوافقیا رکیا کہان سب کا مرباجیتا برا برہوجائے''۔

پر پہنچتے توای کورات بعرد ہرائے رہ، بہال یک کمیج ہوگی ا

ی میں بیر ان میں میں ہور ہاتے ہیں کہ میں کہ میں ایک رکھت میں بیر اقر آن ختم کردیتے تھے <sup>ہی</sup>۔ انہوں نے ایک بہت قیمتی جوڑاخری**دا تھا۔**جس روزان کو شب قدر کی تو قع ہوتی تھی اے روز پہنتے تھے <sup>ہی</sup>۔

ر یا سے پر جمیز : بایں ہما پی عبادت کولوگوں پر ظاہر ہیں ہونے دیتے تھے۔ایک مرتبا ایک خص نے آپ سے موال کیا کہ آپ رات میں کتی نمازیں پڑھتے ہیں۔آپ اس موال پر بہت نا راض ہوئے اور فر مایا کہ ایک رکعت نماز جے میں رات کی تنہائی میں پڑھوں ،وہ مجھے اس بات کی سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رات بحرنماز پڑھوں اور میج کوسب سے بیان کرتا پھروں ہے۔

ا سند۔ جلد ۱۰۲ میں اصابہ واسدالغابہ ونسائی میں بھی بیدوایت ہے۔ سے تہذیب المتہذیب وکر تمیم سی صفوۃ الصغوۃ یہ جلدایص ۱۰۱ ہے اینیا سی صفوۃ الصغوۃ یہ جلدایص ۱۰۱۰ میں میں اینیا

متجدمیں روشنی کی ابتداء:

بیآب کابہت بڑا شرف ہے کہ آپ نے مجد شرہ فتی کی سنتِ دنہ جاری کی ابوسعید ضدی افتر ماتے ہیں کتیم اری بہلے تھی ہیں جنہوں نے مجد شری چاغال جلانے اور وژن کرنے کی ابتداء کی اللہ کا ایک کرامت : حضرت عمر کے زمانہ کلافت میں ایک مرتبہ مقام حرومی آگ گئی ۔ حضرت عمر ایک کرامت : حضرت تمیم داری وہی آگ گئی ۔ حضرت عمر حضرت تمیم داری وہاں گئے اور بے خطرا آگ میں گئے اور این سے داقعہ بیان کیا ۔ حضرت عمر نے آپ کو فیرالل المدینہ (مدینہ میں کھی اور اے بھا کرتے وہا کہ واپس سے اس کے اور ایک اللہ بینہ (مدینہ کے سب سے استی اور نیک آدی ) فرمایا کرتے تھے تیں۔

مُليد ولباس : خوش بيش ،خوش وضع اورخوبصورت آدي تقط<sup>ع</sup>

(ث)

## (١٣) حضرت تغلبه بن سعية الهدلي

نام ونسب : تعلیمنام ہے۔ باپ کانام سعیہ بقبیلہ بدل جم جو بوقر بظ کی ایک شاخ تھی ،اس سے نسبی تعلق تھا۔ حضرت اسید جن کا او پرذکر آ چکا ہے،ان کے حقیق بھائی تھے۔

اسلام: جب بنوقر بظ سے آل کا فیصلہ ہوا تو حضرت تعلبہ طقبیلہ کے دو تین نو جوانوں کے ساتھ اہل قبیلہ کے وہ تین نو جوانوں کے ساتھ اہل قبیلہ کے پاس میے اور ان کو ابن البیان فلی وصیت اور اس کا دعد ہیا دولا کر سمجھانے کی کوشش کی اور اسلام تبول کرنے بار خیب دی لیکن جب بیکوشش بے سودر بی تو اپنے بھائی حضرت اسید کا در قبیلہ کے ایک اور نو جوان اسد بن عبید کے ساتھ آئے ضرت بھی خدمت میں حاضر ہوکر خود اسلام تبول کیا ہے۔

آپ کی زندگی کے اور دوسرے حالات نبیس مل سکے۔

و فات : سندہ فات کی تصریح نہیں مل سکی۔البتہ امام بخاری کے بیان سے اتنابیۃ چاتا ہے کہ حیات نبوی ہی میں وہ اس دارِ فافی کوچھوڑ چکے تھے گئے۔

ال این ماجہ باب المساجد میں 10 میں ہے۔ اسابہ جلام میں 10 میں اسرالفابہ جلدا میں 10 میں ماجہ باب المساجد میں 10 میں اس کی تحقیق مفرت اسید کے طلات میں گزر چکی ہے۔ فی پوراتھ مفرت اسید کے طلات میں کھا جا چکا ہے۔ اللہ اسابہ ذکر اسید (جلدا میں 77) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مفر عبداللہ بن اسلام کے ساتھ اسلام اللہ ، مرسا حب اسد الفابہ نے اس کہ زوید کی ہے ۔ ابن بشام و فیرہ کا بیان بھی اس کے خلاف ہے ۔ (اسد الفابہ ، جلد اس ۱۲۴ میں ۱۳۲

قصل و کمال : الل کتاب سحابہ کے عام فضائل دمحامہ کے ساتھ حضرت تعلبہ "ابن سعیہ کویہ شرف مجمی حاصل ہوا کہ جب خضرت ریحانہ جوغز وہ بنو قریظہ میں گرفتار ہو کررسول اللہ بھٹے کی کرخدمت میں آئیں تو آپ کی خواہش تھی کہ وہ اسلام تبول کرلیں بھروہ کی وجہ طرح اس راہنی نہ ہو کمیں۔رسول اللہ بھٹے کوان کے اسلام نہ لانے کا بے صدر نج تھا۔

ایک روز آپ محابہ کرامؓ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حفرت تعلیمؓ بن سعیہ آئے اور آہستہ سے آپ سے سے سے سے معرت تعلیم سے آپ سے حضرت ریحانہؓ کے اسلام قبول کر لینے کی خوش خبری شنائی ۔ آنخضرت ہو ہی نے مسرت کا آمیز لہجہ میں حاضرین سے فرمایا کہ تعلیمہ یحانہ کے اسلام لے آنے کی خوشخبری لے کر آئیں ہیں۔ (ابن ہشام۔ جلدہ)

(۱۴) خضرت تغلبه بن سلام

نام ونسب : تغلبنام ہے۔باپ کانام سلام۔حفرت عبداللہ بن سلام کے بھائی تنے پوراسلسلہ نسب عبداللہ بن سلام کے تذکرے میں آئے گا۔

اسلام: آپ بے اسلام لانے کا زمانہ تعین نہیں کیا جا سکتا ہمرا تنامعلوم ہے کہ آپ عبداللہ بن سلام کے بعداسلام لائے ہے۔

وفات : آپ کی دفات کے بارے میں بھی کوئی تصریح نہیں ملتی ادر نہ آپ کی زندگی کے عام حالات اور کارنامہ کے متعلق کوئی تذکرہ ملتا ہے۔

(۱۵) حضرت تعلبه بن قبس

تام ونسب : تعلیمام ہے۔ باپ کانام قیس۔ یبود دینہ سے تھے بھرید تصریح نہیں ال کی کدس قبیلہ سے تعلق تھا۔

اسملام: صحیح طور نے بین کہا جاسکتا کہ آپ نے کب اسلام قبول کیا۔لیکن چونکہ ان آبیوں کی تغییر کے ضمن میں جوائل کتاب تنابہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔آپ کا نام عبداللہ من سلام وغیرہ کے ساتھ آتا ہے۔اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ متقدم الاسلام ہوں ہے۔ وفات : سنہ دفات کے متعلق بھی کوئی تقریح نہیں ل کی۔

فضائل : یوں تو ان تمام فضائل وانعام ئے آپ بھی مستحق ہیں، جن کے دوسرے اہل کتاب صحابہ مستحق ہیں کیکن ڈیل کی دوآ بتول کے ممن میں خصوصیت ہے آپ کا نام بھی مفسرین لیتے ہیں، جب کفار قریش آنخضرت علی اور تر آن کے متعلق مختلف متم کے شکوک وشبہات پیدا کرنے لگے تواس کے ك ايك بوت يامي بيش كياكيا:

" أَوَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ ايَةً أَنُ يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ ۚ إِسْرَئِيلَ " لِي

"كياان كے لئے يہ بات دليل نہيں ہے كہ اس كو (قرآن) علمائے بى اسرائىل جانتے ہيں'۔

علاءے جولوگ مرادی مغسرین ان مسحضرت نظید " کانام بھی لیتے ہیں۔اب عباس " كى روايت كداكك مرتبه حفرت عبدالله ملام اورحفرت تعليد وغيره آنخضرت عظاكى خدمت من عاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم لوگ آپ ہر،قر آن ہر، حضرت مویٰ \* اور توریت اور حضرت عزیر برتو ضرورا بیان لاتے ہیں مگراس کےعلاوہ تمام کتب درسل کو بانتا صروری نہیں متمجھتے۔اس برمیآ بت مازل ہوئی : •

" يَهَ آيُّهَا الَّهَ يُسَنَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزُّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْوَلَ مِنْ قَبُلُ " . (نا،)

''اےا بمان دالو! ایمان لا وَاللّٰداوراس کے رسول پراوراس کی کتاب پر جواللّٰہ نے اپنے رسول برا تاری اور ان کتابوں برجن کواللہ نے اس سے میلے اُتارا ہے'۔

زندگی کے دوسرے حالات و کمالات بر دؤا خفا میں ہیں۔

# (۱۲) حضرت تعلبه بن الى ما لك

تام ونسب : تقلبهام ہے۔ ابو یکی کنیت۔ حضرت ابو مالک صحابی کے (جن کا تذکرہ آ کے آئے گا)صاحبزادے تھے۔آپ کے والد ترک وطن کر کے مدین آئے اور بہیں سکونت اختیار کرلی۔

لے سور وُشعرا میھینا کمہ ہے۔ محراس کی یائج آنٹوں کے نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اتوال ہیں ، جوادگ اس آیت کو مجی مدنی کہتے ہیں ،ان کے زدیک تو کوئی اشکال تہیں ہے۔ لیکن جونوگ اس کوئی کہتے ہیں ان کے سامنے بیاشکال آتا ہے کہ مکس علی نے بنی اسرائل کہاں تھے۔اس کا انہوں نے سے جواب دیا ہے کہ کھار مکد نے مدید کے علیات یہود ے آخفرت اللے متعلق دریافت کرایا تھا بڑا انہوں نے جواب دیا کدووز ماند کی ہے اس پریے آیت نازل ہوا۔ بہر عال دونوں صورتوں میں آیت ناطب ہی مطرا کے بیل www.besturdubooks

اسلام : این دالدی طرح خود بھی حلقہ بگوٹی اسلام ہوئے ،ادر بداختلاف ردایت شرف صحبت ہے جسی سرفراز ہوئے !۔

اصابہ میں مصعب الزبیری کی ایک روایت سے بیتہ چلنا ہے کہ فرزو کہ نی قریظہ کے روز جو یجے نابالغ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیئے گئے تھے ،ان میں حضرت تعلبہ " بھی تھے۔امام ،خاری نے تاریخ الکہ بیری میں کھھا ہے : کہ

" كَان كَبِيرًا ايام بني قريظة " كي (طدا م ١٧١١)

" نزدهٔ ترظ کرنانے میں دویا ہے تھے"۔

بخاری کی اس روایت ہے پہ جلتا ہے کہ وہ بالکل بچنبیں تھے ، بلکہ سن شعور کو پہنچ چکے تھے۔ لیکن بہر حال ان کے زمانۂ قبولِ اسلام کے تعلق کو کی سی تعیین نہیں کیا جاسکتا۔ میں

وفات: سندوفات كاعلمنبين هوسكامه

اولاد: ان کی دعادلا دابو ما لک اور منظور کاذ کر حافظ این حجر نے تہذیب میں کیا ہے ہمیکن دوسرے ارباب رجال نے صرف ابو ما لک کانام لیا ہے۔

علم وضل : حضرت تغلیم استام وضل مین ممتاز تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو مالک عبد متین کے عالم تھے۔ آپ کے دونوں صاحبر اوے اور ایک بھتیج محمہ بن عقب صاحب علم وضل اور صاحب روایت تھے۔ خود حضرت تغلیہ نے رسول اللہ علی اور بزے بزے صحابی ہے روایتیں کی ہیں۔ مثلًا

ا ان کے سمانی ہونے میں ارباب رجال کی روایتی مختف ہیں۔ اصابہ اور تاریخ کمیر کی روایتوں سے بیتہ چالا ہے کہ وہ فرو اپنی ہونے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام آبول کیا ہوگا تو وہ من شعور کو پہنی سے مناسے ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام آبول کیا ہوگا تو وہ من شعور کو پہنی سے انہوں نے اسلام آبول کیا ہوگا تو وہ من شعور کو پہنی سے اسلام آبول کیا ہوگا تو وہ من شعور کو پہنی سے اس شعور کو پہنی سے اسلام آبول کیا ہوگا تو نے ان کر انہ میں ہیں ہوا ہوئے )۔ جس سے ان کی سحابیت اور عدم سحابیت دونوں کا احتمال ہے۔ ابن ماتم اور ابن حبان نے ان کو زمر وا تا بعین ہیں شار کیا ہے۔ کہن این معین فریاتے ہیں کے روبات (آبیس ویداد نبوی اللہ حاصل ہوا)۔ حافظ ابن جم نے اسابہ ہیں قواحتی کو معرب تعلیم نے اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کے دوبات کے اسلام کی اسلام کی دوبات کی دیا ہوئی کی ہوئی کے دوبات کے دوبات کے معرب تعلیم کے دوبات کے دوبا

ان تمام بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کرزیادہ تر ارباب رمال کا رجمان ان کے محابیت کی طرف ہے ، گوتا بعین میں داخل کرنے والے حصرت کے اقوال بھی بالکل نظرانداز نہیں کئے مباسکتے لیکن میں نے ماڈھ ابن تجرکی اتبان میں بنید میں ایک میں میں ا

انہیں سابہ ل نہرست میں رکھا ہے۔ ع الباری اللیم میں مام کالفظ ہے۔ کین ما اُظامین ٹیر نے امام بقارتی کا بھی آول تہذیب میں نقل کیا ہے، جس میں ایام بی قریظ ہے۔ اُگرا یام کا نفظ مانا جا ہے ۔ ہے۔ اُگرا یام کالفظ میں ہے تھا بی دوجائے کا مجس میں ہے کہ ووٹی قریظ کے امام تھے۔ اس مضہور روایت سے تطابق دوجائے کا مجس میں ہے کہ ووٹی قریظ کے امام تھے۔ حفرت عمر معفرت عمان محفرت عارثہ بن نعمان محفرت جابر لی اور ابن عمر ت و نیرو۔ ان سے حسب ذیل حفزات نے روایتی کی ہیں۔ ان کے دونوں صاحبزادے ، امام زہری ، مسور بن رفاعہ محمد بن عقعیہ جمفوان بن سلیم عمر ابن الہات ع۔

امامت : قبیلہ بوقر بقلہ کے جولوگ مسلمان ہو گئے تھے،ان کی نماز کی امامت کم عمری کے باوجود مضرت انتلاجی کے بیردتھی۔تہذیب میں ہے۔

" وكان ثعلبة يوم بني قريظة غلامًا " .

'' معنرت نثلبہ ''بچپن کے باوجود بی قریظ کی امات کرتے ہتے''۔ اس سے رہیمی معلوم ہوا کہ دوغرز و فی بی تھے۔

ج) (۱۷) حضرت جارود مبن عمرو

نام ونسب : بشرنام ب\_ابومنذركنيت وارود نقب نسبنامه بيب : جارود بن عمروابن على عبدى قبيله عبد تعبد تبيد عبر دار تقے وارود كالقب ايك خاص واقعه كى يادگار بر زمانه جالميت من انہوں نے قبيله عمر بن واكل كولوث كر بالكل معاف كرديا تھا۔"جرود"كم عنى برك دبارك بير له الكل معاف كرديا تھا۔"جرود"كم عنى برك دبارك بير له الكل معاف كرديا تھا۔"جرود"كم عنى برك دبارك بير له الكل معاف كرديا تھا۔"جرود"كم عنى برك دبارك بير له الكل معاف كرديا تھا۔"جرود"كم عنى برك دبارك بير له الكل معاف كرديا تھا۔"

لِ تهذیب ذکر نقلبه ع تاریخ الکبیر ذکر نظبه ع تهذیب ذکر نظبه ع تاریخ الکبیر ایشاً هی اسد الغابه مجلد ایس ۱۲۱۱ واصابداول تذکره جاردهٔ

ند بہب کے گئے اپنے ند بہب کو جھوڑ نے والا ہوں۔ بیرے تبدیل ند بہ کے بعد تم میرے ضائن ہوگے؟ فرمایا، 'ہاں میں تبہاراضائن ہوں ،خدانے تم کو تبہارے ند بہب بہتر ند بہب کی ہدایت کی ہے'۔ اس مختصر سوال و جواب کے بعد جارد داسلام کے صلقہ بگوٹی ہو گئے ۔ ان کے ساتھ ان کے اور ساتھی بھی مشرف بداسلام ہوئے ۔ آنخضرت بھٹا کو ان کے اسلام لانے پر بردی مسرت ہوئی ، آپ نے ان کی بری عزت و تو قیر کی ۔۔

قبول اسلام کے بعد وطن لوٹنے کا قصد کیا اور آنخضرت بھا سے سواری مانگی لیکن سواری کا انتظام نہ ہوسکا تو جارود نے اجازت مانگی کہ یارسول اللہ! رائے میں ہم کو دوسروں کی بہت سواریاں ملین گی وال کے اجازت ہے؟ قرمایا ، انہیں آئیس آگ سمجھو' نے خرص جاروو طلعت اسلام سے فراز ہونے کے بعد وطن واپس کئے سیجے۔

فتنهُ ارتداوُ: فتهُ ارتداد مِن ان كِقبيله كِي بهت عن دى مرتد ہو گئے ، بيكن ان كاستقامت ايماني مِن كوئي تزلزل ندآيا۔ چونكد سردار قبيله تھے، اس لئے اسپنا اسلام كا اعلان كر كے دوسرول كوار تداد ہے روكتے تھے "۔

شہادت : حضرت عمرفاروق کے زمانہ میں بھرہ میں اقامت اختیار کرلی اور ایران کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ۔ باختلاف روایت فارس یانہاوند کے معرکہ میں شہید ہوئے ہے۔

اولاد : آپ کے ایک صاحبزادہ منذر تھے جن کی نبعت ہے آپ کی کنیت ابو منذر ہے۔ فضل و کمال جبیم الحذ می ،ابوالقموں ،زین بن طی اور محمد بن سیرین نے ان سے روایت کی ہے ھے۔ جارود شاعر تھے۔اشعار ذیل ہارگاہ نبوی ﷺ میں بطور نذرعقیدت پیش کئے تھے <sup>8</sup>۔

شهدت بان الله حق وسا محت بنات فوادی بالشهادة والنهضی "من نے کوائ دی کاشی آر اور برے بذبات نے بی اس شهادت اور عمل می برا راتھ دیا" فابلغ رسول الله انبی رساله بانبی حنیف حیث کنت من الارض "میری طرف سے رسول الله انبی رساله بیخ اور کرمی دین کرسر پهی ربون گاموسد بون گا" میری طرف سے رسول الله بی کی ملم بیخ اور کرمی دین کے جس مدر پهی ربون گاموسد بون کا ملمه لکم جنه من عوضکم عوضی "برصیبت کوت می ای بان پیش کردون گا اے سلم افراتم بادی بات کے لئے بری برات فال بات میل کردون گا اے سلم افراتم بادی بات کے ایم کران مارشی اقامت میں بی می تم ادای بون " اگر یہ بیر استقل قیام یئر بی می نیس بے کران مارشی اقامت میں بی می تم ادای بون"

ع سيرت اين بشام \_جلدا \_ص ٢٧١ ع

ا اسدالغاید جلدارص ۲۲۱ سم اساب جلدارص ا خلاق : جارود کے محیفہ کمال میں آزادی، جرائت اورا ظہارت میں بیبا کی کاعنوان نہایت جلی تھا۔ جس بات کوتی سجھتے تھے، پھراس کے اظہار میں وہ کسی کی پرواؤ ہیں کرتے تھے۔

ایک مرتبہ بحرین کے گورزقد امہ بن مظعون کوبعض رومیوں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ جار ددکواس کاعلم ہوا تو حضرت عمر کے پاس آ کر کہا کہ امیر الموشین قد امہ نے شراب پی ہے،ان پر شرعی حدجاری سیجئے۔

آپ نے شہادت طلب کی جارود نے ابو ہریرہ "کو پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فی نے شہادت دی کہ میں نے نشہ کی حالت میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر نے قدامہ کوطلب کیا۔ وہ آئے ان کے آنے کے بعد جارود نے بھر کہا ،ا میر الموشین کیاب اللہ کی روسے حد جاری سیجے۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے فر مایا جمہیں اتنا اصرار کیوں ہے؟ تم گواہ ہو مدی نہیں ہو ہم ہما داکام شہادت دینا تھا، جسے تم پورا کر چکے۔

ان وقت جاردد خاموش ہو گئے۔ لیکن دوسرے دن پھر اصرار کیا۔ شہادت ٹاکا فی تھی،
اس کئے حضرت بحر "کو جارود کا بے جااصرار ٹا گوار ہوا اور فر مایا تم تو مدی ہے جاتے ہو، شہادت صرف
ایک ہے۔ اس اعتراض پر جارود شنے کہا بھر" میں تم کو خدا کی شم دلاتا ہوں کہ حد میں تا خیر نہ کرو۔
آخر میں جارود کی بے جاضد پر حضرت بحر "کو تنبیہ کرنا پڑی کہ جارود خاموش رہو، ور نہ میں پُری طرح
چیش آؤں گا۔

ای تنبیه پرجار دو کینی خصب آلود به وکرکها عمر «حق اس کانا منبیس کرتبها رااین عمشراب یخ اورتم اُلٹا مجھے کر سے سلوک کی دیمکی دو۔ آخر میں جب قدامہ کی بیوی نے شہادت دی تو حضرت عمر ؓ نے حد جاری کرائی کی۔

روایت : آب چونکه متاخرالا اسلام تصراس کئے آپ کی روایتوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مند میں بیایک روایت ہے۔

" ضالة المومن حرق النار" <sup>ع</sup>ــ

''مومن کی گم شدہ چیز کوجس نے اپنی ملکیت بتایااس نے اپنے کوآگ میں جلایا''۔ آپ سے صحابہ میں حصرت عبداللہ قیمن عمر وین العاص اور تا بعین میں ابومسلم البحذ امی و مطرف ابن عبداللّٰہ بن چیر وزید بن علی وابوافھو ص بن سیرین وغیرہ نے روایت کی۔

### (۱۸) خطرت جبر

نام ونسب: جرنام ب عبدالله بن الحضر مي كيفلام اور فدمها يهودي تقيه

اسلام: خدمت نبوی بید بین اکثر ان کی آمد در فت رہا کرتی تھی۔ایک دوزر سول اللہ بی نے ان کے سامنے سورہ یوسف تلاوت فرمائی۔ان پر کلام الی کا ایسااثر ہوا کہ ای دقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے کے تعذیب اور کتمان اسلام:

لیکن چونکہ وہ ابن حضری کے طائدان کے غلام تھے اور اس طانوادہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لئے ان کو ڈرتھا کہ اگر وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی جان کی خیر نہیں ۔ اس بنا پر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن آنخضرت ہوگئے کے یہاں آمد ورفت یا کسی اور ذریعہ سے جب آنہیں ان کے اسلام قبول کر لینے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان برختی شروع کی اور ان کو دا کر ہ اسلام سے غارج ہونے یہ جو دکیا۔

سیکن اسلام کی تا خیرالی نبیل تھی کہ وہ ایک بارول میں گھر کر جانے کے بعد زائل ہو سکے۔ چنا نچہ ظاہری طور پر تو انہوں نے اسلام ہے برائت کا اظہار کر دیا، لیکن قلب کے سوز وگداز کا حال ویساہی تھا۔ چنانچے قرآن نے ان کے متعلق فرمایا

" وقلبه مطمئن بالايمان "\_

" (اس كوكفرك اطبار پرمجوركيا كيا) ليكن اس كا قلب ايمان پرمطمئن بـ" ـ

نکاح : بی عامری سی معزز عورت سے ان کی شادی ہو کی تھی تی۔

ذر العِيه معاش : تكواراور برتن وغيره كي صفائي اور تلعي كأكام ان كاذر بعيه معاش تقاطي

فضائل : بہت ی آیوں کے سب برول کے من میں ان کانام بھی آتا ہے۔ طبری نے اس آیت کے ممن میں

" وَلَقَدُ نَعُلَمُ اَنَّهُمُ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلَّمُهُ بَشَرا لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِي مُبِيْنِ "\_

"اورہم کومعلوم ہے کہ مدلوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ،ان کوتو آ دی عما تا ہے، جس مخض کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو مجمی ہے اور بیقر آن صاف عربی ہے '۔ خصوصیت کے ساتھ ان کا نام لیا ہے۔

### (١٩) خطرت جبل

" بہود تھے ، بی قریظ کے ساتھ رہتے تھے۔ مجراسلام لائے"۔

الا ياسعد، سعد بنى معاذ لما فعلت قريظة والنظير توكتم قلوكم لاشنى فيها وقلر القوم القوم حامية تفور ولكن لاخلود مع المنايا تخطف ثم نضمها الغيور

جس كاجواب مفترت حسانٌ بن ثابت نے اسى بحرقافيه ميں ديا:

تعاهد معشر نصروا علينا فليس لهم ببلدتهم نضير هم اوتوا الكتاب فضيعوه فهم عن التوراة بور كذبتم بالقران وا ابيتم بتصديق الذي وقال النذير

نظاہر بات ہے کہ وہ اسلام لا چکے ہوتے تو ہنوقر بظلہ کی حمایت میں بیا شعار نہ کہتے اور نہ حضرت حسانؑ بن ثابت کوجواب دینے کی ضرورت پیش آتی \_

انہوں نے ایک شعر میں خیبر میں ابی بہادری اور شرکت کا ذکر کیا ہے جس سے پہ چلا ہے کددہ خیبر کے وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ دہ شعر بیہے

### حضرت جيرنجرة (۲۰) حضرت جيرنجرة

نام ونسب : حیرنجرہ نام ہے نسبا اور عقیدۃ یہودی تھے، لیکن یہیں پتہ چیا کہ یہود کے کس قبیلہ آپ کا تعلق تھا اور کہاں کے باشندے تھے۔آگے جو واقعات آتے ہیں، ان سے قیاس ہوتا ہے کہ یہود مدینہ بی کے کسی قبیلہ ہے رہے ہوں گے۔

وفات اورزندگی کے دوسرے حلات کے تعنق کوئی تصریح نہیں ملتی۔

فضائل : آپ کے صحیف فضائل میں بیواقعہ بہت ہی درختال طور سے درج ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اپنی دولت کا ایک برواحصہ برضار اوضدا میں فرج کرڈ الا کے۔

لِ بعض لوگوں نے خیر نجر و تعما ہے بھر جر تجر و مجھے ہے۔ جراح اصاب بلدا میں ۳۶۱ جر

(၁)

## (r) حضرت در بدالراهب<sup>ط</sup>

تام ونسب : دریدنام ہے۔ جبتہ کے رہنے والے اور ندمباً عیمانی تھے۔ حضرت نجائی ؓ نے آئے ضرت بیٹا کی خدمت میں جووفد بھیجاتھا اُس میں حضرت درید ﴿ بھی تھے۔ فضل و کمال : راہب ان کے نام کا جز ہوگیا تھا، جس سے ان کے فضل و کمال پر روشنی پڑتی ہے۔ اس آیت کے جولوگ مصداتی ہیں، ان میں حضرت درید ﴿ کانام بھی لیا گیا ہے۔ اس آیت کے جولوگ مصداتی ہیں، ان میں حضرت درید ﴿ کانام بھی لیا گیا ہے۔ ﴿ وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَری اَعْیُنَهُمْ قَفِیْنَ مِنَ الدَّمْع ﴾ ﴿ وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَری اَعْیُنَهُمْ قَفِیْنَ مِنَ الدَّمْع ﴾ ﴿ وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَری اَعْیُنَهُمْ قَفِیْنَ مِنَ الدَّمْع ﴾ ﴿ وَالْ اللّٰ کی طرف جو کھیاڑل ہوا جب انہوں نے اے شاتو تم و کیمو مے کہان کی آئیس رُنم ہوگئیں ' ۔ آئیس رُنم ہوگئیں' ۔

ذ) حضرت ذودجن (۲۲)

نام ونسب : علقمه نام ہے۔ ذورجن کے نام سے مشہور ہیں۔ حبشہ سے بہتر (21) آوموں کا جو وفدرسول اللہ علی نے دان لوگوں وفدرسول اللہ علی کی خدمت میں مدینہ آیا تھا ،اس میں آپ بھی تھے۔ رسول اللہ علی نے دان لوگوں سے ان کانسب دریافت کیا تو ان میں ایک نے مجھا شعار پڑھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔

اسلام: قبولِ اسلام کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملی بگرا تنامعلوم ہے کہ اس وفد کے تمام افراد شرف صحبت سے مرفراز ہوئے تھے۔اسدالغاب میں ہے:

" وصحبوب کلهم النبی صلی الله علیه وسلم" - ترجمه: "سب کے سبسی بی بینے نے اس کے سبسی بی بینے نے اس کے سبسی بی بی اس سے قیاس ہوتا ہے کہ بیادگ جیشہ میں اسمام لا چکے تھے۔ اگر مدینہ میں اسمام لاتے تو جس طرح نسب کے معلق رسول اللہ علی کے سوال اور الن کے جواب کاذکر ہے، اسمام لانے کاذکر خرد ہوتا۔ واللہ اللہ علم

زندگی کے دوسرے حالات اور وفات وغیرہ کے متعلق کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو کی۔

## (۲۳) خطرت ذومخمرها

نام ونسب : ذوقمر یاذو نخرنام ہے۔ شاہ مبتی نجاشی کے بھتیج تھے۔ نجاشی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں خودتو نیآ سکے بگران کوآیے کی خدمت کے لئے بھیجا۔

خدمتِ نبوي ﷺ مِن آمد:

عبشہ کے بہتر آ دمیوں کے ساتھ بھی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔

اسلام : اس کی تصریح تو نہیں ملتی کے ندید پہنچ کر اسلام لائے یا حبثہ ہی میں اسلام قبول کر چکے ہتے۔ اس کر چکے ہتے۔ اس کر چکے ہتے۔ اس کے بیٹے اسلام قبول کر چکے ہتے۔ اس سے بیاتی موات ہوگا در مدینہ بحالت سے بیاتی ہوتا ہے کہ بیچا کے ساتھ حضرت ذوقم "نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا ادر مدینہ بحالت اسلام آئے ہول گیا ہوگا ادر مدینہ بحالت اسلام آئے ہول گیا۔

غروات : فردات من شرکت کی کوئی تصریح نبیل لمتی ۔ البته مندی ایک روایت ہے اتنا پتہ جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ بھی کے ساتھ سفر میں بھی شریک رہتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سم تبہ بم اوگ رسول اللہ بھی کے ساتھ ایک سفر میں بھی ۔ آپ کی عادت شریف یقی کہ تیز جل کرلوگوں ہے آگے نکل جایا کرتے تھے کہ داستہ میں ذیادہ در یہ گئی تو زاور ایسا سامان سفر کی قلت کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ داستہ میں ذیادہ در کے گئی تو زاوراہ سفر ذیادہ جائے ہیں ۔ چنا نچائی سفر میں بھی وہ آگے نکل گئے ہوا کہ شخص نے کہایار سول اللہ ایست سے اوگ جیموٹ گئے ہیں ، آپ مخمر گئے۔

جب سب الوگ جمع ہو گئو آپ نے فرمایا : اگرتم لوگ جا ہوتو تھوڑ اسا آرام کرلو۔ پھر فرمایا کدرات کے وقت گرانی کون کرے گا؟ حضرت ذو قمر "نے فرمایا کہ میں نے اس خدمت کے لئے اپنے کو چیش کیا۔

آب ﷺ نے اُوٹی کی کیمل میرے ہاتھ ہی و سدی ادر فرمایا کے ملطی سے بہرنہ و جاتا۔ میں آپ ﷺ کی اور اپنی اُوٹی کی کیمل میرے ہاتھ ہی و سدی ادر فرمایا کے ملطی سے بہرنہ و جاتا۔ میں آپ ہی کی اور اپنی اُوٹی کی کئیل بکڑ کر و ہاں سے بھی فو در لے کیا اور دونوں کو چرنے کے لئے جھوڑ دیا۔ میں برار اُوٹینوں کو دیکھا کہ دونوں اُوٹینوں کی جب اُٹھا تو سورج کی کرنیں میرے اُوپر بڑری تھیں۔ میں نے دونوں کی کرنیں میرے اُوپر بڑری تھیں۔ میں نے دیکھا کہ دونوں اُوٹینواں جردی ہیں۔ میں نے دونوں کی

اِ الأم الذا في جميشة آب كا نام ذو تحمر ( ) كرماته ليا كرت تنصه ابن سعد ن بھي اس كواغتياد كيا ہے، البية المام تر ذي ذو نخبر ( ب ) كرماته ان كاذ كركرت تنص تجريد اوراليدا به والنها بديملد ۵ يس ۲۳۴ وتهذيب احبذيب بديملة ٦ يس ٢٣٣ ۱۸۸۸۸۸ hasturdubooks nat

تکیل پکڑے ہوئے جہال سب لوگ سورے تھے، آیا اور کنارے سے ایک شخص کو جگایا اور پو چھا کہتم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہانہیں! پھراس نے سب لوگوں کو جگایا۔رسول اللہ عظایہ بھی اُٹھے اور آپ نے اور تمام صحابہ نے وضو کیا اور ہاجماعت نماز فجر کی قضا کی <sup>ا</sup>۔

ال دافعہ سے پت چانا ہے کہ بیسفر کسی غزوے بی کے لئے رہا ہوگا۔

رسول الله عظ كى دفات تك آب مدينة من ب، بعد شام نتقل ہو گئے اور غالبًا و ميں سكونت مجمى اختيار كرلى۔ اس لئے اہلِ طبقات آپ كوشامين ميں شار كرتے ہيں۔

وفات : وفات ئے متعلق المل طبقات نے کوئی تصریح نہیں کی ہے۔ البعد تہذیب المہذیب میں بیہ کہ

" نزل المشام و مات به " \_ ترجمہ: "شام گئادرد ہیں دفات پایہ"۔ علم وفضل : آپ سے مسند میں متعدد روایتیں ہیں ۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی آپ کی روایتیں موجود ہیں۔حب ذمل حضرات نے آپ سے روایتیں کی ہیں : ابو تک الموذن، جبیرامن نغیر، عباس بن عبدالرحمٰن ،عمرد بن عبدالرحمٰن الحضر می دغیرہ۔

خدمتِ نبوی علی : وَقِمْر مُحَاسب سے برا شرف بیہ کدآ پ کا تارسول الله علی کے خدام میں ہے۔ اس شرف میں آپ اس قدر مشہور ہوئے کہ بعض لوگوں نے آنخضرت بھی کے موالی علی کی فہرست میں آپ کو بھی تارکیا ہے۔ فہرست میں آپ کو بھی تارکیا ہے۔

### (۲۲) حضرت ذومناحب <sup>ع</sup>

نام ونسب : آپ کے نام میں تھوڑا سااختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے مناحب (<sup>(ف)</sup>اور بعض لوگوں نے مناحب (<sup>(e)</sup>)اور بعض لوگوں نے ذومنار ح<sup>(f)</sup>اور بعض نے ذومناحب کھا ہے۔

زیارت نیوی ﷺ: آپ بھی حبشہ کے دفد کے ساتھ خدستِ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر زیارت سے مشرف ہوئے اور دوسرے حالات حضرت ذود جن ٹے تذکرہ میں گزر بچکے ہیں۔

ل البدايي- جلده ص ٣٣٨ ٢ م استيعاب - جلداس ١٤٨

سے موالی جن کوارد و میں غلام کہا جاتا ہے۔ اس ہے دولوگ مراد ہوتے ہیں ، جو جنگ ہیں گرفتار ہوکر آتے تھے اور ہر غادم ہروہ محص ہے جوکسی کی خدمت کرتا ہو۔ موالی خاص ہے اور خاوم عام ۔

ے بعض لوگوں نے ذومنا حب اور ذومنارے محوود تمجھا ہے۔ نگر اسموالغابے نے بیاتھریج کی ہے کہ ذومنارح اور ذومنا حب هما و احد ' (دونون ایک ہیں)۔ ''س ۱۳۵

# (۲۵) خطرت و ومهدم

نام ونسب : دومهدم نام ب-آب بھی حبشہ کے وفد کے ساتھ مدینہ آئے تھے۔ خدمتِ نبوی عظامی آمد : جب حبثہ کا دفد آنخضرت عظائی خدمت میں آیا اور و آنخضرت عظامے ان کانسب دریافت کیا تو حضرت ذومہدم شنے ان اشعار میں جواب دیا :

صوارم يغلقن الحديد المذاكرا وفي ذمن الاحقان غذًا مدخرا فجدنا ابانا العذعلي المذاكرا

على عهد ذى القونين كانت سيوفنا وَ هُوُ د <sup>ال</sup>ابونا الناس كلهم فمن كان يعمى عن ابيه فاننا اوردومرے حالات پردة افقائس ہیں۔

### ( د ) حضرت رافع القرظيَّ (۲۱)

نام ونسب: رافع لعنام بر بنقرظ کی ایک شاخ زند علی آپ کانسی تعلق ای آبیلد زباع سے تھا۔ اسلام: اس کی تصریح نبیل کی کدآپ کب اسلام لائے۔

خدمتِ نبوی المین درخواست:

آپ کوایے متعلق عالبًا کطھ تطرہ تھا۔اس کے آپ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امان کی ایک تحریر لکھ کردی ؛ ہوئے اور امان کی ایک تحریر لکھ کردی ؛

" انه لا يجنى عليه احد الايده "..

'' (اپنے کئے ہر ماخوذ ہوں گے ) اس کےعلاہ کوئی دارد کیز ہیں کرسکتا ''۔ وفات اور دوسرے حالات کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔

ا المدالغابي من الناشعار يُغَلِّى كرنے كے بعد لكھا ہے كہ وجود البونا الا النائجر بدال لئے كمال حوشہ ورمايدالمام كى اوااو ئے نبيل ہيں۔ بھر نودى جواب ويا ہے كہ بوسكتا ہے كەمرب باشندے بوں اور صشر ميں سكون اختيار كرلى ہو۔ والله اللم (الله بدالغابہ علدار ص ١٣٥)

ع تج ید شارانع این القرعی دری ہے۔ کراور کتب طبقات میں رافع القرعی ہے۔ اس لئے ہم نے ای کوتر جے دے ہے۔ اصا ۔ ۔ جلدا میں ۱۰۵

### · (۴۷) حضرت رفاعةٌ بن السمؤ ال

نام ونسب : رفاعة نام ب-باپ كانام مؤال بهودهدين كمشهور قبيله بؤقريظ به آپ كانسى تعلق تقالي سيد كمشهور قبيله بؤقريظ به آپ كانسى اوراى تعلق تقالي سيوال كى ايك لزكى مبرة حكى بن اخطب مفرت صفيه كه باپ سيمنسوب تعى اوراى دشته بيد مفرت دفاعه مفرت صفيه كه مامون بوت تقع سيد

اسلام : آپ کے اسلام لانے کے متعلق کوئی تفصیل کمابوں میں ندکورنہیں ہے۔غزوہ بی قریظ کے دوز ایک مورت کے کہنے پر دسول اللہ اللہ اللہ ان کوئل سے بری کردیا تھا۔

(البدايي-جلدم من ١٢١)

#### آپ کا نکاح اور طلاق:

عائشہ یاتمیمیہ میں نام ایک صحابیہ ہے شادی کر لیتھی لیکن کی وجہ ہے آئیں طلاق دے دی حضرت تمیمہ ٹے ایک یہودی صحافی حبد الرحمٰن ہے نکاح کرلیا یکرعبد الرحمٰن بن زبیر ہے بھی کسی خاص وجہ ہے تعلقائے خوشکوارنیں رہے ،اس لئے انہوں نے ان ہے بھی علیجلہ گی کرائی۔اس کے بعد

ع مسعودی دغیرہ کے بیان سے معلوم ہونا ہے کہ تعفرت رفاعہ کا آبائی وطن شاہ اور نسختی عادیا سے قعا۔ چونکہ ان کی ہمن
سرہ حتی بن اخطب سے منسوب تھی۔ شایدائی ذریعہ سے بہلوگ یہ بند چلے گئے ہوں گے۔ اس کا فبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ
معفرت رفاعہ کا باپ سوال این عادیا کے نام سے مشہور ہے اور ظہور اسمام کے وقت بنوعادیا کا خاندان تھاء پر محمران تھا۔
معفرت رفاعہ کا باپ سوال این عادیا ہے تام ہے۔ اسمال میں زندگی میں ۱۳۳۲ از داکٹر حمید اللہ )
سے اسمال عادی میں بڑا اختما ف ہے۔ ان دو نامول کے علاوہ سمید ، رمیصاء (مہمیہ ) بخمیصا اساء فدکور میں ۔ محمر زیادہ تر
روانوں میں عائش یا تعدید آتا ہے۔ اسمال عاب باللہ کے علاوہ سمید ، رمیصاء (مہمیہ ) بخمیصا اساء فدکور میں ۔ محمد زیادہ تر

بھر دوبارہ حضرت رفاعہ ؓ ہے نکاح کا خیال ظاہر کیا ،لیکن آنخضرت ﷺ نے ان کواس ارا<del>ر س</del>ے بازرکھائے اس آیت

" فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَجِلُّ لَهُ مِنْ ۖ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِخَ زَوْجًا غَيْرَهُ "\_ " جب وہ طلاق دے دی تو جب تک مورت دوس سے شوہرے نکاح نہ کرے اس کے ليے حلال نہيں ہوتی''۔

سميزول كاسبب يبي واقعه ب

اسدالغابهم ب كرآ تخضرت اللط كي وفات كے بعدوہ حضرت ابو بمرصد بق "كي خدمت میں آئیں اور حضرت رفاعہ ؓ ہے نکاح کا خیال ظاہر کیا ، مگر انہوں نے بھی روکا۔حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمر فاروق "کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان ہے نکاح کی اجازت جا ہی ۔حضرت عمر " نے فرمایا کداس کے بعد تم اس ارادہ ہے باز ندر ہوگی تو تم کورجم علی کردوں گا۔ چنانچہ پھروہ اس ارادہ ہے بازر ہیں۔

عبدصد تقي اورعبد فاروقي:

اس ندکورواقعہ سے بہتہ چاناہے کہ حضرت عمر مرکے زمانہ خلافت تک حضرت رفاعہ معزندہ رہے، کیکن اس کے بعد وہ کب تک اس دارِفائی میں رہے اور کب داعی اجل کولبیک کہا ، تذکروں میں اس کی تصریح نبیس ملتی۔

### (m) حضرت رفاعة القرظي <sup>ع</sup>

نام ونسب : رفاعة نام بـ باب كانام قرظ تقارساً يبودي تقي هـ جب بن قريظ كولوكول کُوْلِ کرنے کا فیصلہ ہوا توبیتا کیدتھی کہ نابالغ بیجے نولل کئے جا 'میں۔معنرت رفاعۃُ اس وقت مسن ہتے ، اس لئے لہیں کئے گئے۔

لے چونکہ بیصورت طالہ کی تھی اور حضرت عبدالرحمٰن اب تک ان سے تتے نہیں ہو سکے تھے ،اس کئے آپ ﷺ نے اس اراد و ے بازر کھا۔ (روح المعالى جلدا يس١٢٢)

م. اسدانغاب میں یکی داقعہ رفا مربن ذہب کے تذکرہ میں بھی درج ہے۔ عمرآ خریم انہوں نے میتصریح کردی ہے کہ میہ دونوں دا قد ایک بی ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی ایک بی دافعہ تعلیم کیا ہے۔ سے اصاب جلدا میں 19 ع بعض لوگوں نے رفاعہ بن اسم ال ادران کو آیک تصور کیا ہے۔ گراصا بیش اس کی تروید ہے۔ (اصابہ جلدام ۵۰۹) في البدائد والنهاية وجلدة وهي ١١٥

اسلام: قبول اسلام کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو تکی۔اصابہ میں اس قدرہے کہ ان کو دیدار نبوی حاصل ہوا تھا' آپ کے صاحبر ادے علی کابیان ہے: کہ

." كان ابي من وفد الذين اسلمو من اهل الكتاب "لـــ

"الل كتاب كال وفد من جنهول في اسلام قبول كيا، مير ب باب بمي تنظ".

فَصْلُ وَكُمَالَ: آپِكَاشُرَانِ اللِ كَابِ مِحَابِيْنَ هِ فِنْ كَبِارِ كِيْنَ بِيَا يَتِ نَازَلَ مِولَى:
" وَلَفَ لَهُ وَصَٰلُنَا لَهُمُ الْقُولُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَ كُرُونَ ٱلَّذِيْنَ الْبَنِهُمُ الْكِتَابَ مِنُ
قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُومِنُونَ "-

" ہم نے اس کلام کو وقافو قالے بعد دیگر ہے بھیجا تا کہ دہ لوگ تعیمت پکڑی اور جن کو ہم ہم نے اس کلام کو وقافو قالے بعد دیگر ہے بعد دیگر ہے ہم نے اس پہلے کتاب دی دہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں (اور قرآن پر بھی)"۔

حفزت رفاعة فووفر ماتے تھے کہ بیآ ہے جن دی آ دمیوں کے بارے میں نازل ہو کی ،ان میں ایک میں بھی تھائے۔

> " أُولَئِكَ يُوْتُونَ آجُوَهُمُ مَرَّتَيُنِ بِمَا صَبَوُوْا "". " بِي لُوگ بِي جَنْهِين ان رَحِم كي ديد سند براثواب عليا".

### ( ز ) حضرت زیدٌ بن شعنه

نام ونسب : زیدنام ہے۔ باپ کا نام سعند تھا۔ آپ کا شارعالمائے یہود میں تھا۔ بیہ علوم نہ ہوسکا کرآپ کانسبی تعلق می قبیلہ سے تھا۔

اسلام : زید بن سعنہ نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ کوخود بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ توریت میں آخضرت بھٹائی جننی نشانیاں بتائی گئے تھیں وہ سب کی سب میں نے آپ کے چہرہ نور ہر د کھے لیں مسرف دو چیزوں کا جھے تجربہ کرنا تھا۔ جبان کا بھی تجربہ ہوگیا تو اسلام قبول کرلیا۔ چنانچہ

میں نے آپ سے ملنا جلنا شروع کر دیا کہ آپ کے عم کا انداز وکروں۔

فرماتے ہیں کہ ایک روزرمول اللہ بھٹا ہے جرے سے باہر نکلے۔ آپ کے ہمراہ حضرت علی " بھی تھے۔ای وقت ایک دیباتی مخص آپ کے پاس آیا وراس نے آپ سے کہا کہ فلا لیستی کے الوگوں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ میں ہمیشدان سے میکہاتھا کہ اسلام قبول کرلوتورزق کی فرادانی ہوگی، ميكن الله كا أياد كيصة كهاس سال سخت قمط يراب ، بارش بالكل نبيس بوئي ب- يارسول الله (١٥) من أرتا ہوں کہ کہیں وہ اسلام چھوڑ نہ دیں۔اگر آپ ان کی مدد کے لئے بچھ مُلْہ و نیسرہ بھیجتے تو بہتر ہوتا۔وہ فرواتے ہیں کے رسول الله علی حضرت علیٰ کی طرف متوجہ ہوئے ادر کیچھفر وایا ،حضرت علیٰ نے جواب ویا يار سول التلاعظ )اس مي عنو كوئي چيز ياقي نبيس روًاني \_

مفرت زيد بن منه كبت بي كرمين آب حقريب كيالاركها كرآب فلال باغ كي هجورير، کی رعایت کے ساتھ فروذت کریں گ' آپ نے فرمایا کہ بچھ تھجوری فروخت تو ضرور کرنا جا ہتا ہوں بگر کسی باغ محی شرط نہیں دگا سکتا۔ میں نے کہاا چھی بات ہے۔ بھر میں نے اپنی روپیوں کی میلی کھولی اوراتی (۸۰) منقال سوناایک متعین مدت کے لئے دے دیا۔

جب مدت ختم ، و نے میں دونین روز رو گئے تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ کا گریمان پکڑ كراين طرف تعينيا اور غصه آلود نگابول يه آب ك طرف و كيفته بوك كداب تك تم في قرض ادا نہیں کیا۔ خدا ک<sup>وش</sup>م بنوعبدالمطاب ہمیشہ ایسے ہی حیلہ حوالہ کرتے رہتے تھے، مجھے **بنی بارلین** دین کا تج بہ ہو چکا ہے۔ «عفرت ممر " بھی موجود تھے۔ بیدد کمجے کر خصہ ہے میتاب ہو گئے اور کہا کہ اوقیمن خدا! رسولالله ﷺ ﷺ

رسول الله على في المعمر مايا وركها كو المعراد المم عبر مكوية وقع تفي كمم ال عد كت زمی ہے تقاضہ کرواور مجھ ہے کہتے کہ میں وقت پراس کا قرض ادا کر دوں ۔ عمر "! جاؤاس کا قرض ادا كرتے كے بعد بيں صاع تھجوريں اور زيادہ دے دو'۔

حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ہے یو چھا کی یہ زیادہ کیوں دینے کو کہتے ہیں۔ حضرت عرائے کہا کہ میں نے جوتم سے بخت کلامی کی ہے سیاس کا کفارہ ہے۔ بھر میں نے کہا کہ عمر المجاتم نے جھے پہچانا، آہوں نے کہائیں۔ میں نے کہا میں زیدین معند ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ جوزید الجر(عالم) مشہور میں۔ بھر نہوں نے کہا کیلات تھی کہتم نے رسول اللہ اللہ اللہ کے ساتھ ایسا کیا۔ زیدین سعنہ نے کہا کہ بنوت کی اورتمام نشانیاں تو استخصرت ﷺ کے چبرے بشرے سے طاہرتھیں مصرف ان دوہاتوں کا تجربہ کرنا تھا۔ '

" هل يستبق حلمه جهلا ولا تزيد شدة جهل الاحلمًا ".

"كياس كاهلمال ك غصر بسبقت لے جاتا ہور جابلاً محركتين علم قبل كولور بر هاديت بين "

ان باتول کا تجربہ وگیا۔ اس کئے اب اسلام کا حلقہ بگوش ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ آنخضرت وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ آنخضرت وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس اسلام تبول کیا گے۔

وفات آخری مرتبه زید طفر و کا تبوک می شریک ہوئے۔ پوری شجاعت سے لاے۔ مدینہ والیس ہوتے ، پوری شجاعت سے لاے۔ مدینہ والیس ہوتے ہوئے اور کا تبویک کا ایس ہوئے کی ایس ہوئے کا ایس ہو

غرزوات : اسلام لانے کے بعد جتنے غرز دات ہوئے سب میں شریک ہوئے۔ انفاق فی سبسل اللہ : آپ کے صحیفہ اطلاق میں انفاق نی سبسل اللہ نمایاں طور سے نظر آتا ہے۔ چتانچے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اپنا نصف ال راہ خدامیں صدقہ کردیا ''۔

#### (س) حمد الا

### (۳۰) خطرت سعد بن وبهب

نام ونسب نسعدنام ہے۔باپ کانام وہب تھا۔ قبیلہ بنونفیرے نسبی تعلق تھا۔ اسملام نسبونفیر جب اپنی ہوعہدی کی وجہ ہے یہ یہ جاد اطن کئے گئے تو ان میں سے جود وآ دی اسلام کی دولت سے بہر دور ہوئے ،ان میں ایک حضرت سعد "بن وہب بھی تھے۔

بنونفیر نے رسول اللہ علی کے ساتھ بدعہدی اور دشمنی کی حدکردی تھی۔ چنانچہ جب وہ جلاوطن کئے گئے تو اسلام لا چکے تھے، جلاوطن کئے گئے تو اسلام لا چکے تھے، اس کئے ان کی تمام چیزیں تحفوظ رہیں ہی۔ اس کئے ان کی تمام چیزیں تحفوظ رہیں ہی۔

### (۳۱) خطرت سعنه

نام ونسب : سعندنام ہے۔ بوراسلسلہ نسب سے : سعند بن عریض بن عادیا التیماوی لی اور عقیدہ بہودی تھے۔

اسلام : زمانهٔ قبول اسلام کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔حضرت علیؓ کے معاونین میں ہے اور ان ہے۔ خاص تعلق تھا۔

ا متدرک علاس من ۱۰۵ ع الینا سے الینا سی الینا سی الینا میں اصابتج یدد غیرہ میں ۱۰۵ میں ۱۰۵ میں ۲۰۱ میں ۲۰۱ میں ۲ کے تیا مثام اور حجاز کے درمیان ایک مقام ہے۔ اصابہ جلد ہمیں ۲۰۱۲ www.besturdubooks.net

### حضرت معاوية ہے آپ کی گفتگو:

ایک مرتبه حفرت معاویہ جمی کے لئے تشریف لاے تو مجد میں حفرت سعنہ کے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ ارض تاوکا کیا حال ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ تھے و سالم باقی ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا ہے میرے ہاتھ فروخت کردو۔ آپ نے نہایت صفائی نے فرمایا کہا گر مجھے ضرورت بھی ہوتی تو میں اے فروخت نہ کرتا۔

" قاتل الله من بقاتلک" ۔ ترجمہ: "الله تعالیٰ اے ہلاک کرے جوتھھ ہے لائے"۔ حضرت امیر معاویہ "اس کے بعد موضوع گفتگو لیکر دوسری گفتگو فرمانے لگے لے۔ وفات : حضرت امیر معاویہ کے آخری عہدِ خلافت میں آپ نے وفات پائی کے لیکن بینہ معلوم ہوسکا کہ وفات کہاں ہوئی۔

صُلیہ: بڑھاپے کے آٹار کے باوجوداپے ہم عمروں میں نہایت ہی خوش صورت وضع وخوش لباس تھے۔اصابہ ٹس ہے: '' کان احسن الشیوخ سمتا و انطقهم ثوبًا '' <sup>ک</sup>۔

### (۳۲) خضرت سعید شبن عامر

نام ونسب نے آپ کا نام سعید ہے۔ باپ کا نام عام تھا۔ صاحب تجرید نے آپ کو قبیل تخم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اصابہ میں ہے کہ میرو میں جن لوگوں نے اسلام قول کیا تھا ، ان میں حضرت سعید میں بطیری نے اس آیت کی تغییر میں آپ کا نام بھی لیا ہے ۔

" ٱلَّذِيْنَ النَّينَهُمُ الْكِتَابَ يَتَلُوٰنَهُ حَقَّ تِلاً وَتِهِ ".

"جن كويم نے كتاب وى ب، وواس كے تل كے مطابق اس كى تلاوت كرتے ہيں"۔

یے حافظ این جڑھنے لکھا ہے کہ میرا خیال تھا کہ یہ عظر ہیں ایکر میں نے این ابی طے کا لکھا ہوار جال سید امامیے کانسخہ پایا، جس ہی تجربی تھا کہ بیسحانی ہیں۔ جلد ۶ سری میں ہے ایفنا سے اصابہ جلد ۶ س ۱۱۳ میں دید سے حاد ۲ میں ۵۹ طبری تغییر آست مذہ (۲۳) خطرت سلام الله

نام ونسب : سلام نام ہے۔سلسلہ نسب کی تصری نہیں ال کی گرا تنامعلوم ہے کہ حضرت عبداللہ این سلام کے بھا تھے۔

اسلام : اسلام لانے کی کوئی تصریح کتب طبقات میں ہیں ملتی۔البتہ مفسرین اس آیت کے من میں حضرت عبداللہ جن سلام دغیرہ کے سات آیے کانام بھی لیتے ہیں۔

" يَّنَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا امِنُوا امِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِى نَزَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِى نَزَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِى أَنْزَلَ مِنْ قَبُلُ " \_ (ناء)

''اےایمان والو! ُ ایمان لا وَاوراس کے رسول پراور جو کُناب اس پرِ نازل کی گئی اور جو کتاب اس سے پہلے اللہ نے نازل کی''۔

اس سے بیقیاس ہوتا ہے کہان کے ساتھ اسلام لائے ہول گے۔

(۳۴) خضرت سلمه بن سلام

نام ونسب: سلمنام ہے، باپ کانام سلام تھا۔ مشہور صحابی عبداللہ میں سلام کے بھائی تھے۔ اسلام: عبداللہ میں سے روایت ہے کہ جب سلمہ میں سلام اور عبداللہ بن سلام وغیرہ اللہ کتاب صحابہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے بارے میں بیآ بت نازل ہوئی:

" يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا امِنُوا بِا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ " \_

''اے ایمان والو! الشداور اس کے رسول پر ایمان لا و''۔

اس میں مگمان ہوتا ہے کہ آپ نے بھی ہجرت کے ابتدائی سالوں میں اسلام قبول کمیا ہوگا۔ زندگی کے اور حالات معلوم نہ سکے۔

### (ra) حضرت سلمان فارسی ا

نام ونسب : نسبی علق اصغهان کے آب الملک کے خاندان سے تھا۔ مجوی نام مابی تھا اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاونبوت سے سلمان الخیر لقب ملا۔ ابوعبداللہ کنیت ہے۔ سلسلہ نسب بیہ ہے :

مایه این ذخشان بن مورسلان بن یمود ذان بن فیروز ابن سهرک ـ

قبل اسلام : سلمان کے والد اصفہان کے جی نامی قرید کے باشدہ اور دہاں کے زمینداروکا شدگار سے ۔ ان کو حضرت سلمان سے اس قد رمجت تھی کہ ان کولڑ کیوں کی طرح گھر کی جارہ بواری سے نکلنے نہ دیجے تھے۔ ان کو حضرت سلمان میں ابتداء سے تھا، دیجے تھے۔ آتشکدہ کی دیکھ بھال ان ہی کے متعلق رکھی تھی۔ چونکہ بذہبی جذبہ سلمان میں ابتداء سے تھا، اس لئے جب تک آتش پرست رہاں وقت تک آتش پرسی میں سخت بحاجہات کئے۔ شب وروز آگ کی نگر انی میں مشغول رہتے تھے، جی کہ ان کا شاران پجار یوں میں ہوگیا تھا جو کسی وقت آگ کو بھی نہ دیتے تھے۔

مجوسیت سےنفرت ادرعیسویت کامیلان:

زمین بی ان کے باپ کے معاش کا ذریعے تھی۔ اس لئے زراعت کی گرانی وہ بذات خود
کرتا تھا۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت پرخود نہ جا سکا اور اس کی د کھے بھال
کے لئے سلمان کو بھیج دیا۔ ان کوراستہ میں ایک گرجا ملا۔ اس وقت اس میں عبادت ہور ہی تھی۔ نماز کی
آوازیں مُن کرد کیھنے کے لئے چلے گئے۔ نماز کے نظارہ سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید
حالات کی جبتو ہوئی۔ عیسائیوں کا طریقہ اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نگل آیا کہ بید نہ ہب
مارے نہ ہب ہے بہتر ہے۔ چنا نچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کے اس میں مجوہ و گئے۔ عبادت ختم ہونے
کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس ند ہب کا سرچشہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں ، پہ
یوچھ کرگھروا پس آئے۔

یاپ نے بوجھا کراب تک کہال رہے؟ جواب دیا کہ کھلوگ گرہے میں عبادت کررہے سے بمجھ کو ان کا طریقہ ایسا بھلامعلی ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا ، وہ ذہب تہمارے فدہب کا پاسٹگ بھی نہیں ہے۔ جواب دیا ، بخدادہ فدہب بمارے فدہب ہے کہیں برتر ہے۔ اس جواب میا کہیں سے خیال تبدیل فدہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو۔ اس جواب میا کہیں سے خیال تبدیل فدہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو۔ اس لئے بیڑیاں پہنا کرمقید کردیا۔

گران کے دل میں تلاش کی ترب سے اس لئے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام کے تاجراً کیں ہوا بھیجا کہ جب شام کے تاجراً کیں تو مجھ کواطلاع وینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کوخر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ والیس ہوں تو جھے بتاتا۔ چنانچہ جب کارواں تجارت واپس لوٹے لگا ،ان کوخر کی گئے۔ بدیبڑ یوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہوگئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب بڑا غذہ بی شخص کون ہے۔

لوگوں نے دہاں کے بادری کا پتہ دیا۔اس سے جا کر کہا کہ جھ کوتمہارا ندہب بہت پندہ،اس لئے چاہتا ہوں کہ تمہار سے پاس رہ کر نہ ہی تعلیم حاصل کروں اور جھ کواس ندہب میں واخل کرو۔
تبدیل فدہب : چنانچہ وہ مجوسیت کے آشکد سے سے نکل کر آسانی باپ کی بادشاہت کی پناہ
میں آگئے۔ مگر بادری بہت بدکر داراور بداخلاق تھا۔لوگوں کوصد قد کرنے کی تلقین کرتا اور جب اس کے بیس آ جاتا تو فقرا ،اور مساکین کو دینے کے بجائے خود لے لیتا۔ حتی کہ سونے اور چاندی کے سات منظمان کے باس جمع ہوگئے۔
سات منظمان کے باس جمع ہوگئے۔

حضرت سلمان اس کی حرص اور آزرکود کمچ کر چی و تاب کھاتے تھے ،گرز ہان ہے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق ہے وہ مرگیا ، میسائی شان وشوکت ہے اس کی تجہیز دو تقیین کرنے کوجمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے سارااعمال نامہ ان لوگوں سامنے کھول کررکھ دیا۔ انہوں نے ان کو لے جا کراس کے اندوخت کے پاس کھڑا کرویا۔ تلاثی لی گئی تو واقعی سامت منظے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآ مد ہوئے برآ مد ہوئے۔ میسائیوں نے اس کی مزامی فن کرنے کے بجائے بعش کوصلیب پر لاکا کرسنگ ساد کیا۔

اس کی جگد دوسرا پادری مقررہ وا۔ یہ بڑا عابد و زامد اور تارک الدنیا تھا۔ شب وروز عبادت البی علی مشغول رہتا۔ سلمان اس ہے بہت مانوس ہوگئے اور دلی محبت کرنے گئے اور آخر تک اس کی صحبت نے بیش ہوئے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے کہا جس آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا ۔ اب آپ کا آخری وقت ہے ، اس لئے آئندہ کے لئے مجھ کو کہا یہ ایس ہونہ ہے۔ اس نے کہا کہ میر علم علی کوئی ایسا عیسائی ہیں ہے جو ند ہب میسوی کا سچا بیرو ہو۔ سپچ لوگ مرکھپ گئے اور موجودہ میسائیوں نے ند ہب کو بہت کچھ بدل ویا ہے ، بلکہ بہت ہو اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہال موصل میں فلال شخص ہے جودین تی سچا بیرد ہے تم جاکر اس سے ملاقات کرنا۔

موصل کاسفر اس پادری کی موت کے بعد حق کی جنجو میں وہ موصل پنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ فلال پاوری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ اُبلتا ہے اور میں آپ سے ل کرائی تشنگی فروکرنا جا ہتا ہوں۔ اس نے ان کو تھیر الیا۔

یہلے یادری کی رائے کے مطابق بہ یادری درحقیقت بڑامتی اور پا کہازتھا۔ اس لئے انہوں نے اس کے انہوں نے اس کے بار تھا۔ اس کے بار تھا۔ اس کے بار مستقل قیام کرلیا۔ گرتھوڑ ہے دنوں کے بعداس کا وقت بھی آ گیا۔ آئندہ کے متعلق حضرت سلمان نے اس ہے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے صیبین میں ایک مخص کا بدہ بتایا۔

www.besturdubooks.net

تصبیبین کاسفر: چنانچاس کی موت کے بعد آپ صبیبین پنج اوراس پارمی سے ل کر دوسرے پاوری کی وصیت بنا انگ بیاں تقف بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا عابداور زاہد تھا۔ سنمان یہاں تیم ہوکر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے گئے۔ ابھی بچھ بی دن اس کی محبت سے فیض انتھا یا تھا کہ اس کا وقت بھی آخرہ و گیا۔ حضرت سلمان نے گذشتہ اسقفوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے تعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے عموریہ بیس کو ہر مقصود کا بینہ دیا۔

عمور بیکاسفر: چنانچاس کی موت کے بعد انہوں نے عمور یہ کاسفر کیا اور وہاں کے اسقف سے ل کر بیام سنایا اور اس کے پائی تھیم ہوگئے۔ کچھ بکریاں خرید لیس اس سے مادی غذا حاصل کرتے ہے۔ اور صبر وشکر کے ساتھ زوحانی غذا اسقف ہے حاصل کرنے سگے۔ جب اس کا پیات حیات بھی لبریز ہوگیا تو حضرت سلمان نے اپنی سرگذشت سنائی کہ استے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا۔ آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں ،اس لئے میراکوئی سامان کرتے جائے۔

ان نے کہ بیٹا بین تمہارے لئے کیاسا مان کروں۔ آج و نیا بین کو گفتن ایسا باقی نہیں ہے کہ جس سے منے کا میں تہمیں مشور و دوں البتداب اس نبی کاظہور کا زمانہ قریب جور بھستان عرب سے انھ کر دین ابراہیم کو زندہ کر سے گا اور تھجوروں والی زمین کی طرف جبرت کرے گا۔ اس کی علامات بید بین کدوہ بدیقیول کرے گا۔ اس کی علامات بید بین کدوہ بدیقیول کرے گا۔ ایک مصدقہ کو اپنے لئے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے دسمیان مہر نبوت ہوگی ، اگرتم اس سے لی سکونو ضرور مانا۔

اسقف کی بشارت اور عرب کا سفر

اس پاوری کے مرنے نے بعد پھی عرصہ تک عموریہ میں رہے، پھی دنوں بعد ہو کلب کے تاج ادھرے گزرے۔ آپ نے ان ہے کہا کہ اگرتم مجھ کو عرب پہنچا دوتو میں اپنی گائیں اور بکریاں تہاری نذرکر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے اور زبان حال پیشعر

چلناہوں تھوڑی ڈور ہراک راہرو کے ساتھ پہچا نتائبیں ہوں ابھی راہبر کو میں پڑھتے ہوئے ساتھ ہولئے۔

غلامی : سیکن ان عربوں نے واوی القری میں پہنچ کر ان کو دھوکا دیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فرد خت کرڈ الا یکھور کے درخت نظر آئے تو آس بندسی کی شاید ہی وہ منزل مقصود ہے جس کا اسقف نے پیتر اتھا۔ تھوڑے دن قیام کیا تو بیائم یہ بھی منقطع ہوگئی۔ آقاکا بچاز او بھائی مدینہ سے سلنے آیا، اس نے سلمان میکواس کے ہاتھ بھی دیا۔

غلامی اور مدینه کا سفر:

وہ اپنے ساتھ ان کو مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی ورغلامی کی رسوائی سہتے ہوئے مدینہ پنچے، گر ہاتف غیب تسیکن دے رہاتھا کہ پیغلامی ہیں ہے۔

ای سے ہوگی تیرے ممکدہ کی آبادی تری غلامی کے صدیتے ہزار آزادی

درحقیقت اس غلای پر جومقصود دوعالم کے آستانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جوں جو محبوب کی منزل قریب آتی جاتی تھی گشش بردھتی جاتی تھی اور آثار دعلامات بتائے تھے کہ شاہر مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔ اب ان کو پورائیقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کا فیے گئے۔

ال ونت آفاب رسالت مکہ پرتو آگئن ہو چکا تھا، کین جورو تم کے بادلوں میں پھپا تھا۔
سلمان "کوآ قاکی خدمت ہے اتنادفت ندما تھا کہ خوداس کا ببتہ لگاتے۔ آخرا نظار کرتے
کرتے وہ روز مسعود بھی آگیا کہ مکہ کا آفاب عالم تاب مدینہ کے اُنق پر طلوع ہوا۔ حرمال نصیب
سلمان کی ہے جرتمام ہوئی اور شیخ اُمید کا اُجالا پھیلا، یعنی سرکار دوعالم کھی ججرت کرکے مدینہ تشریف
لائے۔ سلمان مجولے درخت پر چڑھے ہوئے کچھ ورست کررہے تھاور آقائے بیشا ہوا تھا کہ اس
کے چپازاد بھائی نے آکر کہا کہ خدائی قیلہ کو غارت کرے۔ سب تے سب قبامیں ایک مخت ہیں۔
جمع ہیں ، جو مکہ سے آیا ہے۔ بیلوگ آس کو نبی جھتے ہیں۔

سلمان کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارائے صبط باتی ندرہا۔ صبر وہکیب کا دائن ، چھوٹ گیا ، بدن میں سنسنا ہٹ پیلے ہوگئی اور قریب تھا کہ مجور کے درخت سے فرش زمین پر آ جا ہیں ، اس مدہوشی کے عالم میں جلداز جلد درخت سے نیچے اُتر ہے اور بدھوائی میں بے تحاشہ پوچھنے لگے ہم کیا کہتے ہو۔ آ قانے اس موال پر گھونسامار کرڈ اٹنا کہم کواس سے کیاغرض ہم اپنا کام کرو۔

ال وتتسلمان فاموش ہوگے۔ لین اب صبر کے قاکھانے کی کچھ چیزی پائ تھیں ،ان کو لے کر در بار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سُنا ہے کہ آپ فدا کے برگذیدہ بندے ہیں اور ہجھ فریب الدیار اور اہل حاجت آپ کے ساتھ ہیں ،میرے پائ یہ چیزیں صدقہ کے لئے رکھی تھیں ، آپ لوگوں سے زیادہ ان کا سی کو کون ہوسکتا ہے۔ اس کو قبول فر ہائے۔ آئے ضرت وہ اللہ نے دوسرے لوگوں کو کا بھر فودنوش نے رایا۔ اس طرح سے سلمان میں کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ نبی صدقہ نبیں قبول کر تا۔

دوسرے دن بھر ہدیے کے رحاضر ہوئے اور عرض کیا کے گل آپ نے صدقہ کی چیزی نہیں نوش فرمائی تھیں ، آئ یہ بدیہ قبول فرمائے۔ آپ نے تبول فرمایا خود بھی نوش کیا اور دوسروں کو بھی دیا۔
اس طرح سے دوسری نشانی لیعن مہر نبوت کی بھی زیارت کی اور باچشم پُرنم آپ کی طرف بوسہ دینے کو بھی ۔ آخضرت بھی نے فرمایا سامنے آؤ۔ وہ سامنے آئے اور اپنی ساری سرگذشت سنائی ۔ بھر آخضرت بھی نے فرمایا سامنے آؤ۔ وہ سامنے آئے اور اپنی ساری سرگذشت سنائی ۔ بھر آخضرت بھی نے نہوں داستان ایئے تمام اسحاب کوسنوائی۔

اسلام : حضرت سلمان جب اپنا کو برمقصود یا جَدِتُواس دولت کواپ دل کے خزائے جی رکھ کر آ قائے گھرواپس آئے۔اسنے مرحلوں کے بعدوہ دین ہے ہم آغوش ہوئے۔

آزادی : غلامی کی مشغولیت کے باعث فراکض مذہبی ادانہ کر سکتے تھے۔اسی وجہ سے غزوہ بدراحد میں شریک نہ ہو سکے۔اس لئے آنخضرت علیے نے ان سے فرمایا کدائے آقاکو معاوضہ دیے کرآزادی حاصل کراو۔ نین سو تھجور کے درخت اور جالیس اوقیہ سونے پر معالم طبے ہوا۔ آنخضرت علیے نے عام مسلمانوں سے سفارش فرمائی کیائے بھائی کی مدد کرو۔

سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیئے ،اس طریقے سے تمین سودرخت ان کول گ اور آنخضرت کے نیال کردی۔ اب سون کی ایک شرط بوری کردی۔ اب سون کی اور آنخضرت کے باقی رہ گئی ،اس کا سامان کھی خدا نے کردیا۔ آنخضرت کے کا کسی غزوہ بی مرغی کے بیضہ کے بیضہ کے باز سونائل گیا۔ آب نے سلمان کودید یا۔میدوزن میں ٹھیک جالیس اوقیہ تھا۔ اس سے کلوخلاصی حاصل کی اور آنخضرت کے کی خدمت میں رہنے گئے۔

مواخاق : غلامی ہے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ستقل اقامت اختیار کی۔اس وقت بالکل فریب الدیار تھے کوئی شناسانہ تھا۔ آنخضرت ﷺ نے کمی مہاجرین کی طرح ان ہے اور ابو در قدار ّ ہے مواخا قائرادی کی۔

غر وات : بدر واحد کی لزائیاں ان کی غلامی ئے زمانہ میں فتم ہوچکی تھیں۔ آزادی کے بعد پہلاغز وہ خندق چین آیا۔اس میں انہوں نے اپنے حسن تدبیر ہے ووٹوں لڑائیوں کی تلافی کردی۔ غز وہ خندق میں تمام عرب ٹڈی ول مسلمانوں کے خلاف اُمنڈ آیا تھا کہ ان کا کامل استیصال کردے۔ حملہ خود عید برتھا، جس کے جاروں طرف نہ قلعہ تھانہ فیسیل تھی ،اورمقابلہ بھی بخت تھا۔ایک طرف کھار ک

ا قبل اسلام سے آزادی تک نے کل حالات سندا جمہ بن طبیل جدد دیس اس میں سے ماخوذ ہیں۔ مج بغاری مطبع میں ۸۹۸ سوز خاق نے من جمانی جارہ کے تیں۔

تعدادر گیتانِ عرب کے ذروں کے برابرتھی اور دوسری طرف منھی بھرسلمان تھے۔آنخضرت علایے نے عام مسلمانوں سے مشورہ کیا۔

سلمان فاری چونکہ ایران کی صف آرائیاں دیکھے ہوئے تھے،اس لئے جنگی اصولوں سے
اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچ انہوں نے مشورہ دیا کہان انبوہ کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنااچھانہیں
ہے۔ بلکہ مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود کرشہر کو تخوظ کرویتا چاہئے۔ بیت بیر مسلمانوں کو بہت پہند
آئی اورای پڑل کیا گیا۔ خندق کی کھودائی میں آنحضرت ہے اللہ بھی بنش نفیس شریک ہوئے تھاور
مٹی ڈھوتے ڈھوتے شکم مبارک مٹی سے اٹ گیا تھا ،اور جزید اشعار زبانِ مبارک پر جاری تھے ہی۔
وزیق عدہ ہے میں طرفین میں جنگ شروع ہوئی۔ عربوں کواس طریقۂ جنگ سے واقفیت نہتی ،وہ
آئے تو تھے مدینہ کی اینٹ سے ایٹ بادی جادی ہے ،گریہاں آکرد کھا کہان کے اور مدینہ کو تھی سبنہ
خندق کی فصیل جائل ہے۔ وہ ۱۲ دن تک مسلسل محاصرہ کئے پڑے دے ہے۔ پھرشہر تک بہنچناان کو نصیب نہ
ہوااور آخرکارنا کام واپس بھر گئے۔

عہد فاروقی نون کون کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے، اور چونکہ خودار الی تھے اس لئے فتو حات میں بہت تیم تی الداد پہنچائی، مگر اصول اسلام کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ ایک ایرانی قصر کے

ا این سعد جلد اوستم ایس ۱۳۸۰ بر بخاری بجلد او کتاب المغازی غزوهٔ خندق سے سندابن عبل بجلد دیمی ۲۳ میر ۱۳۳۰ میر سی اسد الغاب جلد ایس سیست می اسد الغاب جلد ایس ۲۳۱ میر ۱۳۳۱ میر ۱۳۳۱ میر ۱۳۳۰ میر ۱۳۳۰ میر ۱۳۳۰ میر ۱۳۳۰ میرد ا www.besturdubooks.net

محاصرہ کے دفت جارحانہ جملے کے پہلے محصورین کو سمجھا دیا کہ بھی جمھارا ہم قوم تھا، لیکن خدا نے بھی کو اسلام سے نوازا۔ تم لوگ عربوں کی اطاعت گزاری ہے کی طرح نہیں نج سکتے ۔ تم کو سمجھائے دیتا ہوں کہ اگرتم اسلام لا کر بجرت کر کے ہم بیں ل جاؤ تو تم کواہل عرب کے حقوق د سیئے جا کیں گے اور جو قانون ان کے لئے ہو دی تم پر جاری کیا جائے گا اورا گر اسلام تہیں قبول کرتے اور صرف جزیہ منظور کرتے ہوتو ذمیوں کے حقوق تم کو ملیں گے اور ان کا قانون تم پر فائد کیا جائے گا اورا گر اسلام تہیں نافذ کیا جائے گا۔ تمی دن تک برابر تبلیخ کا فرض اوا کرتے رہے جب کوئی اثر نہ ہوا تو تملہ کا تھم دے دیا اور مسلمانوں نے قصر نہ کور ہز ورشمشیر فتح کرلیا گیا۔

فتحِ جلولا میں بھی شریک متصادر وہاں مشک کی ایک تھیلی ان کے ہاتھ آئی تھی <sup>ہی</sup>ے جس کو اپنی زندگی کے آخری کھات میں کام میں لائے۔

گورمری: حضرت عمر می می این کی حکومت پرسر فراز ہوئے۔اس کی تفصیلات آشدہ اخلاق و عادات میں آئیس گی۔

چونکہ حضرت سلمان مقربین بارگاہ نبوی میں سے تھے۔ ای لئے حضرت محران کا بہت احرام کرتے تھے۔ ایک دفعہ بید حضرت محراث کے باس مجئے۔ اس دفت آپ ایک کذیر برطیک لگائے بیٹے تھے۔ سلمان میکود کیچکر کذاان کی طرف بردھادیا ہے۔

علالت : حضرت عمّان کے عہد خلافت میں بیار پڑے۔ سعد بن ابی و قاص عیادت کو گئے تو رونے گئے۔ سعد نے کہا ابوعبد اللہ رونے کا کون سامقام ہے۔ آخضرت تم سے خوش خوش دنیا ہے اُٹھے۔ تم ان سے خوش کوڑ پر ملو مے۔ بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملا قات ہوگ ۔ کہا خدا کی تئم میں موت سے نہیں گھرا تا اور نہ دنیا کی حرص باقی ہے۔ ردنا یہ ہے کہ رسول اللہ ہوگئائے ہم سے عہد کیا تھا کہ ہمارا و نیاوی ساز وسامان ایک سسافر کے زادراہ سے زیادہ نہ ہو، حالا تکہ میرے گرداسقدر سانپ (اسباب) جمع ہیں۔

سعد کہتے ہیں کل سامان جس کوسانپ تے جیر کیا تھا ایک بڑے بیا نے ایک گلن اور ایک تسلہ سے زیادہ نہ تھا۔ اس کے بعد سعد ٹے خواہش کی کہ مجھ کو پچھ تھیجت کیجیے فر مایا کسی کام کا قصد کرتے وقت فیصلہ کرتے وقت اور تقسیم کرتے وقت خدا کو یا در کھا کر دیں۔ اس بیاری کے دوران میں اور

ا منداین خبل بلده می ۱۳ تا این سعد بلدی شم ایس ۱۹ سیر متدرک ما کم بلدی می ۵۹۹ سی این سعد بلدی قرم ایس ۱-۵۰ www.besturdubooks net

احباب نے بھی نصیحت اور وصیت کی خواہش کی ، فر مایاتم میں ہے جس ہے ہوسکے اس کی کوشش كرے كدوه في عمره، جهاديا قرآن برھتے ہوئے جان دے دے اور مش و فجور اور خيانت كى عالت میں ندمرے <sup>ک</sup>ے

وقب آخرآ یا تو اپنی بیوی سے وہی مشک کی تھیلی منگائی اور اینے ہاتھ سے یانی میں محول کر ائے جاروں طرف چیٹر کوایا اور سب کوائے یاس سے ہٹادیا بلوگ تنہا جھوڈ کرہٹ گئے جھوڑی دیر کے بعد پھر مے تودیکھا کہ مرغ روح قنس خاکی ہے برواز کرچکا تھا۔

فضل و کمال : حضرت سلمان کے دن کا بڑا ہضہ رسول اللہ ﷺ کی محبت میں گزرتا تھا۔ اس لئے قدرنة آب علوم دمعارف بوى سے كافى ببر ورب وے حضرت على سے آپ كے مبلغ علم مے متعلق يو جيما سميا تو فر مايا ،ان كوعلم اوّل اورعلم آخرسب كاعلم تفا اوروه خود ايسا دريا يتنع ، جويايا في سے نا آشنا ر ماوه ہارےالی بیت میں تھے۔

دومری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ علم و حکمت میں لقمان حکیم کے برابر تھے ۔ علم اول سے مراد كتب سابقة كاعلم اور علم آخر سے مقصود آخرى كتاب البي يعنى قر آن كاعلم ب اور الل بیت ہے ہونا آنخضرت اللے تربت وانتقاص کی بتایراوراس کے کرو بوں میں ان کا کوئی فاندان ندتمارآب في ان كويشرف بخشا كه اعزاز أاسين اللي بيت من وأخل كرايا .

حضرت معاذبن جبل جوخود بھی بہت بڑے عالم اورصاحب کمال محالی تھے،ان کے کمال علم كے معترف تھے۔ چنانچ ایک مرتباہے ایک شاگردے كہا كہ جاراً دميوں سے علم حاصل كرناان مِن أيك سلمان "كانام بمى تعالى أيك موقع برخودزبان نبوت في ان كيم وصل كى ان الفاظ من آحديق ک ب کسلمان "علم سے لبریز بیں"۔

صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں کہ سلمان فضلائے سحابہ میں ھے تھے۔ آپ کی کوششوں سے صديث كاكافى حصدا شاعت بذريهوا آب يحمرويات كى تعداد ٢٠ بان مى سے تمن حديثين متفق عليه بير-ان كعلاده اليك مين سلم اور تمن من بخارى منفرد بين كنيه

حضرت ابوسعید خدری ،ابوالطفیل ،ابن عباس ،اوس بن مالک اورابن مجر ه وغیره آب کے زمرہ تلانده میں جیں۔

س این سعد ببلدارم ۱۱ ع استيعاب حبله ٢ م ٥٤١ م اليزا ال بي سعد ص ۲۲ کے تہا۔ یب الکمال حرومیں ه اسدانغا به بلدارس اس

سكوحضرت سلمان معلم اوّل اورآخر ك المن تصديما بم حديث بيان كرني ميس بهت متباط تھے۔اس لئے ان کی مرویات کی تعداد ۱۰ سے زیادہ متجاوز نہ ہوئیں ۔حضرت حذیفہ مدائن میں لوگوں سے الی باتیں بیان کرتے تھے، جوآنخضرت ﷺ نے عصد کی حالت میں کسی ہے قربائی تھیں۔ لوگ اس کی تصدیق کے لئے سلمان کے پاس آئے۔ آپ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ حذیفہ ا خودزیادہ اچھاجائے ہیں۔لوگول نے حضرت صدیفہ ہے آ کرکہا کہ ہم نے آپ کے بیان کردہ صدیت سلمان " کوسنائی وہ نیاس کی تصدیق کرئے ہیں اور نہ تر دید۔

حضرت عديقة في آكر سلمان منه كها كه جو بيحة في تخضرت الله عنها ،اس كي تقید میں کیوں نہیں کرتے ۔فر مایا بعض اوقات آنخضرت پھلیج اوگوں کو کچھ غیسہ میں کہہ دیتے ہتھے اوربعض اوقات آنخضرت ﷺ خوش ہوکر کچھ فرمادیتے تھے معلوم ہوتا ہے کہتم اس تیم کی ہاتوں کو یمان کر کے کی کوکسی کا دوست اور کسی کو دخمن بناد و گے۔ کیا تمہیں معلوم ہیں کہ آنخضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ خداد ندغصہ کی حالت میں اگر کسی کے متعلق کوئی پُر اکلمہ نکل صائے تو اس کو بھی اس کے جن میں خیر کردیتا۔ پھران ہے کہا کہتم اس قسم کی باتوں ہے بازآ جاؤ نہیں تو میں تمر " کوآگاہ كردول كالتي

چونکہ وہ اسلام نے بل عرصہ تک قصرانی رہ چکے تھے ،اس لئے سیسانی ندہب کے متعلق تبھی کافی معلومات رکھتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ مفرماتے تھے کہ سلمان دو کتابوں کاعلم رکھتے ہیں ، کلام اللهاورانجيل کاپ

ندہب میسوی کے مسائل محض یا در یوں کی زبانی نہیں نے تھے، بلکہ خود انجیل کامطالعہ کیا تھا۔ چٹانچہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ ے عرض کیا کہ میں نے توراۃ میں دیکھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنے ہے برکت ہوتی ہے <sup>ک</sup>۔

### عام حالات میں تقرب بارگاہ نبوی :

حضرت سنمان سحابہ کرام کے اس مخصوص زم ہے میں تنے ،جس کو بارگاہ نبوی میں خاص تقرب حاصل تھا مخصوص سحابے کرام کے علاوہ کم لوگ ایسے تھے جو بارگاؤ موت کی بذیرائی میں مقرت سلمان کی ہمسری کر سکتے ہوں۔

. غزوهٔ خندق کے موقع پر جب مباجرین اورانسارعلیجاد علیجاد ہ جمع ہوئے تو مہاجرین کہتے ہے کہ سلمان ہمارے زمرہ میں ہیں ،انصار کہتے تھے کہ ہماری جماعت میں ہیں۔آنخضرت ﷺ نے فرماما كوسلمان مارسال بيت ميس بين أب

أم المؤمنين حضرت عائشة صدّ يقة فرماتي بين كي سلمانٌ كي شب كي تنهائي كي محبت آنخضرت المات این این این میں ہوتی تھی کہ ہم لوگوں (از واج ) کوخطرہ پیدا ہو گیاتھا کہ ہیں ہاری باری کی رات مجھی اس نشست میں نہ گز رجائے ۔انس بن مالک ٌروایت کرتے میں کہ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے کہ جنت تین آ دمیوں کی مشاق ہے۔علیٰ ،عمارٌ اور سلمانؑ کی <sup>آ</sup>نہ

آپ كتقرب كى آخرى مثال يە كەلىك موقع برآ تخضرت على صديق اكبر مجيع فدائى اسلام ادرجلیل القدرصحانی ہے حضرت سلمانؑ اوران کے بعض رفقاء کے بارے میں رتجیدہ ہوگئے ۔اس کا واقعدبدے کا یک مرتبابوسفیان چندآ میول کے ساتھ حضرت صہیب ،حضرت بال اورحضرت سلمان کے یا ہا ہے گز رے۔ان متنوں بزرگوں نے کہا کہ خدا کی کوئی تلوار خدائے دخمن (ابوسفیان) کی گردن برنہیں یڑی۔ حضرت ابو بکر ؓ نے فرملیا کہ ہم لوگ سردار قریش کے متعلق زبان سے امیبا کلمہ نکالتے ہو، اور تخضرت تاراض كردياء كويا خداكوناراض كيار حصرت الوبكر بهت نادم موك اورآ كران بزركول مع معذرت كي سير **اخلاق وعادات** : حضرت سلمان فارئ میں مذہبی جذبہ کی شدت فطری تھی۔جس طرح آتش ریتی کے زمانہ میں بخت آتش پرست اور نصرانیت کے زمانہ میں بخت عابد دراہد نصرانی تھے۔ای طرح مشرف باسام ہونے کے بعد کا ممل ترین نمونہ بن گئے۔ ان کے اسل فضل و کمال کامیدان میس ہے۔ ز مدوتقوی : ان کاز ہدودرع اس حد تک پہنچ گیا تھا، جس کے بعدر بہانیت کی حد شروع ہو جاتی ہے۔اس کی اونیٰ مثال میہ ہے کہ عمر بھر گھر نہیں بنایا۔ جہاں کہیں دیواریا ورخت کا سابید ملتا پڑر ہے۔ ا کی شخص نے اجازت جاتل کہ میں آپ کے لئے مکان بنادوں بخر مایا مجھ کواس کی حاجت نہیں۔وہ جيم اصراركرتار بايد برابرا فكاركرت رب آخريس اس نے كہا كرآب كى مرضى كے مطابق بناؤل كا۔ فرمایاُ وہ کیسا! عرض کیا کہا تنابختھر کہ کھڑے ہوں تو سرحیات سے ل جائے اورا گرکیٹیں تو ہیرد بواروں ہے کئیس فر مایا خیراس میں کوئی مضا کقت میں۔ چنانچیاس نے ایک جھونپر کی بنادی ہے۔

ع جامع ترندی منا فب سلمان مسلم جلدا رس ۳۶۳ معر

۔ ، اس زمد کا اثر زندگ کے ہر شعبہ میں نمایاں تھا۔ مزخر فات دنیادی کو بھی یاس نہ آنے دیا۔ وفات کے دفت گھر کا بوراا ثاثہ ہیں بائیس درہم ہے زیادہ کا نہ تھا۔ بستر میں معمولی سا بچیونا تھا اور دو اینٹیں جن کا تکیے بناتے تھے ،اس پر بھی روتے تھے اور فرماتے تھے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ انسان كاساز وسامان ايك مسافر يزياده نهونا جائي ،اورمير ايدهال بيا

به حاست زندگی بردور می قائم رای به جب امارت کے عبدے برممتاز تھے،اس وقت بھی فرق ندآیا۔حسن بیان کرتے ہیں کہ سلمان جب یا نج ہزار تنخواہ یاتے تھے اور تمیں ہزار نفوس پر حکومت كرتے تھے،اس وقت بھی صرف ان كے ياس ايك عبائقي ،جس ميں لكزياں جمع كرتے تھے۔اس كا آ دھا حصہ بچھاتے تھےاورآ دھا حصہ اوڑ ھتے تھے <sup>ک</sup>ے زید دورع کا بیاحال تھا کہ خادم کو گوشت کی بوٹیاں عمن كردياكرت تقركه مبادااس كي طرف يصور فحن نه بيدا بور

رهبانیت سے اجتناب :

اس سے بین مجھنا جائے کہ دہ اسلام کی تعلیم کے خلاف رہانیت کی طرف ماکل تھے۔ غربی تشدو کے ساتھ ساتھ دنیا وی حقوق کا بھی پورا پورا لحاظ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے اسفامی بھائی حضرت ابودر دائے ہڑے یہ بدوز ابدیتھے۔ رات بھرنماز بڑھتے تھے اور دن بھر روز ہ رکھتے تھے۔حضرت سلمانؓ نے ان سے ملنے ان کے تھر جایا کرتے تھے۔

ایک مرتبه ابو ذر داءً کی بوی کو بہت خراب حالت میں دیکھا۔ بوجھاتم نے کیا صورت بنار تھی ہے۔انہوں نے کہا کس کے لئے کروں بناؤ منگار یتمبارے بھائی کوتو دنیا کی ضرورت باقی نہیں ر ہی ہے۔حضرت ابودرداء جب گھر آئے تو ہزے تیاک ہے ملے اور کھانا منگوایا ،مگرخودمعذرت کی کہ میں روزے ہے ہوں۔فرمایا جب تک تم کھاؤگے میں بھی نہ کھاؤں گا۔ پھررات کوحضرت سلمان ان کے باس بی لینے اور ان کود کھتے رہے۔ جب وہ عبادت کو اُسٹھے تو روک کرفر مایا کہتم پرتمبارے رب، تمہاری آ کھاورتمہاری بیوی سب کاحق ہے۔ روز ول کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔اس کے بعد دونوں نے بیمعاملہ آتخضرت ﷺ کے بس پیش کیا۔ آپﷺ نے ابو دروائر کو مخاطب کرے فرمایا کہ سلمان "تم ہے زیادہ ند بہ کے واقف کار بیں <sup>ہے</sup>۔

سادكى : حضرت سلمان "كى تصوير حيات مين تكلف ك آب ورنگ كے بجائے سادگى بہت غالب تھی جو ہر زمانہ میں بکسال قائم رہی ۔ مدائن کی امارت کے زمانہ میں جب کہ شان وشوکت اور

<sup>؛</sup> منداحمه بن طنبل رجله ۵ رض ۴۳۹ - ۲۳۳ باین معد - جلد ۳ قشم اول من . سبح استیمان حبله ۲ رض ۱۵۷

خدم وحثم دغیرہ تمام لوازم ان کے لئے مہیا ہو سکتے تھے۔اس وقت بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔لہاس میں ایک عبااورایک معمولی ی جانگیااورا یک اُونچا پائجامہ ہوتا تھا۔ چونکہ ان کے سرکے بال گھنےاور کان لمبے لیے تھے ماس لئے اس ایرانی ہیت کود کھے کرلوگ 'گرگ آمد،گرگ آمد' کہتے تھے۔

جمین ایک مرتبدای امارت کے زمانہ میں اس شان وشوکت سے نکلے کہ سواری میں بلازین کا گدھا تھا۔لباس میں ایک بخک اور جھوٹی تمیض تھی ، جو سواری پرسے کی دجہ سے اُٹھ گئے تھی۔جس سے گھٹے بھی نہ چھپتے تھے، ٹانگیس کھلی ہوئی تھیں ۔لڑ کے اس بئیت کذائی میں دیکھ کران کے بیچھے لگ گئے۔لوگوں نے میطوفان بدتمیزی دیکھا تو ڈائٹ کران کو ہٹایا کہ امیر کا بیچھا کیوں کرتے ہو۔

ایک دستہ فوج کی سرداری سپرد ہوئی۔ فوجی امارت کی شان وشوکت کاتو کیا ذکر، یہاں معمولی سپائی کی بھی وضع نہ تھی۔ چنانچہ فوجی ان کود کھے کر ہنتے اور کہتے کہ یہی امیر ہیں۔ حضرت ابودراءً کی دالعہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان کی سرتبہ مائن سے شام آئے۔ اس وقت وہ دہاں کے گورز تھے، مگراپنی سادگی کی وجہ ہے معمولی لہاس اور ابتر حالت میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے کوائس قدرایتر کیوں بناد کھا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ آرام وراحت قو صرف آخرت کے لئے ہے۔

ابوقلابراوی ہیں کہ ایک شخص سلمان کے یہاں گیا۔ دیکھا تو بینے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ پوچھا خادم کہاں ہے؟ کہا کام سے بھیجا ہے، جھے کو بیا چھانہیں معلوم ہوتا کہ دودو کا موں کا باراس پر ڈالول۔

اس غیر معمولی سادگی کی دجہ ہے لوگول کوان پراکٹر مزددرکادھوکا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ
ایک عبسی نے جانور کے لئے چارہ خریدا۔ حضرت سلمان گھڑے تھے، ان سے کہا کہاں کو گھر تک
پہنچادہ، وہ اُٹھا کر لے چلے۔ داستہ میں لوگول نے دیکھاتو کہنے لگے لائے ہم پہنچادیں۔ بیھال دیکھ کر
عبسی نے پوچھانیکون ہیں؟ لوگول نے کہا آنحضرت پھلے کے محانی ہیں۔ وہ مُن کر بہت نادم ہواادر کہا
کہ آب تکلیف نہ سیجے۔ آب نے فرمایا، اس میں مجھے نیت کا ٹواب ماتا ہے۔ اب میں اس او جھ کو بغیر
بہنچائے ہوئے نیچ نیس رکھ سکتا۔

فیاضی نے فیاضی اورانفاق فی سبیل اللہ بھی آپ کا نمایاں وصف تھا۔جو پچھآپ تو تنواہ ملی تھی وہ کل کی کل مستحقین میں تقسیم کردیتے تصاورخود چٹائی بُن کرمعاش بیدا کرتے تصاور چٹائی کی آ مدنی کا بھی ایک تہائی اصل سرماریہ کے لئے رکھ لیتے تھے۔ایک تہائی بال بچوں پرخرج کرتے۔ اور ایک تہائی خیرات کرتے تھے۔ ارباب علم کے بڑے قدر دان تھے۔ جب کوئی رقم ہاتھ آ جاتی تو حدیث نیوی الله ك ثالقين كوكهلادية تهاند

صدقات سےاجتناب :

صدقات سے بہت بخت پر بیز ارتے تھے۔ اگر کسی چیز میں صدقہ کا ادنی شائیہ ہوتا تو اس ے احتر از کرتے۔ ایک غلام نے خواہش کی کہ مجھ کوم کا تب بناد یجئے ۔ فر مایا تمہارے یاس کچھ ہے۔ کہ میں لوگوں سے ما مگ کرادا کردوں گا۔ فرمایا تم مجھ کولوگوں کے ہاتھ کا دھوون کھلاتا جا ہتے ہو<sup>ہا</sup>۔ ( حالانکاس کا مانگناان کے لئے صدقہ ندرہ جاتا)۔

حُليه : بال كفي كان لمجاور دراز قامت تھے۔

زرس اقوال : حضرت علمان کے بہت سے حکمانہ جملے اور زریں اقوال کت اعادیث میں منقول میں۔ان میں سے چند جوابرریز ہے ہم یہال نقل کرتے ہیں:

ایک مرتبه د جله کے کنارے جانے کا تفاق ہوا۔ ایک ٹما گردبھی ساتھ تھا۔ حضرت سلمان ا نے اس سے کہا کہ گھوڑے کو یائی پلالاؤ۔اس نے تھم کی تمیل کی۔آپ نے فرمایا خوب اچھی طرح بلاؤ۔جب وہ سیراب ہوگیا تو شاگرو سے خاطب ہوکر حضرت سلمان نے فرمایا کہ کیا اس جانور کے بانی بینے سے وجله میں کوئی کی واقع ہوئی؟ اس نے کہا جی نہیں! پھرآپ نے فرمایا کیلم کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اس میں سے جتنا بھی خرج کیا جائے تھٹانہیں، جائے کہلم نافع طلب کرو۔

آب نے فرمایا کے علم بہت ہے اور عمر تھوڑی ۔ تو بقد رعلم دین پہلے حاصل کر لواور ساری دنیا کےعلوم کے بیچھے ندیز و۔

فر مایا مومن کی مثال ایک مریض کی ہے اور اس کے یاس طبیب موجود ہے جومرض اور اس کے علاج سے بخو بی واقف ہے۔ مریض کو جب کوئی ایسی چیز کی خواہش ہوتی ہے جواس کے لئے مصر ہوتی ہے تو وہ اس کورد کتا ہے۔ ای طرح وہ برابراس کی دیکھ بھال کرتار ہتا ہے۔ یہان تک کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ای طرح مومن کی خواہشات بھی بہت ہوتی ہیں ۔مگراللہ تعالیٰ اس کوئری اورمصر خوابشات سے بیاتار ہتا ہے۔ تا آ نکہ اے موت آ جاتی ہے اور وہ جنت کی تمام نعمتوں سے بہرہ وربوتا ہے۔اگروہ پہلے باز ندر کھا گیا ہوتا تواس کو نیستیں کسے لتیں۔ ابودردا ﷺ ابودردا ﷺ ایک مرتبدان کولکھا کہ آب ارض مقدی (غالبابیت المقدی) میں چلے آہے۔ حضرت سلمان ؓ نے ان کو جواب میں کھھا کہ کوئی زمین انسان کو مقدی نہیں بناتی ، بلکہ اس کوخودای کاعمل مقدی بناتا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہتم کی جگہ کے قاضی بنادیئے گئے ہوتو اگر تہمارے فیصلوں سے لوگوں میں انصاف ہوتو اچھا ہے اور اگرتم مصنوعی قاضی ہوتو پھر ایسانہ ہو کہ آپ فیصلوں سے تہمیں دوز خ میں جانا ہڑے۔

حضرت کیٹی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابودردا ٹاکا یہ حال ہوگھیا کہ جب دو آدمیوں ہیں فیصلہ کرتے اور فریقین واپس جانے لگتے تو ان کی طرف ایک نظرڈ التے اوران سے کہتے کہ واقعی میں مصنوعی قاضی ہوں۔ واپس آؤادر پھر جمھے سے اپنا مقدمہ بیان کرو، شاید فیصلہ میں غلطی ہوگئی ہو۔

فرماتے کہ جمعے تین آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایک وہ جودنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے
اور موت اے طلب کرری ہے۔ دومراوہ جوموت ہے عافل ہے حالا انکہ موت اس سے عافل نہیں ہے۔
تیسراوہ جو قبقے مار کر ہنتا ہے اور نہیں بھتا کہ اللہ تعالی اس سے دائنی ہے یا تاراض فر مایا تین چیزیں
مجمعے اس قدر ممکنین کرتی ہیں کہ میں روتا ہوں۔ ایک تو آنحضرت عالی اور ان کے اصحاب کی جدائی۔
دومری عذا ہے قبر ۔ تیسری قیامت کا خطرہ۔

آپ کے پاس ایک میں آیا اور اس نے آپ سے تھیجت کی خواہش طاہر کی۔ آپ نے مہایا،
بولؤیس۔ اس نے کہالوگوں میں رہ کرید کیم ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا کداگر بولوثو میچے اور مناسب ہات کہو
اس نے کہا کہ بچھاور ارشاد ہو۔ فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں غصہ میں قابو سے باہر ہوجا تا
ہوں۔ فرمایا کدا ہے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھو۔ اس نے کہا کچھاور ارشاد فرما ہے۔ فرمایا کہ لوگوں سے
موجلونیس۔ اس نے کہا یہ کیے ممکن ہے کہ لوگوں سے ملاجلانہ جائے۔ آپ نے فرمایا اگر ملتے جلتے ہوتو
ہمریات میں سے انی کے کام لواور امانت اواکر دیا کروا۔

#### (٣١) حضرت سمعانًّا بن خالد

صاحب اصابے ان کے ترکہ میں صرف اٹنالکھا ہے کہ بیہ بوقر مطر سے تھے آنخفرت عظالی خدمت میں آئے۔ آب نے ان کے لئے برکت کی دعا کی اور ان کے سریرا پنادستِ شفقت پھیرا تی۔ سيرالصحابيٌّ( جلدششم ) ١٩٠٧ ابل كمّاب صحابيٌّو تا بعينٌ (حصه دواز دجم )

مساحب تجرید نے اتنااور اضافہ کیا ہے کہ ان سے پچھا حادیث بھی مروی ہیں ، جوان کی اولاد کے پاس موجود ہیں <sup>ک</sup>۔

## (٣٧) حضرت سيمونه بلقاوي ً

نام ونسب : سيمونه كلي اسبمانام ب\_ نسبا اورعقيدة نصرانی، بلقاء كه بنوال الله عنداوران كاشار عبادنصاري بين تعال

اسلام: يتقرى نهين ل كى كدكب اسلام لائداد باب دجال مرف اتنا لكهة بين: "كان نصر انباً شماسا فاسلم" ".

'' ایک نصرانی عابد مخص تھے، پھراسلام لائے''۔

#### مرينه يتجارتي تعلقات:

حضرت سيمونه " كوتجارت كے سلسله ميں مختلف جگد جانے كا اتفاق ہوتا تھا۔ كہتے ہيں كه ايك مرتب بم چندآ دى بلقاء سے گيہوں لے كرمديندآ ئے اور يہاں اسے فردخت كيا اور اس كى قيمت ميں مدينہ سے مجود ہيں بلقاء لے جانے كاخيال ہوا۔ مدينہ سے اوگوں نے مجود ہيں دہتے سے انكاركيا۔ يہمعالمدر سول الله جھي كى خدمت ميں چيش ہوا۔ رسول الله جھي نے اہل مدينہ سے فرمايا كه يہلوگ اپنا گيہوں سستا دہتے ہيں اور مجود ہي گراں خريدتے ہيں ، اس پر بھی تمہيں اطمينان نہيں ہے۔ تم لوگ أنہيں مجود ہيں لے انے دو ہے۔

وفات : آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی۔ ایک سومیں برس کی عمر میں وفات یاتی۔ سنہ وفات کی تصریح نہیں ال سکی۔

فضائل: شرف صحبت كعلاده دسول الله الملكان المستحدد ايت كاشرف بهى حاصل ب فرمات بي : "رايت النبى صلّى الله عليه و ملّم من فيه اذنى " في \_

" میں نے رسول الله والله کود میکھا اور ان کے دہمن مبارک سے خودمیر سے کا نول نے شنا"۔

منصور بن مح في جوريع بن ميع مشهورتا بعي كي بعاني بي جضرت موند سعدوايت كي بي ال

س اسدالغابر جلد ساح ۱۰۲ که اصابه جلد احم ۱۰۲ ع تجريد حلداس 124 هے اجعا لے تجرید بیدار ذکر سمعان بن خالد مع ایشا

#### (ش) حضرت شمعون ٔ

نام ونسب : شمعون نام ب- ابور بحاند كنيت . بوراسلسان نسب بدب : شمعون بن يزيد بن خنافة القرعي في أم المؤمنين حضرت ريحانة كوالد تقع -

اسلام: يتونبين معلوم ہوسكا كەكب اسلام لائے بمرحافظ ابن عبدالبرنے يتصرح كى ہے: "له صحبة و مسماع ورواية".

''صحابی ہیں۔ ساع اور روایت کاشرف بھی حاصل ہے''۔

غزوات : نسائی اور طبر انی کی ایک روایت سے پید چاتا ہے کہ آپ رسول اللہ بھڑا کے ساتھ کسی غزوہ میں بھی شریک ہوئے تھے۔

اگر چهاس کی تصریح نبیس ملتی که می غزوه میں شریک ہوئے تھے۔ ...

عہد فاروتی : عہدفاروتی میں تو آپ کا ذکر کہیں نہیں آتا بھرعبد فاروتی میں جب دمش فتح ہوا تو آپ بھی ہیں شرف جہاد میں شریک رہے ہے۔

شام کا قیام : آپ ایش منقل طورے شام میں رہتے تھے لیکن کچھ دنوں کے لیے مصر میں بلے آئے تھے جمر دہال تھوڑے روز رو کر پر رواپس جلے آئے ھی۔

وفات: سندہ فات معلوم ہیں ہے۔

قصل وكمال : آپ كاشار عباداور زباد صحابه من تعام حافظ ابن عبدالبر لكهة بين :

ا استیعاب بہ جلد ۱۰ وی ایک این سعد نے مطرت ریجانہ کے ذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ نہا ہوتی رظ استیعاب کہ یہ نہا ہوتی رظ سے تھیں انگین شادی ہوئی تھی ایک تھی ہوئی تھی۔ اس بنا پر مطرت شمون کی کھی نظر کی جھنا جا ہے ۔ لیکن یہ محمد میں انگین شادی ہوئی تھیں۔ اس بنا پر وہ قر تی ہم منتین کے ساتھ تمام ارباب رجال لکھے ہیں کہ مطرت ریجانہ ہوتی تھی ۔ ان دونوں دوایتوں کی کوئی تعارض ہیں ہے۔ ہوسکن ہے ہوئی اور یونسیر کی جلا و کمنی تو اس سے ایک سال پہلے ہوتی تھی ۔ ان دونوں روایتوں کی کوئی تعارض ہیں ہے۔ ہوسکن ہے کہ مسلم سے موران میں کہ مسلم کے ساتھ در ہے گئے ہوں۔ سے اما اس جلد اس میں اور ایک میں اور دوسرے تعلقات کی بنا پر وہ ان می کے ساتھ در ہے گئے ہوں۔ سے اما اس جلد اس میں اور ان ایک ایک اور دوسرے تعلقات کی بنا پر وہ ان میں اور سے سے اما ہے۔ جلد اس ان اور میں اور ان انگا ہے۔ جلد اس ان اور ان انگا ہے۔ جلد اس ان اور ان انگا ہے۔ جلد اس ان اور ان انگا ہے۔ انگلا ہے۔ ا

"اغيار علماء من تقده نيات بالكل يتعلق اورالله برمتوكل تف"

اسدالغابيس ب

"كان من صالحي الصحابة وعبادهم "\_ (بلد مرمم)

''صالح، نیک اور عباوت گزار سحابه ثن شارتها'' ..

اصابیس ہے:

"كان يكثر اسجود " \_

"نمازي بهت يزمنے تھ"۔

قرآن سے شغف : قرآن مجیدے بید شغف تھا۔ بسااد قات آپ قرآن پاک پڑھنے میں ایبام نہک ہوجاتے تھے کہ آرام کرنے کا بھی خیال ندر ہتا تھا۔

ایک مرتبہ آپ کی غرادہ ہے وائیں ہوئے کھاتا کھایااور وضوکر کے اپنے پروردگار کے سامنے سجد ہشکرادا کرنے کے لئے مسجد میں حاضر ہوئے ہوئی سورت پڑھنی شروع کی اور رات بھرای کو پڑھتے رہے۔ مسجد ہشکرادا کرنے وکر جب گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ غروہ سے تھکے ماندے وائیں آئے تھے، کچھ آ رام تو کر لینا جا ہے تھا۔ آپ نے فرمایا ، ہاں بیتو ٹھیک ہے۔

"ان ذ كرتك لكان على حق"۔

"اگرتم یادا گی بوتی تو ضرور مجھ پرتمهارائل بوتا گریادالنی میں دوسری یادا آئی بی تبیل" ...
بیوی نے بوچها آخر کس چیز نے آپ کواس قدر مشغول کرلیاتها ؟ آپ نے قرمایا :
"التفکو فیما و صف الله فی جنه و لذاتها حتی سمعت الموذن " ..
(اصابہ جلدا می ۱۵۲)

"الله تعالى نے جو جنت اس كى لذات كى تعريف كى ہے، اى شى غور وفكر كرتار ہا، يہاں كاك كريا ہا، يہاں كاك كريا ہا، يہاں كاك كريا ہا كان ہوگئ"۔

آپ قرآن مجید یادکرنے کی سیحد کوشش کرتے تھے بھردہ زیادہ یادہ ہیں رہتا تھا۔ آپ رسول اللہ عظیکی خدمت میں آخر یف لائے اور قرآن مجید کے بار بار بھول جانے اور اپنے یاد کرنے کی محنت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا : کہ " لامتحمل ما لا تطبق عليك بالسجود" \_(كاب الاسماء والكنى للدولابي رباداري)

"ا بنی یادداشت بحریاد کرد نماز کی پابندی زیاده رکھو، (یعنی جب نماز زیاده پڑھو کے تو قرآن بھی بار بار پڑھو کے ) اس طرح وہ یادرہے گا'۔

#### (ص) (٣٩) حضرت صالح القرظيُّ

صالح نام تھا۔ قبیلہ قریظ کی سے آپ کانسبی تعلق تھا۔ جب مقوض شاہ مصرنے ماریہ قبطیہ کو آنحضرت بھڑئی خدمت میں بھیجا تو آپ بھی ان بی کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ دھوکا ہوگیا ہے کہ ان کو بھی مقوض بی نے بھیجا تھا، مگر صاحب اصابہ نے اس کی تردید کی ہے ہے۔ اس

ر سول الله بھٹانے ان او گول کوحفرت ابوا ہوب انصاری کے مکان میں تفہرایا ہے۔ زندگی کے اور دسرے حالات نہیں معلوم ہوسکے

#### ع) حضرت عامرالشامیؓ

عامرنام تفارشام ياحبشه كريخ والحيق

اسلام : اس كے متعلق كوئى تصر تى نہيں الى كدكب اسلام لائے ، محر جب حضرت جعفر طحبشہ سے واليس آئے تھے ، خدمت نبوى ميں مديد سے واليس آئے تھے ، خدمت نبوى ميں مديد آئے۔ ان بى آئے والوں ميں حضرت عامر طبیحی تھے "۔ ان آئے والوں كے بارے ميں يہ آئے۔ ان بى آئے والوں كے بارے ميں يہ آئے۔ ان بى آئے والوں كے بارے ميں يہ آئے۔ ان بى والوں كے بارے ميں يہ آئے۔ ان بارک ميں ا

چنانچ بہت ے لوگ آپ کی کوشش کی وجہ ہے ارتدائے باز آگئے کے وفات وغیر و کے تعلق تغصيل نبيس معلوم ہوسکی۔

(۳۲) خضرت عبدالتد منسلام

نام ونسب : جابلی نام صین تھا۔ اسلام کے بعد آنخضرت ﷺ نے عبداللہ نام رکھا۔ ابو یوسف کنیت ہے۔ بہودیدین کے خاندان قدیقاع ہے تھے۔مشہور ہے کہ ان کاسڈسلۂ نسب حضرت یوسف عليه السلام تك منتهى موتائب مختمراً آپ كاتنجر ونسب بيت معبدالله بن مادم بن حارث وتبيل فررج میں ایک خاندابی عوف کے نام سے مشہور ہے ،اس میں ایک شاخ کانام قرائل ہے۔ حضرت عبداللہ ای قواتل کےعلیف تھے۔

اسلام : آخضرت على جرت كرك من تشريف لائ اورمالك بن نجار ك كله من ناقد سے أمّر ہے تو عبداللَّهُ كُوخِر ہوئى۔ وہ اپنے بجول كے لئے باغ ميں کھل جُننے گئے تھے۔ جلدى سے خدمت اقدى ميں حاضر ہوئے اور كہاكة ب سے نين باتنى دريافت كرتا ہوں جوانبيا ، كے سواكسي كومعلوم نبيس ـ آتخضرت على نے ان كاجواب ديا تو فور آبول أشھے اشھىد ان لا الله والله و اشھىد انك رمسول الله اس بعدكها كه يهودافتراء يرد ازتوم باور من عالم بن عالم ادر كيس بن ركيس بول-آب ان کو ہلاکر میری نسبت در یافت سیجئے ایکن میرے مسلمان ہونے کی خبر نہ د سیجئے گا۔

آنخضرت ﷺ نے بیبود کو بلا کر اسلام کی دعوت دی اور کہا عبداللہ بن سلام کون مخص ہیں؟ بولے ہمارے سر داراور ہمارے سر دار کے بیٹے ہیں۔ فر مایادہ مسلمان ہوسکتے ہیں؟ جواب ملا بھی نہیں۔ عبدالله بن علامٌ مكان كے كوشے ميں جھيے ہوئے تھے۔ آخضرت ﷺ في آواز دي تو كلمه يز ھے ہوئے باہرنگل آئے اور بہود بوں ہے کہا:

ذراخداے ڈرو! حمہیں خوب معلوم ہے کہ بیرسول ہیں اوران کا غدہب بالکل سجا ہےاور بایں ہمہایمان لانے برتم لوگ آبادہ نہیں ہوتے۔ یہود کوخلاف تو قع جو خفت نصیب ہوئی اس نے ان کوآتش زیر یا کر دیا اور غصہ میں کہا ہم جھوٹے ہواور ہماری جماعت کے بدترین مخص ہو اورتمهاراباب بھی ہدترین حنص تھا۔ مصرے عبداللہ نے کہا، یارسول اللہ (ﷺ) آپ نے ویکھا، مجھ کو ای کاخوف تھا<sup>ئ</sup>۔ " ٱللَّذِيُنَ النَّيْنَهُمُ الْكِتْبُ مِنْ قَبُلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ وَاذَا يُتَلَى عَلَيْهِمُ قَالُوا المَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَلَى عَلَيْهِمُ قَالُوا المَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَلَّى مِنْ رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا مِنَ قَبُلِهِ مُسُلِمِيْنَ "\_

"جن او کوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قر آن کی آیات پڑھی جاتی ہیں قودہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک میاس نے تاریب کی طرف ہے، ہم اس کے زول کے پہلے ہے مسلمان ہیں"۔

# (٣) خضرت عبدالحارث بن السنّي

"يا اهل نجران من امركم بالثبات على هذا الدين لقد نصحكم و من امر كم ان تزيعوا فقد غشكم الى ان قال وانما كان بنى الله عارية بين اظهر كم فاتى عليه اجله وبقى الكتاب الذى جاء به فامره ونهيه نهى الى يوم القيامة".

"اے اہل نجران! جس نے تم کواس دین اسلام پرجم جانے کے لئے کہا، دو تمہارا خیرخواہ بہادرجس نے کے روی کی تلقین کی وہ تمہارا بدخواہ اور تم دھو کہ دے رہے ہو۔ بیاللہ کے بی محمد واللہ تھوڑے دیاں کی وفات بی محمد واللہ تھوڑے باس آئے تھے۔ اب ان کی وفات ہو چکی ہے ، گر جو کتاب وہ لے کرآئے تھے۔ وہ اب بھی ہاتی ہے۔ اس کا تھم تھم ہے۔ اس کی نہیں نہیں ہے۔ اس کے اوامراور معہیات قیامت تک ہاتی رہیں گئے"۔

ادر پھر میا شعار پڑھے:

بنو الحرث الخير الذينهم مدد تهانا حرامامنه و الامرماامر نحز بحمد الله هامة مذجع ونحزعلیٰ دین النبی مزی الذی

لِ تَجرِيدِ مِن آپ كانام عبد الرحمٰن درج ب\_ عافظ ابن تجرم نے اصابہ من لكھا ہے كدرسول اللہ عظ نے عبد الحارث \_ \_ آپ كانام تبديل كر كے عبد الرحمٰن وكوريا من اصاب على مائل مائل مائل من www.besturdh

غروات : غروہ بدرداحدی شہرت کے متعلق اختلاف ہے۔ صادب طبقات کے زدیک خندق ان کا پہلاغروہ تھا۔ اس لئے انہوں نے سحابہ کے تیسر سے طبقہ یعنی خندق میں ان کا تذکرہ لکھا ہے کہ خندق میں ان کا تذکرہ لکھا ہے کہ خندق میں ان کا تذکرہ لکھا ہے کہ بخشیر کے خندق کے بعد جومعر کے چیش آئے وہ ان میں شامل ہوئے۔ امام سرھی نے لکھا ہے کہ بخشیر کے محاصرہ کے وقت ضرورتوں کی بنا پر جب ان کے خلستان صاف کئے جانے لگے تو اس کام پر جولوگ متعین تنے میان میں عبدالتلا بن سلام بھی تنے اُ۔

عہد فاروقی : عهد نبوت کے بعد خلافت فاروقی میں جب حضرت مر مسلح بیت المقدس کے لئے مدینہ ہے شام دوانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ " بھی ساتھ تھے۔

عہد عثانی : حضرت عثان کے زمانہ خلافت علی جب باغیوں نے آستانہ خلافت کا محاصرہ کر آپ کے قبل کی تیار بیاں کیس تو عبداللہ اللہ مناسلام حضرت عثان "کی خدمت میں حاضرہ وے اور کہا کر آپ کی خدمت میں حاضرہ وے اور کہا کر آپ کی مدد کے لئے تیارہوں فر مایا ہم ہارام کان کے اندر دہنا تھیک نہیں ، باہر جا کر جمع کو منتشر کرد۔ حضرت عبداللہ مناسلام باہرتشریف لاے اور ایک مختصر تقریری جس کا ترجمہ درج ذیل ہے :

"لوكو! ميرانام جالجيت عى فلاتحا (حمين) - آخضرت الملائد كا ميراناه كالميت عى فلاتحا (حمين) - آخضرت الملائد الله من بنى اصوائيل اود متعلق قرآن مجيد على كي آيتي نازل بوئي : شهد هذا هد هن بنى اصوائيل اود قل كفلى بالله شهيدا بينى و من عنده علم الكتاب ميرى عن ثان عى أترى بي من المرائح الله الملائل عن المرائح ورسول الله الملائل المين من المرائح المرائح من المرائح ا

کیکن سنگدلوں پراس پُرزورتقر برکا بچھاٹر نہ ہوا۔ بلکہ اس کے خلاف شقاوت اور زیادہ ترقی کرگئی۔ بولے کہ اس بیبودی اور عثال ڈنوں کولل کر ڈوالو ﷺ۔

عہد مرتصنوی : حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں مدینہ ہے کوفیددارا کلافۃ تبدیل کرنا جاہا تو انہوں نے کہدر مرتصنوی اللہ اور سول اللہ اللہ کا منبر نہ چھوڑ ئے ورنہ پھراس کی زیارت نہ کرسکیں گے۔ لوگوں نے حضرت علی می کوفیر کی تو فر مایا ، وہ بچارے نہایت نیک آ دمی ہیں ہے۔

وفات : سي يم من من انقال مواريام معاوية فرمانه خلافت تحار

اولاد: دو<sup>(۲)</sup> بیٹے یادگارچھوڑے۔ بوسٹ اور محد۔ دونوں آنخضرت بھٹاکے زمانے ہیں پیدا ہوئے تتھے۔ بوسٹ بڑے تھے۔ آنخضرت بھٹانے ان کواپی گود میں بٹھایا۔ سر پر ہاتھ کھیرا اور بوسٹ نام رکھا<sup>ل</sup>۔

علم وفضل : توراة اورائجیل کے عالم تھے۔اسلام لانے کے بعد قرآن وصد مے کی طرف توجہ کی اورآپ کا شاران لوگوں میں ہوا، جن کی طرف سائل میں فتو کی لیاجا تا تفار حضرت معافرہ بن جبل سے لوگوں نے مرض الموت میں وصیت کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا میں ندرہوں گا بمرعلم اپنی جگہ پر باتی رہے گا اور جواس کی جبچو کرے گا خصوصیت سے چارآ دمیوں کے پاس پائے گا۔ پھرآپ نے ابودردا ان سلمان فاری بجرا اللہ بن مسلم شاخ متعلق بیفرمایا :

"كان يهوديا باسلم فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه عاشر عشر الجنة"

" بیہودی تے مسلمان ہوئی میں نے رسول اللہ واللہ کو کہتے تا ہے کہ تھے ، مگر بعض مسائل آپ سے حفرت ابو ہریرہ" باوجود یکہ خود بہت باند پاند کی تھے ، مگر بعض مسائل آپ سے بوچھا کرتے تھے۔ جمعہ کے روز ایک گھڑی الدی ہے ، جس جس نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حفرت ابو ہریہ ڈے تھے۔ جمعہ کے روز ایک گھڑی الدی گھڑی ہے ؟ آپ نے فر مایا کہ دہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریہ ڈے فر مایا کہ بدذ کرتو حالت نماز کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فر مایا کہ بدذ کرتو حالت نماز کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فر مایا کہ کہ کیا دہ حدیث بیش نظر نہیں ، جس جس آخضرت ہوگئے نے ارشاد فر مایا کہ آپ کھیک ہے ہیں۔ انظار جس رہتا ہے وہ گویا نماز جس ہوتا ہے تو حضرت ابو ہریہ ڈے فر مایا کہ آپ کھیک ہے ہیں۔ وابیت حدیث نے آپ سے مرف 19 ارواییس متقول ہیں۔ راویوں جس بعض محالہ کرام بھی ہیں، وابیت حدیث نے آپ کے دونوں صاحبراد سے یوسف وجم ، ازارہ بن اونی ، ابو ہریہ ہوتا ، عبدالر میں ، عبدہ قبل کو کوں نے آپ سے رواییس کی ہیں ، خریث بن الحر ، جس بن عبادہ ، ابو ہردہ بن موئی ، ابوسعید المقم کی ، عبادۃ الزرقی ، عطاء بن بیار ، فرید بن جی نے ، عمر بن میں ، غالم ، ابو ہردہ بن موئی ، ابوسعید المقم کی ، عبادۃ الزرقی ، عطاء بن بیار ، غیدیاللہ بن جیش غفاری ع

انتاع سنت: عطاء بن ببارفرماتے ہیں: آپان صحابہ میں تھے جورفار ، گفتار ، نشست و برخاست ہر چیز میں رسول اللہ عظا کا اتباع کرتے تھے۔ آیک مرتبہ رسول اللہ عظا نے سحابہ کو جمع کر کے ایک مرتبہ رسول اللہ عظا نے سحابہ کو جمع کر کے ان کے سمامنے مشبعے بللہ معافی الشعوات (اللہ) تلادت فرمائی ، تو حضرت عبداللہ بن سلام کا دستورتھا کہ وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے آیت تلاوت کیا کرتے تھے اور بیطر یقدامام اوزاعی تک برابر جاری رہائے۔

تواضع و خاکساری : رندگی بی میں جنت کی بشارت مل چی تھی علم وضل اور تقوی و اینت میں ہمی آب اپنی نظیر آب ہے ۔ لیکن اس فضل و کمال کے باوجود مزاج میں انتہائی تواضع و خاکساری تھی۔ حضرت عبادہ "فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ مجد نبوی میں آئے۔ آپ کے چہرے سے خشوع خضوح کا ظہار بور ہاتھا۔ آپ نے دور کعت نماز اوائی اس اثنا میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا پی خص جنتی ہے۔ بعب وہ نماز اواکر چیک تو میں بھی ان کے ساتھ ہولیا گھر پہنچ کر چھے باتی کیس جب ذرا آپ مجھ سے ہائوس ہو گئے تو میں بہ ذرا آپ مجھ سے ہائوس ہو گئے تو میں نے کہا کہ مجد میں لوگ آپ کے متعلق ایسا کہدر ہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جو بات معلوم نہ ہو وہ بات نہیں کہنی چا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر رسول اللہ وہو گئے نے یہ بتائی کتمھا را خاتمہ اسلام پر ہوگا۔

یہ بات آپ نے انکساری کی وجہ ہے فر مائی ،ورنداُو پر گذر چکا ہے کہ معاذ بن جبل فر ماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ وہ کا ہے بیالفاظ ہے ہیں کہ۔

" انـــه عا شر عشرة الجنبة ''

ای طرح کی ایک روایت معدین عباده سے بخاری میں ہے:

"ما سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول لاحد يمشى على الارض انه من اهل الجنة الالعبّد الله ابن سلام" "-

"موجود ہ لوگوں میں میں نے عبداللہ بین سلام کے علادہ کسی کے متعلق رسول اللہ اللہ سے سے سے کہتے ہیں سا ہے کہ دہ الل جنت میں سے ہیں'۔

ا مند ۔ جلدہ صلا ۴۸ یا اس روایت میں اشکال یہ ہے کدان کے علاوہ اور بھی بعض اوگ ہیں جن کوزندگی ہی میں بشارت دے دی گئی تھی اور اس روایت سے پیتا چاتا ہے کہ صرف عبداللہ بن سلام ہی اس فضل کے ستی ہیں ۔ حافظ با بن جرنے اس اشکال کے مختلف جو ابات و سینئا ہیں ۔ ان میں سب سے سیح بات یہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے ووسر سے مصرفات کی وفات کے بعد یہ کیا تھا ہے ہو ہی خود انہی میں ایس ہیں ، لیکن انہوں نے ایک اری سے اپنا تام نیس لیا۔

ایک مرتبد لکڑیوں کا مختما أغما کرلارے تھے۔لوگوں نے کہا آپ کوخدانے اس سے مستعنی کیا ہے۔ فرمایا۔ رینھیک ہے لیکن میں اس سے کبروغرور کا قلع قبع کرنا جا ہتا ہوں <sup>ل</sup>۔ ۱۰۱ اس فاکساری و تواضع کے ساتھ حق وصدانت کا جوش مجمی بانداز ہ تھا۔ فرماتے تھے کہتم کو ا یک بارقر لیش ہے لڑائی چیش آئے گی ،اس وفت اگر مجھ کوقوت نہ ہوتو تخت پر بٹھا کر مجھ کوفریقین کی صفو<u>ں کے درمیان رکھ</u>دینا <sup>ع</sup>۔

(۳۳) حضرت عبدالرخمن من بير

تام ونسب : عبدالرهن نام ب\_باختلاف روايت سي يوراسلسكة نسب بير : عبدالرهمن بن زبيراً بن باطبيا والقرظى \_ بهود كقبيله بنوفر بظه سے تھے۔

اسلام: بيمعلوم ندموسكا كدكب اسلام لائد

کتب مدیث میں بیواقعہ درج ہے:

حضرت دفاع شفایی بیوی کی طلاق دیدی تھی۔جن سے عبدالرخمن بن ذبیر فے شادی کرلی۔ محر حضرت عبد الرحمن " كى بچوطبعي قوت كى كمزورى كى وجدے نباہ نه ہوسكا تميميد آنخضرت والكاكى خدمت میں حاضر ہوئیں اور علیادگی کی درخواست کی۔ آنخضرت عظ نے النے بچھ باتیں دریافت کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کی طالہ کی شرط جب تک پوری نہ ہوجائے گی ،اس وفت تک تم کوظیاد کی کا اختیار نہیں ہے۔اس کے پچھدوز بعد پھروہ آنخضرت بھاکی خدمت میں آئیں بھرآب بھانے پھر مجى عليحد كى كى اجازت نبيس دى .. بورادا قعد حضرت رفاعة كمة تركره من آچكاب وفات : آپ کی وفات کی اگر چہکوئی تصریح نہیں لمتی جمر مصرت رفاعہ کے حالات میں گزر چکا ہے كتميميه حضرت عمر فاروق " كے زمانه تک جائتى رہيں كه حضرت عبد الرخمن" بن زيبر سے عليجار كى ہوجائے۔اس سے قیاس ہوتاہے کہ غالبًا حضرت عبدالرحمٰن عبد فاروقی تک زندور ہے۔ والله علم

اس آیت کاشان زول آپ سی کنکاح کاواقعہ ب

إ مذكره الحقاظ وجلدا م ٢٣ ع استيعاب ببلدا م ٣٩٦

ج ابن مندہ نے آپ کا سلسلینسب میانکھا ہے : عبدالرحمٰن بن زبیر بن پزید بن أمیہ بن زید بن ما لک بن محوف بن عمر و بن ما لک بن اوی - اس معلوم ہوتا ہے واوی تے مرحافظ ابن جرنے اس کی تردیدگ باورلکھا ہے کے دبیر بن باطیا وتو موقر بط کے مشہور ومعروف لوگوں میں ہیں۔ یہ بوسکتا ہے کے قبلدادی کے دوجیتی موں اور اس میثیت ہے اوی بحي مشهور بو محيد بول (اصاب حلام معمل ١٩٩٨ واسدالغاب مبلدا على ١٨١)

" فلاَ تَبْحِلُ لِهُ مِنُ "بَعْدُ حَتَّى تَنْكُحَ زُوْجُا غَيْرَةَ "\_ '' 'ئیل جب تک دوسراشو ہرنکاح نہ کرے دوسرانکاح جا ترنبیں ہے'۔

#### (۱۳۳۰) حضرت عداللَّ

عداس نام ہے۔شیبہ بن رہیعہ کے غلام تھے۔نینوا کے مشہور مقام موصل کے کسی گاؤں کے رہےٰ دالے تھے کہ مہا میسائی تھے۔

جب رسول الله ﷺ الل طا كف كواسلام كي دعوت دينے كے ليے طا كف تشريف لے محت اوران لوگون نے آپ علی کے ساتھ بدسلوکی کی اور وہاں سے واپس ہوئے تو راستہ میں جیمیہ اور عقبہ نے جوآب الني كي يه عالت و مكير ب تنتي ، عدال الم كوانكورك بكه خوث و ركزاً ميلاك ياس بهيجا .. 

حضرت عدائل نے تعجب ہے کہا کہ بیتو ایک نیاطر ز کلام نن رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کہاں كريث والي بو عدارً نے بتايا كى نيوا كار بنے والا ہوں - آتخضرت ﷺ نے فرمايا ، جہال كے حصرت یونس رہے دالے تھے۔عدائ نے کہا کہ آپ ایک کو کسے معلوم ہوا کہ یونس کون ہیں۔ آپ عِينَ نِهِ مِلما كِيوهِ بَعِي نِي تِصَاوِر مِن بَعِي نِي بِول<sup>ع</sup>ِيهِ

اسلام : عدائ نے ہوت کے بیآ ٹاروصفات دیکھ کرآپ ﷺ کے دست مبارک اور پیروں کا بوسه ليااور كبرأ تنفي:

" اشهد انک عبد الله ورسوله "<sup>ع</sup>د

" میں کواجی دینا ہوں کہ ہے شک آپ اللہ کے بندے ادراس کے رسول ہیں " ر

شیبه دیتیه دور سے حضرت عدال کی مید کیفیت دیکھ رہے تھے۔ جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے کیا تم نے دست ہوی کیوں کی۔حضرت عدائ نے کہا کہ بیدد نیا کے بہترین مخص بیں۔ بیشن کردونوں نے کہا کہ کہیں وہمہیں تبہارے دین ہے برگشتہ نہ کردیں تمہارادین ان کے دین ہے بہتر ے۔ (البدایہ جلام)

ع اسد الغاب ما جلد ٣٠٠ م ١٩٠٠ آيك روايت من هي كدبهم الله الرحم فرمايا. و اصابه وجلدا يس ٢١١م زرقاني يرس ۲۵۲ www.besturdubooks.net

بدر کے روز جب دونوں طرف سے تیار میاں ہور ہی تھیں تو حضرت عدائ ایک ٹیلہ پر بیٹھ گئے۔ جب شیبراور رسیداد ہرے گز رہے تو آپ نے ان دونوں کا پیرتھام لیااور فر مایا کہ خدا کی فتم تم لوگ نبی سے لڑنے کے لئے جارہ ہو تم لوگوں کا نج کر داپس آٹا بہت مشکل ہے۔ حضرت عدائ " کو ان دونوں سے ایک کو نہ تعلق تھا۔ اس لئے بہت پہر تی تمجھایا ، تمروہ نہ مانے تو آپ الگ ممکنین ہوکر بیٹھ گئے ۔

زندگی کے درسر معاقعات کاذ کررجال کی کمایوں میں نہیں مار

(۴۵) حضرت عدی بن حاتم

نام ونسب : عدى نام ہے۔ ابوطریف کنیت۔ نسب نامہ یہ ہے : عدى بن حاتم عبدالله بن سعد بن مرح الله بن سعد بن مشرح بن امراء القیس ابن عدى بن ربیعه بن جزول بن محل بن عمر و کمینوث بن طے بن اور بن فرید بن کہلائ ۔عدی مشہور حاتم طائی کے جن کی فیاضیال ضرب المثل ہیں ، جئے ہیں۔ عقیدہ کے اعتبار سے عیسائیوں کے رکوی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔

عدى كافائدان بدت سے قبیلہ طے پر حکمران چلاآ تا تھا اور ظہور اسلام كوفت وہ خود تخت فرمانروائى پر تھے۔ جب آنخضرت ولئے كومسلسل فوحات ہوئيں اور اس كے ساتھ ساتھ آپ ولئے كاثر افتدار اور اسلام كا دائر وہ تبع ہونے لگا اور عدى "كونظر آيا كى بچرد نوں بيں ان كوبھى آنخضرت ولئے كا مسلسے سر اطاعت فم كے بغير چارة كار نہيں رہ جائے گا ہتو دو سرے فرمانر واؤں كی طرح ان كی نوت كو سما سے سر اطاعت فم كے بغير چارة كار نہيں رہ جائے گا ہتو دو سرے فرمانر واؤں كی طرح ان كی نوت كو بھى ايك معمولى قريتى كى ماتحى اور حكومت كوارانہ ہوئى ، ليكن ايك طرف اسلام كے برجتے ہوئے سيلاب كاروكنان كے بس سے باہر تھا اور و دسرى طرف حكر انى كاغر در اسلام كے سامنے سر جھكانے كى اجازت نہ ديتا تھا۔ اس لئے انہوں نے ترک وطن كا فيصلہ كرليا اور سامان سفر درست كر كے اسلام فوجوں كى آمد كا انتظار كرنے گے كہ او ہر وہ ان كى صدود كى طرف بردھيں اُو ہر بيا پنا وطن چھوڑ كرفكل جو دوں كى آمد كا انتظار كرنے گے كہ او ہر وہ ان كى صدود كى طرف بردھيں اُو ہر بيا پنا وطن چھوڑ كرفكل جا كي براستام سے محتے ہے۔

ا تفاق سے عدی کی ایک عزیزہ چھوٹ گئ تھیں۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور عام قید ہوں کے ساتھ ایک مقام پنتھل بر کردی گئیں۔

دوسرے دن پھرگزرے اسر خاتون نے پھری درخواست کی اور پھروہی جواب ملا۔ تیسری مرتبہ اس نے حضرت کی اور پھروہی جواب ملا۔ تیسری مرتبہ اس نے حضرت کی گئی کے مشورے سے درخواست کی ۔ اس مرتبہ تبول موئی اور آنخضرت کا گئے ان کے رُتبہ اور اعزاز کا لحاظ کر کے ارشاد ہوا کہ اہمی جانے میں جلدی نہ کرو۔ جب تمہارے قبیلہ کا کوئی معتبر آدی ال جائے تو مجھے خبر کرو۔ جندونوں بعد قبیلہ کی اور قضا تھے بچھو گئے گئے۔ طائی خاتون نے آنخضرت کے کا طائی خاتون نے آخضرت کے کا طائی کا تون نے آخضرت کے کا سے تون کے دونوں کے دونوں کے کا سے تون کے دونوں کے دونوں کے تونوں کے دونوں کے دونوں

آپ نے شابان سواری لمباس اور افراجات سفر کا انظام کرکے بحفاظت تمام روانہ کیا۔
یہاں سے بیفاتوں براہ راست عدی کے پاس شام پہنچیں اور ان کی نہایت فری طرح فبرلی کہتم ہے۔
قاطع رم کون: وگا۔ اپنے اہل وعیال کو لے آئے اور بھو تنبا تھوڑ دیا۔ عدی نے ندامت اور شرمساری
کے ساتھ این تلطی کا اعتراف کیا۔ چند دنوں کے بعد عدی شنے ان سے او تھا۔

ہ انتوال ہات مدی گئی ہجہ میں آئی۔ چنا نچہ وہ شام سے مدید آئے اور مجد ہوی میں آئی۔ چنا نچہ وہ شام سے مدید آئے اور مجد ہوی میں آئی۔ چنا نجہ ان کا نام بو چھا اور ان کو لے کرشان اقدی کی طرف بیا۔ است شار آیک بوزھی مورت ہی ۔ اس لے آپ چھے کوروک لیا۔ آپ جھے وہ کہا کہ بیطرز دنیا وی سے بائیں کر آئی کے بیاکہ بیطرز دنیا وی سے بائی کر آئی کہ اس کا عدی آ ۔ اس پر خاص انٹر ہوا اور انہوں نے کہا کہ بیطرز دنیا وی بوشا یہ وہ گئی کرآئی میں ہوگیا کہ انہوں کے کہا کہ بیطرز دنیا وی بوشا یہ وہ گئی کہ سے پر بھا یا اور خوود میں پر بین کے بائی کرآئی کے دل پر اور ٹر ہوا ، اور انہیں یقین ہوگیا کہ آنحضرت بھے کی طرح وہ یا وی بوشا ہیں ہوگیا کہ آنحضرت بھے کی طرح وہ یا وی بوشا ہیں ہوگیا کہ آنحضرت بھے کی طرح وہ یا وی باوت باوت کا عدی کے دل پر اور ٹر ہوا ، اور انہیں یقین ہوگیا کہ آنحضرت بھے کی طرح وہ یا وی باوشا ہیں ہوگیا کہ آنحضرت بھے کے د

ع بن الناري وشام ريلوارش ۱۳۸۹ ماره ۲۲

امیر العسکر ختی کے ساتھ حمرہ کے معرکہ میں شریک ہوئے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور ایر نیوں نے فکست کھائی۔ اس سے بعد نہر تن برصف آرائی ،اس میں بھی عدی شریک تھے اور ایرانی ما کام رہے <sup>ا</sup>۔اس کے بعد جسر مے معرکہ جس شرکت کی ۔اس جس شخیٰ کی تلطی ہے مسلمانوں کو فکست ہوئی جی عدی نے دادشجاعت دی سے

سب ہے آخر میں کوئی اور مدائن پرفوج کشی ہوئی ۔عدی ؓ اس میں بھی شریک ہوئے اور مرائن کے فاتحین میں تھے۔ان کے سامنے سری کاخزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور انہوں نے اپنی آ تکھول سے آنخضرت ﷺ کی پیشن کوئی پوری ہوتی ہوئی دیکھ لی سے۔ان لڑا سُول کے علادہ تستر اور نہاوند کےمعرکوں میں بھی شریک تنے <sup>ھی</sup>ے شام کی بعض جنگوں میں بھی و وحضرت خالد ً بن ولید کے ہمراہ تصے غرض اس عبد کی اکثر لڑائیوں میں انہوں نے شرکت کی سعادت اور فتو عات حاصل کیں "د

عبد مرتصوی : حضرت عثان عنی " ی شبادت کے طرز عمل سے عدی " کواختلاف تھا۔ اس لئے ان کے زمانہ میں بالکل خاموش رہے۔ اُن کی شہادت کے بعد حضرت علی اور دوسرے اکابر صحاب میں اختلاف مواتو عدی نے حضرت علی کی نہایت پر جوش حمایت کی ۔ چنانچ جنگ جمل میں دہ حضرت علیٰ کے ساتھ تھے۔

بعره ك قريب جب حضرت على ف الى فوج كومرتب كيا تو قبيله ط كاعلم عدى " كو عنابیث کھا۔وہ جنگ جمل می حضرت علی "کی حمایت میں نہایت جانبازی کے ساتھ لاے۔جس میں ِ ان کیٰ ایک آ کھیکا ) آگئی گئے۔ جنگ جمل کے بعد صفین میں بھی وہ ای جوش وخروش کے ساتھ حضرت علی " کی حمایت آئیں نکلے۔اس جنگ میں ہوقضاء کی کمان حضرت عدیؓ کے ہاتھوں میں تھی کے صفین کامعرکہ مرتوں جاری رہا۔ شروع میں فریقین کے بہادر ایک ایک دیتے لے کر میدان میں اُتر تے تنے۔ایک دن حفزت خالد کے صاحبزاد ہے شامیوں کی جانب میدان میں اُترے۔حفزت علی <sup>س</sup>کی جانب سے جناب عدی ان کے مقابلہ کو نکلے اور مج سے شام تک مقابلہ کرتے رہے ہے۔

ایک دن جبکه تممسان کی از ائی بور بی محتمی اور اور عراقی فوجیس بر اکنده بور بی تعیس به حضرت علی "علیظد وایک دسته کو لئے صف آرا و تھے۔عدی کوحضرت علی " نظر نہ آئے تو آپ کی تلاش

ع اسدا كغايد بلدار من ١٢٩٣ الاین افیر مبلدا مس ۱۳۴ س اسدالغابه بعلدس مسهم يع منداحد بن عنبل - بلدي م ٢٥٧ ہے این الحیر بلدہ من ۲۳۱ کے اخبار الفوال میں ۱۵۵ کے ایسنا یر اینبارس ۱۵۳ ۸ اینبارس ۱۹۸

اس کے بعد آنخضرت وی نے عدی کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے ہمی تو ایک فدیب کا پیروبوں۔ آپ نے فرمایا، میں تہارے فدیب سے تم سے زیادہ واقف ہوں۔ عدی نے سیجیانہ پوچھا۔ آپ بیرے فرمایا، میں تہارے فروواقف ہیں؟ فرمایا، بینک ۔ کیاتم رکومی نہیں ہوئے۔ اور مال نفیمت کا چوتھا حصر نہیں لیتے ہو۔ عدی ٹے اقرار کیا۔ ان کے اقرار کے بعد آنخضرت پوٹ نے اعتراضا فرمایا کہ بیتو تہارے فرمیں جائز نہیں ہے۔ بید تقیقت سُن کر مدی کرور پڑگئے۔ پھرآنخضرت وی نہیں کے بیابی میں جمتا ہوں کہ کیا چیز تہارے اسلام قبول کرنے میں مانع ہوتی ہے؟

اسلام کے تعلق تبارا خیال ہوگا کہ اس کے بیرہ کمز دراورنا توال لوگ ہیں۔ جن کے پاس نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی پر سان حال۔ پھر ہو چھا ہم جیرہ کو جائے ہو۔ مدی نے کہاد یکھا تو نہیں ہے، لیکن نام نسنا ہے۔ آپ بھی نے فر مایاس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ایک دن خدااسلام کو سکھیل کے درجہ تک پہنچائے گا اور (اس کی برکت ہے ) ایک تنہا عورت بال کی حفاظت کے جیرہ ہے آکر معلی کے درجہ تک پہنچائے گا اور (اس کی برکت ہے ) ایک تنہا عورت بال کی حفاظت کے جیرہ ہے آکر میں ایک تنہا عورت بال کی حفاظت کے جیرہ ہے آکر میں اور کسری بن ہر مز کا فر انہ فتح ہوگا۔ عدی نے استعجابا ہو جھا کسری بن ہر مز افر مایا ،

ہل ایک سری بن ہر مز ، اور مال کی آئی فر اوانی ہوگا کہ لوگوں کو دیا جائے گا اور دہ لینے سے انکاد کریں گے۔ اس تفتی ہو تک بعد عدی آئے تحضرت ہوئی کے دست جی پرست پر مسلمان ہو گئے گئے۔

امارت: آنخضرت ﷺ ہر نے مسلمان سے اس کے زتبہ کے مطابق کام لیتے تھے ادراسلام سے ہے۔ اس کے جن کا جو رُ تبد تھا ، اس کو اسلام کے بعد برقر ارر کھتے تھے۔ عدی "قبیلہ کے حکمران تھے۔ اس کے اسلام کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان کو طبی امارت برمتاز فرمایا علی

عهد صد ایقی : حضرت ابو بمرصد این " کے زمانہ میں جب ارتداد کا فتنا شاتو بہت ہے عرب تبائل نے زکو ہ دینی بند کردی۔ اس موقعی برعدی " کی کوششوں سے ان کا قبیلہ اس فتنہ سے تفوظ رہا۔ اور عدی " برابرز کو ہ وصول کر کے در بارخلافت میں بہنچاتے رہے ۔

عہدِ فاروق : سام میں جب حضرت عمر فاروق سے عراق کی فتوصات کی بھیل کے لئے تمام ممالک عمرہ۔ سے فوجیس طلب کیس تو مدگی بھی اپ قبیلہ کے آدمیوں کو لے کرشر کتِ جہاد کے لئے پہنچ اور

لے رکوئی میسائی ند ہب کا ایک فرق ہے۔ سے منداحہ بن منبل ۔ جندس میں 404 مند جس یہ طالات ہشتہ جستہ جیں ۔ ہم نے انہیں جع کر کے ایک سلسلہ جس لکھ دیا ہے۔ سے سے سے سے ابن ہشام ۔ جلوا ہم 404 مع استیعاب۔ جلوا ۔ میں ۵۱۲

ضرورت نبیں پڑی لے ہردفت نمازیں دل لگارہتا تھا اور نہایت اُسٹیا تی سے نماز کا انتظار کرتے تھے ہے۔ روزہ کے شرائط کی ای بختی ہے یابندی کرتے تھے کہ جب بیآیت :

" حَتَّى يَتَبَيُّنَ لَكُمْ الْخَيُطُ الْابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاسُودُ " \_

البال تك كيظام موجائ تمهار في لينسفيدوها كرسياه وهام في في

نازل ہوئی تو سوتے وقت سفید وسیاہ عقالی تکمیر سرکے نیچے رکھ لیتے تھے اور اس سے تحری کے وقت کا اختیام کا انداز ہ لگاتے تھے ،لیکن سیابی اور سفیدی میں کوئی اقبیاز نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے آنخضرت پھیٹے سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ہنس کر فریایا کہ معلوم ہوتا ہے ، تہارا تکمیہ بہت ا با چوڑا ہے۔ اسود و ابیض سے مرادرات دن ہیں تھے۔

فیاضی : سخاوت و فیاضی روامیة الی تھی۔ ان کا دروازہ ہروقت برخص کے لئے کھلار بتا تھا۔ ایک مرتبہ اصعت بن قبیں نے دیکیس ما تک جیجیں ، حضرت عدیؓ نے آئیس جروا کر بھیجا۔ اصعت کے کہلا بھیجا کہ میں نے تو غالی ما تکی تھیں۔ جواب میں کہلا بھیجا کہ میں عاربیۃ بھی خالی دیک نہیں دیتا ہے۔

ایک مرتبه ایک شاعرسالم، ن عارونی آگرگها، میں نے آپ کی دی شعاد کے ہیں۔ حضرت عدی ا نے کہا اُک جاؤ، میں ذرائے بال اسباب کی تفصیل آو تمہیں بتفادوں میں کے بعد سُنانا۔ میرے ہاں ایک ہزار بچے والے مویشی عوم زادوہم افغالم ایم ایک گھوٹا ہے۔ اس کے بعد شاعر نے دیے تصیدہ نایا ہے۔

جوفض ان کے رتبہ کے موال کرتا اے ندویتے تھے۔ سی مسلم میں بروایت سی مردی ہے کہ ایک شخص نے سودرہم کا بیٹا ہوں اور تم مجھ سے کہ ایک شخص نے سودرہم کا سوال کیا۔ اتن کم رقم کاشن کر ہولے میں حاتم کا بیٹا ہوں اور تم مجھ سے صرف سودرہم مانگتے ہو۔ خدا کی تم مرگز ندول کا کے۔

ان کی فیاضی ہے انسان آو انسان حیوان تک مستفید ہوتے تھے۔ چیونٹیوں کی غذام تحریقی۔ ان کے لئے روٹیاں آو ڈکرڈالتے تھے، کہتے تھے کہ ریجی حقدار ہیں <sup>کئ</sup>ے

#### بارگاه نبوت میں عزت:

صفرت عدی این ذاتی اور خاندانی فضائل کی وجہ سے بڑی عزت ورتعت کی نظر سے دیکھے جاتے سے ۔ جب آنخضرت علی کی خدمت میں حاضر تو آب ان کے لئے جگہ خالی کردیتے کے خلفا کے

ع ابوداؤد کتاب الصوم باب دفت السحور بی مسلم برجلد الم ۲۳ مفرمطبونه مفر

ع استیعاب به جلدا م ۱۲۵۵

ع اصابہ جلاح میں ۲۲۸ معرب زائد سیاحہ میں معدد

ی استیاب جلد۴ کس ۱۹۵ می استیعاب جلد۴ س ۱۵۵

س اسدالغاب جلدام ۳۹۳ بے اسدالغاب جلدارص ۳۹۳ صفین کے بعد نہروان کامعرکہ گرم ہوا۔ اس میں بھی عدی "حضرت علی کے دست راست تھے۔ غرش شروع سے آخر تک وہ برابر حضرت علی کے جانثارانے شریک دہے ۔

وفات کو متار تقفی کے خروج تک عدی الله کی موجودگی کا پیتہ جاتا ہے۔ اس اعتبارے وہ جنگ صفین کے بعد میں سال تک زندہ رہے ، گراس میں سالہ زندگی کے واقعات پر انفا میں ہیں۔ اس کی دید یہ کہ دہ حضرت علی کے فدائیوں میں تھے ، اور آپ کے بعد انہوں نے کوش نینی اختیار کرلی محمل ابن سعد کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوفہ میں عزامت کی زندگی بسر کرتے تھے اور یہیں ہے جات کے دہ کوفہ میں عزامت کی زندگی بسر کرتے تھے اور یہیں ہے ہے دہ کوفہ میں عزامت کی زندگی بسر کرتے تھے اور یہیں ہے ہے ہے۔

قضل و کمال : عدی محقا خری زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ تا ہم چونکہ وہ آنخضرت اللہ اور شخین کے باس برابر آتے جانے رہنے تھے۔خصوصاً حضرت علی ہے ایکے تعلقات بہت زیادہ تھے۔ اس لئے وہ نہ ہی علوم ہے بھی واقف تھے۔ چنانچہ ان کی ۲۲روایتیں صدیث کی کما بوں موجود ہیں۔

ان میں سے چھ<sup>(۲)</sup> متفق علیہ ہیں اور تین <sup>(۳)</sup> امام بخاری اور دو<sup>(۲)</sup> میں امام سلم منفر و ہیں۔ ہیں <sup>س</sup>ے ان کے تلاقہ میں عمر و بن حریث ،عبداللہ بن معقل جمیم بن طرفہ خیشہ بن عبدالرحمٰن مجل بن خلیفہ طائی ، عامرالشبعی ،عبداللہ بن عمر و ، ہلال بن منذر ،سعید بن جبیر ، قاشم عبدالرحمٰن ،عبادہ بن عبش وغیرہ قابلی ذکر ہیں ہے۔علامہ ابن عبدالبرح نے ان کمالات کے متعلق بیدائے ظاہر کی ہے :

"كان سيدًا شريفًا في قومه خطبًا حاضر الجواب فاضلا كريمًا "لي " كان سيدًا شريفًا في قومه خطبًا حاضر الجواب، فاشل اوركريم عن " ... "ووا يَ قوم كم عززين من تع خطيب، حاضر جواب، فاشل اوركريم عن " ...

مرجی زندگی : بول توعدی کی پوری زندگی خانص نرجی زندگی تھی بیکن نماز اورروزوں کے ساتھ شخف تھا۔ نماز کے لئے یہ اہتمام تھا کہ ہروقت باوضور نہتے تھے۔ بھی اقامت کے وقت وضو کی

سے دخبار القوال م**ں 19۸** بی استعاب ہلدتا م**ں 201** 

ع استيعاب بطلاس ما ۵۱۷ د مستند المساس لِ اخبار *ا*لطّولى من ١٩٨ ع تهذيب الكمال من ٢٧٣ یہاں بھی یہی وقعت قائم تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں مدینہ آئے اوران سے ل کر پوچھا، آپ نے بچھے پہچانا۔ فرمایا، بچچانتا کیوں نہیں بتم اس وقت ایمان لائے، جب لوگ تفریس جتلا تھے۔ تم نے اس وقت حق کا جاتا ''لوگ حق کے منکر تھے اور تم نے اس وقت وفاکی کی جب لوگ دھو کہ دے دہے بھے اور تم اس وقت آئے جب لوگ بھٹھ پھیر دہے تھے۔ سب سے پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ وقائلے کے صحاب کے چیروں کو بٹاش کیا وہ تنہا رہے تبیلہ کا تھا'۔

## (٣٦) حضرت عطيبهالقرطيُّ

نام ونسب نام عطیہ ہے۔ باپ کے نام کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملی ۔ قبیلہ ہو قریظہ کے میدود منظے۔

اسملام : بنوتریظ کے دوز جولوگ نابالغ سمجھ کرچھوڑ گئے تھے اور بعد میں سلمان ہو گئے ،ان میں حضرت عطیہ «بھی تھے ج

زندگی کے عام حالات اور وفات کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملی۔ علم وفضل : کتب ِ احادیث میں آپ کی ایک روایت مجاہد عبدالملک بن عمیر ہ وغیرہ کے واسطے سے مروی ہے ہے۔

## (۱/۲) حضرت على بن رفاعه

تام ونسب : على نام ب رفاعه الصحابي كصاحبراد عاورنسايبودي تقيد

اسلام اورشرف صحبت:

عالباً اپنے والد حضرت رفاعہ کے ساتھ اسلام لائے ہوں سے۔اپنے والد کے بارے ہیں فرماتے ہیں کہ الل کتاب ہیں سے جولوگ اسلام لائے تھے ، اُن ہیں میرے والد بھی تھے۔ ای روایت کی بناپر صاحب تجریداور ابوموی وغیرہ کا خیال ہے کہ ان کوشر ف صحبت حاصل نہیں ہے۔ لیکن حافظ این جرشے اس کی تر دید کی ہے ورکھا ہے کہ ابوحاتم نے ایک دوایت تقل کی ہے۔ جس سے معلوم موتا ہے کہ وہ صحابی ہیں۔وہ روایت ہیہے

لے اصاب جلدی میں ۲۲۹ خفیف تغیر کے ساتھ بیروایت بخاری کتاب المغازی بین مجی ہے۔ ع استیعاب میں ۵۱۸ سے اس الفاج میں الفاج کے القاب کا الفاج کے اسدالغاب جلدی میں الفاج کے اسدالغاب جلدی میں

عمرہ کہتے ہیں کہ مجھے طاؤس نے لکھا کہ نخابرہ کے متعلق انسارے دریافت کرو۔ میں نے علی بن رفاعہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا : کہ

" هو كرأ الارض بالثلث او الربع " \_

'' نَنَا بِرِهِ مَامِ سَهِ زِمِينَ وَتَهَا فَي بِإِي وَقِعَا فَي بِيدِ اواراً ثَعَا فِي كَا'' \_

علم وضل نفروروروایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آئیس دین مسائل اور احکام بیں کافی درک تھا اور لوگ ان سے مسائل ہو چھتے تھے۔

#### (۴۸) خفرت عمرو من سعدی

نام ونسب : عمرونام ب-باپ كانام معدى تھا۔ قبيلة قريظہ بنسي تعلق تھا۔
اسلام : بنوقريظہ جس روز جلاوطن كئے گئے ، آپ يہودك باس آئے اوران ب كہا كہا كہا ب يہودتم لوگوں نے تحد يجيئے نقض عبد كيا ہے ، ان سے غداري كى ، ان سے تم نے معاہدہ كيا تھا كہان كے وشمنوں كى بدن كرفي ہے معاہدہ كيا تھا كہان كے وشمنوں كى بدد ندكرفي ہے ۔ عمرتم نے اس كى خلاف ورزى كى ۔ ميں نے اس وقت بھى گريز كيا تھا اوراب بھى تم سے بالكل عليخد ہ ہوں ہے۔

البدايه والنهايين بكرانهون في يمين كها : كه

" ياقوم رايتم مار ايتم فاتبعوني وتعالوا انتبع محمدا والله انكم تعلمون انبه نبي قد بشونا به وبامره ابن الهيبان وعمير ، ابن الحراش هوا علم يهود " على

"اے توم جو کچھ بیش آیا ، وہ تم دیکھ چے۔اب آؤمحہ بھی کا اتباع کریں۔ خداکی قتم تمہیں معلوم ہے کہ ابن البیبان اور ابن الحراش جوہم سب ہے بڑے عالم تصان کی آمداوراس دانعہ کی خبر دے چکے تھے "۔

اس کے بعد وہ منجد میں آئے اور رات وہیں بسر کی اور اسلام قبول کیا اور پھر دوسرے دن مدینہ سے باہر کہیں چلے گئے۔ان کے جانے کے بعد رسونا للد کھانا نے فرمایا :

" ذالك رجل نجاه الله بصدقه " <sup>ل</sup>ر

"الله تعالى في الشخص كواس كى جائى كى وجد عنجات وى"-

#### (۴۹) خطرت عميرٌ بن أميه

نام ونب : عمیرنام ہے۔ باپ کانام أمية ها۔ بوراسلسك نسب معلوم بيں۔ ذبل كواقعدے بد

ان کی ایک بہن تھی جور سول اللہ علی کو مختلف طریقہ سے تکلیف وی تقی اور سخت وست کہا کرتی تھی۔ حضرت عمیر می کوایک روز بہت فصر آیا اور چیکے سے اسے تل کردیا۔ جب اس کے لڑکول کو خبر ہوئی تو بہت بر ہم ہوئے اور آپ کے بجائے ایک دوسر شخص کو قاتل بجے کراس سے بدلہ لیمنا چاہا۔ حضرت عمیر می آخضرت بھی کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا کی یار سول اللہ (عرفی) میں نے تل کیا ہے۔ فرملیا، اپنی بہن کو تل کر ڈالا؟ کہا ہالی یارسول اللہ (عرفی) وہ آپ کو بہت تکلیف دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ علیہ نے اس کے لڑکول کو بلوایا اور داقعہ یو چھا۔ انہوں نے ایک اور شخص کا نام لیا لیکن آپ نے انہیں عمیر میں کانام بنا دیا اور ان کو بھوا بھا کر معاملہ رفع دفع کردیا۔

جس عورت کوانہوں نے قل کیا تھا ،اس کے متعلق تصریح ہے کہ وہ یہود میتھی عید اور چونکہ وہ آپ کی بہن تھی ،اس لئے آپ بھی یہودی رہے ہوں گے۔ واللہ اعلم

#### **(ك)**

## (۵۰) حضرت کثیرٌ بن السائب <sup>ع</sup>

نام ونب : کثیرنام ہے۔ باپ کانام سائب تھا، جو خاندان تریظہ سے تھے۔ غزد وَ تریظہ میں جولوگ نام الغ سمجھ کر چھوڑ ویئے گئے تھے۔ ان میں حضرت کثیر "بھی تھے۔ نسائی نے ان سے صرف ایک روایت کی ہے۔ کین ابوقیم اورائن مندہ وغیرہ نے متعددروایتوں کی تصرح کی ہے۔ کہ زندگی کے اور حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

## (۵۱) حضرت کرز شبن علقمه

نام ونسب : کرزیا کوزنام ہے'۔ باپ کانام علقہ تھا۔ آپ کانسبی تعلق بکر بن واکل ہے تھا۔ آپ نے اپنے بھائی ابو حارثہ کے ساتھ تھرانہ یت قبول کر کی تھی اورنجران میں تقیم ہو گئے ہتھے۔اس لئے نجرانی مشہور ہیں'۔

اسملام: جب نجران کے میسائیوں کا دفعہ آنخضرت پینے کی خدمت میں مدینہ آیا تو اس میں آپ کا بھائی او حارثہ بن ملقہ بھی تھا۔ دونوں بھائی ایک ہی سواری پرسوار تھے۔ راستہ میں جب کہیں سواری کو مفور گئی تو کرز کہتے کہ نبطس الا بعد (وور ہے داستہ میں الا بعد الفرور ہے داستہ کا فراہو)۔ ابوحار شدنے کہ شاتو کہا کہ تمہارائر ابو۔ کرز نے بھائی ہے کہاا ہیا کیوں کہتے ہیں بھائی نے جواب دیا : کہ

" قلو الله النبي الذي كنا تنظرة \_

'' خدا کی قتم میرو بی نبی میں جس کا ہم لوگ انتظار کرر ہے تھے''۔

پھر کرزم نے کہا، تو تم ان کا اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ ابوحار ندنے کہا کہ یہ مال و دولت اور عزت وعظمت جو بچھ حاصل ہے سب چھن جائے گی۔ابوحار نہ کا یہ جملہ حضرت کرز سے دل میں نور یقین پیدا کروینے کا سبب ہوگیا۔ اس دفت تو وہ خاموش رہے گمر بچھ روز کے بعد آنخضرت ہواؤی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام تبول کرایا ہے۔

متاخرالاسلام تصدال لئے زندگی کے زیادہ تروا تعات پروہ اخفایس ہیں۔

# (۵۲) خضرت كعب بن سليم

نام ونسب : کعب نام ہے۔باپ کا نام کیم تھا۔ یہود مدینہ کے مشہور قبیلہ بنوقر بظہ سے تھے۔ چونکہ قریظہ اوس کے حلیف ت تھے۔ اس لئے کعب قرظی اور اوی دونوں مشہور ہیں۔ اسمالام : بنوقر بظہ کے دونر جولوگ نابالغ سمجھ کرچھوڑ دیئے گئے تھے،ان میں حضرت کعب مجھی تھے اور آئے دوسرے احباب کی طرح بعد میں دائر ہ اسلام میں داغل ہوگئے۔ واس معلوم نہیں۔ وفات کا سنہ علوم نہیں۔

تام شی تموز اسمااختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کرزادر بعض لوگوں نے کوزلکھا ہے۔ ع البدایہ والنہایہ۔ جلدہ۔ س ۲۹۲ www.besturdubooks.net اولا د : وین ونه بی نفتل و کمال کےعلادہ آپ کااضانی نفتل ہے ہے کیچر بن کعب القرظی مشہور تا بعی آپ بی کےصاحبزادے ہیں <sup>ل</sup>ے

# (ar) حضرت محر<sup>س</sup>

ٹام ونسب : محرب نام ہے۔الرباب اِشنی مشہور عیسائی کا بن کے لڑ کے تھے۔ صاحب اصابے آب كوسحاب من شاركيا ہے أن رسول الله على في أب كوعمان كروالي اين الحبلندي محم ياس بطور سفير بعيجا تما<sup>س.</sup> آپ کے ایک صاحبز ادی تی ہوے صاحب فضل و کمال ہوئے ہیں ہے۔

# (٩٥) خضرت محمد بن عبدالله بن سلام

نام ونسب : محدام ب- حضرت عبدالله بن سلام كے صاحبر ادے تھے۔ اسلام : آپ کے اسلام لانے کی کوئی تصریح نہیں کمتی ہے۔ غالبًا حضرت عبداللہ ہمن سلام کے ساتھ اسلام لائے ہوں۔آپ کوشرف محبت اورروایت دونوں عاصل ہیں۔

كتبرجال مي ب : ك

" له روية ورواية محفوظة " <sup>في</sup>

''ان کومحبت اورر وایت دونو ں حاصل ہن'' ۔۔

مند میں آپ سے دو روایتی مرو ی ہیں۔ان میں ایک روایت بہت مشہور ہے۔

"عِن محمد بن عبد الله بن سلام لما قلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قبا " قال ان الله عزوجل قد انثى عليكم في الطهور " \_

وقات اورزندگی کےدوسرے حالات کتب رجال ندکورنیس ہیں۔

ل استيعاب ببلدارس ٢١١ ۲ اصار بلوس ۱۳۷۵ م ٣ الينية هم الينيأ ی امیار ل اس سے پید چال ہے کہ آپ کا فانوادہ اجماع اللہ اللہ www.bestund

#### (۵۵) خطرت مخریق

نام ونسب : مخریق نام ہے۔ قبیل نفیر کے نبی تعلق تھا۔ آپ کا شارعلائے یہود میں تھا۔ اسلام : اسلام قبول کرنے کے معلق کتب رجال وسیر میں صرف انٹاندکور ہے : "کان محیوا عالمها فامن بالنہ کے ماللہ علیہ وسلم "کے۔ "نہایت صالح اور عالم شے۔ رسول القدیم نئے یا کیان لائے"۔

غزوهٔ احد مین شرکت اور شهادت:

عزوہ احدیث آیا تو حصرت مخریق شیہود مدینہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہتم اوگوں کو تھے۔ ان کی مددتم پرضروری ہے۔ یہود نے تھے۔ جبکہ تہمیں بیلم ہے کہ ان کی مددتم پرضروری ہے۔ یہود نے کہا آئ یوم سبت وغیرہ کیا چیز ہے؟ فوراً کموار کہا آئ یوم سبت وغیرہ کیا چیز ہے؟ فوراً کموار ہاتھ میں فرمایا ،سبت وغیرہ کیا چیز ہے؟ فوراً کموار ہاتھ میں فی اور سر بکف خدمت ہی میں حاضر ہوئے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوکر پامردی سے لا سے اور شہادت یائی سی

فضل وَ كَمَالَ آپ نے جب شہادت پائی تو آنخضرت نے فرمایا: که " منحوج سالق بھود " عجم

" تخریق بهود می سب سے آ کے جانے والے ہیں"۔

مدیند میں آپ کے کئی باغات تھے۔ جب فردہ اصد میں آپ زخی ہوئے تو اپنی ساری جا کہ اداور مال واسباب آنخضرت ﷺ کو دمیست کر گئے۔ آپ نے جو باغات آنخضرت ﷺ کو دیے، ان کے نام یہ بیں :

الممیث الصا کفہ الدلال جسن البرف الاعواف ہشر بہام براہیم تھے۔ حضور ﷺ نخریق کی ای جا کداد سے عام مسلمانوں کی مدد اور صدقات وغیرہ کیا سے تھے کئے۔

#### ي: (٥٦) حضرت ميمون البن يامين

تام ونسب میمون نام ہے۔ باپ کا نام یا مین تھا۔ یہود کے مشہور تبیلہ قریظہ ہے۔ تھے۔ اسلام لانے سے پہلے اپنے تبیلہ میں بہت متاز تھے اور آپ کا شار احبار یہود میں تھا۔

اسلام : رسول انلہ وہ جمرت کرے مدیر تشریف لائے تو میمون خدمتِ نبوی ہے۔ ہیں حاضر ہوئے اور اسلام قبولمیا۔ لیکن دل میں بیرز پتھی کہ ان کی قوم سے دوسر ہے لوگ بھی اس دولتِ سرمدی و سعادت ابدی سے بہر دورہ میرجے تواجے اتھا۔

آنخضرت ﷺ عرض کیا کہ آپ یہودکو بلوا ئیں اوران سے فرمائیں کہ وہ آپ کے اور اپنے درمیان کوئی تھم مقرر کرلیں۔ جس کے فیصلہ پردونوں فریق کرد جھکادیں۔رسول اللہ ﷺ نے یہود کو بلوا بھیجااور میمون سے کہائم مکان کے اندر چلے جاؤ۔

یہودآئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہتم لوگ اپنے اور میرے درمیان آیک عظم مقرر کرلو۔
جس کی تقد بی وعدم تقد بی کے فیصلہ پہم دونوں سر جھکا دیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم
میمون بن یا بین کو اپنا عظم مقرر کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کی تقید بین کر لی تو ہم بھی تقید بین کریں
سے۔ آخضرت میں اور خراجا اور فرمایا :

" اشهد ان محمدًا رسول الله " ـ

" آپ بے شک اللہ کے بھیج ہوئے رسول میں"۔

تنیکن بہود نے قبول حق کے بجائے حقرت میمون میرون کر طعن آشنیج شروع کردی اور واپس <u>علم م</u>ئے۔

آپ کی شان میں بیآ یت نازل ہوئی:

" قُلُ اَزَّيَتُمْ إِنُ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرُ تُمْ بِهِ "، وَشَهِدَ شَاهِد وَمِنْ اللهِ وَكَفَرُ تُمْ بِهِ "، وَشَهِدَ شَاهِد وَمِنْ كَبَيْ اِسْرَائِيلَ "-

ا اسدالغاب جلد اسم ۱۳۵۰ علی میکن بدواقعدار باب رجال حفرت عبدالله بن سلام کے بارے میں بھی نقل کرتے ہیں اور آیت کا شان نزول ان بی کوبتلاتے ہیں۔ حمراس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دونوں کے ساتھ بدواقعہ میں آیا ہواور دونوں مشائے نزول ہوں۔ جبسا کہ فتح الباری میں دونوں آدموں کے تبول اسلام کا واقعداس آیت کے تحت میں کا بیادی کا Swww.besturdubooks.net درج ہے۔ (اصابہ جلد ایس ایس میں اسمالغابہ جلد ایس ایس میں اسمالغابہ جلد ایس ایس میں اسمالغابہ جلد اسمال

'' آپ کہدد یکئے کہتم مجھ کو بتلاؤ کہ اگریہ قرآن من جانب اللہ ہواورتم اس کے منکر ہواور بنی اسرائیل سے کو کی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی و بے کرایمان نے آوے'۔ زندگی کے بقیہ حالات کے متعلق ارباب دجال خاموش ہیں۔

#### (۵۷) خطرت ما بور ا

نام ونسب : مابورنام ہے۔ اور ضمی عرف تھا۔ حضرت ماریٹ کے پچازادیا موں زاد بھائی تھے اور ان بی کے ساتھ مقوش شاہ مصر نے انہیں بھی آنخضرت پوٹ کی خدمت میں تحفظ بھیجا تھا۔ اسلام : حضرت ماریڈ وران کی بہن حضرت میرین نے توشروع بی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن نمابور نے بچھ دنوں کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن نمابور نے بچھ دنوں کے بعد اسلام قبول کیا گئے۔ حضرت ماریڈ سے بہت زیادہ مانوس تھے اور ان کی کافی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کولکڑی اور پانی وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو ۱ کشریم مہیا کیا کرتے تھے۔ ان کولکڑی اور پانی وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو ۱ کشریم ہیا کیا کرتے تھے۔ ان کولکڑی اور پانی وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو ۱ کشریم ہیا کیا کرتے تھے۔ ا

#### (ن) حضرت نافع<sup>ط</sup>

نام ونسب: نافع نام ہے۔ حبشہ کے دہنوالے اور علائے نصاری میں تھے۔ اسلام: غالبًا ہے دوسرے احباب کے ساتھ حبشہ میں اسلام لائے۔ خدمت نبوی ﷺ میں حاضری:

کے جب مہاجرین حبشہ سے مدینہ واپس آنے ملکے تو آپ بھی مدینہ آئے ، اور زیارت نبوی سے مشرف ہوئے۔

زندگی کے دوسرے سوانح و حالات نہیں فل سکے دلیکن آپ کا شار بھی ان صحابہ ہیں ہے ، جنکے بارے میں سور دکھا کہ دکی ہیآ بہتیں تازل ہوئی ہیں <sup>ا</sup>۔

" وَلِتَحِدَنَّ اَقُرَبَهَمُ مَوَدَّةً لِلَّذِيْنَ امَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوا اِنَّا نَصْرَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيُسِيْنَ وَ رُهْبَا نَاوَّ أَنَّهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ " \_ (١٠٦٥)

لے اصابہ۔ جلد۳۔ من۳۳ میں ایشا۔ جلد۴۔ ذکر ماریہ سے ایشا سی آپ کے ساتھ اور کی آ دی حبشہ سے آئے تھے۔ جن کا تذکرہ پہلے جو چکا ہے۔ ان عی کے تذکرہ میں آپ کے فضائل اور حالات بھی آئچکے ہیں۔ www.besturdubooks.net " دوی رکھنے کے قریب تر آپ ان لوگوں کو یا کمیں ہے، جوا پنے کونصار کی کہتے ہیں۔ بیاس سبب سے ہے کدان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک و نیا درویش میں ،اوراس سب سے بے کو میسکرنیس میں '۔

#### (ی) (۵۹) خضرت ما مین بن عمیر

نام ونسب : يايين نام بيل باب ك نام من تعوز اسااختلاف باور بعضول في باب كانام بھی یامن بی تکھا ہے ، مرعام ارباب رجال کار جمان عمیر بی کی طرف ہے ۔ بوراسلسلہ نسب بیاب یا مین بن عمیر بن کعب بن عمرو بن حجاش مبونظیر سے سبی تعلق تھا۔

اسلام: بہود مدینہ کی مسلسل سازشوں ہشرارتوں ، کبا دیون اور منافقوں کے باوجود آنخضرت ﷺ عفود درگزرے کام کیعے تھے بھر جب یانی سرے اونچا ہو گیاان کے بچے بعد دیجرے سرزش شروع کردی گئی۔ بن قینقاع کے بعد جب بنونضیر نے بدم بنکی اور رسول اللہ ﷺ کے قبل کی سازش شروع كردى توان كومدينه جموز ديين كأحكم ديا كمار

امیر تنی کہاس سزاکے بعدوہ اینے گذشتہ اعمال سے تائب ہوکر غلامان نبی بیس شامل ہو جائیں سے بھران سمج فطرتوں نے جس طرح پہلے روز قبول حق ہے گریز کیا تھا،ای طرح آخرونت تك كريز كرتے رہے ليكن ان بى كى فطرتوں مى كچھ نيك فطرت بھى تتے جن كے دل مي تيول جن 

انبوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی صدافت کے لئے سرید ثبوت کی ضرورت باتی نہیں رہی تو فوراً اسلام قبول كرليا اورا في قوم كاساته جمور ديا كهوه ديدة دانسته راست سے بماگ رہے تھے على ان بي مسلمان مونے والوں ميں معزرت يامن " بھي تھے "

ع (اينا استعاب ملدا م ٦٣٦) حافظ ابن جرف ياهن بن ياهن اور لِ اسدالغابه مبلده م ٩٥ یا بن بن میر کودد شار کیا ہاورد ونوں کا ترجمہ الگ الگ الک الک کھائے۔ حمر صاحب استدالذاب اور صاحب استیعاب نے دونوں کو سے این المبیان نے مبود مرین کوومیت کے طور براکھاتھا کر فتریب ایک ہی مدیند ایک ٹاکوکر کے ایک ترجمہ لکھا ہے۔ ص جرت كركة على الرمم في اس كالتاح ندكياتو بهت في معائب يش ألا من من ايك جلاولى ب-س اسدائغا بـ مِلْده مِس ٩٩ www.besturdubooks.net

#### نی ﷺ کے وٹمن سے بدلہ :

﴿ ﴿ ﴿ عُمرُو بِن حِبَاشُ ، يامِينَ ۗ كَانِيجِازَادِ بِعِنائِي فَقارِاسِ نِي سازشْ كَيْقِي كَهُرسولِ القدينَ الورهوكية ﷺ الكِه مكان كے بینچے بلایہ جائے اوراُوہرے وَئَی وَزِنَی جِیزِ گرا كر كام تمام كردیا جائے (معاذ الله )، لیکن كامیاب نہ ہوسکا۔

حضرت یا مین "مسلمان دوئ تو آنخضرت بینی نے یامین سے فرمایا، اپنے بچیازاد بھائی کی حرکت و مجھتے ہو، وہ دھوکے سے مجھے تل کر دینا جاہتا ہے۔ گرالقد تعالیٰ نے جرائیل کے ذرایعہ مجھے اس کے ارادہ سے آگاہ کردیا' سیامین ''فورا پی جگہ ہے اُسٹھے اوراس دشمن رمول کی فکر میں لگ گئے اورا میک روز موقع باکراس کو داصل جہنم کردیا ''۔

#### غزوهٔ تبوک میں مدد:

غزوہ تبوک پیش آیا تو چند سحابہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور سوار یوں کی درخواست کی سگرا تفاق ہے اس دفت سوار بال موجود نتھیں۔اس لئے معذوری ظاہر کی۔وہ لوگ بچشم پُرنم مایوس واپس گئے ۔قر آن نے ان کی مایوی اور رنج و ملال کا نقشہ کھینچاہے :

" إِذَامَا أَتُوكَ تَـَحْمِلُهُمْ قُلُت لَا أَجِدُ مَا أَخُمَلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوَاوًّا عَيْنَهُمْ تَفِيُّطَ مِنَالدَّمْعِ حَزَنًا . أَلَّا يَجُدُوا مَا يُنُفِقُونَ "- (تَد)

''جس وقت و وآپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کوکوئی سواری و ب و میں اور آپ ان کے کہدویت ہیں کہ آپ ان کے کہدویت ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ، جس پر ہیں تم کوسوار کردوں ، تو وہ ناکام واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں ہے آنسورواں ہوجاتے ہیں ، اس غم میں کہ افسوں ان کوخری کرنے کو کچھ ہمی میسر نہیں'۔

ان بی میں حضرت ابولیلی "اور حضرت عبداللہ بن مغفل " بھی تھے۔ جنہیں لڑائی میں شریک ندسکنے کا بے صدافسوں تھا۔ بیرور ہے تھے کہ یامن " کا اُدھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے ساراقصہ کہدئنایا۔ حضرت یامین ؓ نے فوراْ دوسواریاں اور کچھ سامان سفر بیش کیا اور وہ دونوں غز وہ میں شریک ہوئے <sup>کی</sup>۔

وفات اورزندگی کے دوسرے واقعات اور حالات کے بارے میں ارباب سیر خاموش ہیں۔ فضائل: حافظاين عبدالبرلكية بين على

" وهو من كبار الصحابة " ـ ترجمه : " آپكاشاركبارسخابيم، وتائے "\_ جن لوگوں کے بارے میں رہ آیت :

" يَا يُنِهَا الَّذِيْنِ امَنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ \_

''اےالی ایمان اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا وُ''۔

نازل ہوئی ان میں ایک حضرت یامین جمعی تھے۔

# (١٠) حضرت بوسف ين عبدالله بن سلام

نام ونسب : بوسف نام ب\_ابولعقوب كنيت وحفرت عبدالله بن ملام كصاحبزاد يقط جن كاأو يرذ كرآجكا بـ

لعلیم ونربیت : آپ جب بیدا ہوئے تو گھر کے اندراور باہر ہرطرف اسلام کی آواز کو نے رہی تھی۔ آب نے اس ماحول میں آئھیں کھولیں اور تعلیم وٹربیت بائی۔ صحابہ کامعمول تھا کہان کے بہال کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آنخضرت ﷺ کی خدمت میں دعا دبر کت کے لئے لاتے۔ یہ پیدا ہوئے تو اُن کو بھی بارگاہ نبوت میں لایا گیا۔آپ ﷺ نے ان کو کو دمیں بٹھایا اور سر پردستِ شفقت بھیرا اور ان کا نام یوسف جویز فرمایا۔خود بوسف بن عبدالله فرماتے میں: که

" اجىلسىتى رىسول الله صىلى الله عليه وسلَّم في حجره ومسح علىٰ راسى وسمالى يوسف" ـ

لے بالکل میں واقعہ عافظ این تجرنے ذکوان بن باین کے تذکرے میں بھی لکھا ہے۔ کیکن دونوں واقعے ایک ہی معلوم ہوتا ے۔ اس کے کہ دوسرے تمام ادباب رجال وسیر نے اس دافعہ کو معرب یامین می کی طرف منسوب کیا ہے۔ چونکہ مصرت یا مین کے نام اور ان کے باپ کے نائم بڑا اختاا ف ہے۔ اس کئے بیرواقعہ کی ناموں کی طرف منسوب ہو گیا ہے۔ چنانچے تجرید فَ آ بِ كَا يَهُم إمر بن يامِين فكما إورسلسل نسب على بيان معلوم ،وتا ب كدذكوان معرت يامِن ك بين تعدوس لئے ہوسکتا ہے کہ داقعہ کے دفت دوہ بھی موجودر ہے جون اور راوی نے ان کی طرف مجی ای واقعہ کومنسوب کردیا ہو۔ ع (استیعاب مبلد۲ می ۱۳۶) حافظ نے اصابہ کی اس آیت کا فشائے مزول یا بین بن یا مین کولکھا ہے۔ تحر جیسا کہ او پراسدانغا ہے حوالہ سے **کھاجا چکا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔** المصاحبہ معاملیں

شرف صحبت : فرماتے ہیں کدایک سرتبہ آنخضرت ﷺ کودیکھا کدایک مجود کورونی کے ایک مکڑے کے اوپرد کھااور فرمایا کی بیکھجوراس روٹی کاسالن ہے۔

وفات : حضرت عمر بن عبدالعزميز كزمانة خلافت من وفات يائي عمر

آنخصرت وايتي كاوه حفرت على اورحفرت مراس مجي روايتي كي بن-

علم وصل ترزی، ابوداؤدومنداحیه می ان کی متعددردائیتی موجود ہیں۔ بعض لوگول نے ان کا شاران صحابہ میں کیا ہے، جنہوں نے اپنی کوئی تحریری یادگار چھوڑی ہے تا۔

#### (۱۱) حضرت ابوسعید بین وہب

نام ونسب : ابوسعیدنام یا کنیت ہے۔ باپ کانام وہب تھا۔ تنے تو قبیلہ بونشیرے مرفلطی ہے بنو قریظہ کی طرف منسوب ہوکر قرظی مشہور ہیں ہے۔

اسلام : بونفیری جلاوطنی کے روز <sup>ہے</sup> حضرت یا مین کے ساتھ انہوں نے بھی بہودیت ہے ابنا رشتہ تو ڈکر ہمیشہ کے لئے اسلام سے جوڑ لیا <sup>کئ</sup>ے۔

مسلمانوں کی آپ کے مال وجا کدادے دست برداری:

بنونفیر کے متر دکہ مال و جائداد پرمسلمانوں نے قبضہ کرلیا۔ تکریامین طاور حضرت ابوسعید ا چونکہ اسلام لا چکے تھے، اس لئے کسی نے ان کے مال و جائداد کو ہاتھ نہیں لگایا تھے۔ \*\*\*

وفات : سندوفات معلوم بين موسكا-

علم و فضل نہ آپ نے رسول اللہ معظامے روایت کی ہے اور آپ سے آپ کے صاحبر اوے روایت کرتے ہیں کئے۔

یا بعض لوگوں نے آپ کی مخابیت ہے انکار کیا ہے۔ اس روایت ہے اس کی تر دید ہوجاتی ہے۔ (اصابہ جلد اس میں 14)

ع ایسنا علی اصابہ جلد اس میں انکار کیا ہے۔ اس روایت ہے اس کی تر دید ہوجاتی ہونے کی تر دید کی ہے۔
استیعاب جلد اس میں انکار کے بعض لوگوں نے تکھائے کے فرد و قریظ کے دوز اسلام لائے۔ اگر جافظ نے اس کی
تر دید کی ہے۔ اصابہ جلد مے میں انکار استیعاب جلد ایس انکار کے اصابہ جلد اس میں انکار میں انکار استیعاب جلد ایس انکار کی استیعاب میں انکار کی استیعاب میں انکار کے اصابہ جلد اس میں 10

## (۱۲) حضرت ابوما لک ا

نام ونسب : عبداللہ نام ب- ابوما لک کنیت - اسلام سے پہلے آپ ملائے بہود میں تھے۔ اسل دطن یمن تھا المیکن کسی دجہ سے ترک وطن کر کے بیٹر ب چلے آئے تھے اور یہیں تبیلہ قریظہ میں کسی عورت سے تمادی کر کی تھی ۔ اس دیجہ بجائے بنی کے قرظی مشہور ہیں لی۔

وفات : وفات کی تصریح نیل کی۔

" آنخضرت النظامی صفت ہارون کی کتاب میں موجود ہے، جس میں اب تک کوئی تبدیلی اور تحریف میں اب تک کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ احمد نام کے ایک بی دین مغیف کو جو معفرت ابراہیم" کا دین ہے لئے کرآ تمیں گے۔ تہد بندناف سے اوپر باند ستے ہوں گے۔ اپنے اعضا کو یاک صاف رکھتے ہوں گے اور بیآ خری نبی ہوں گے'۔

آپ سے کوئی روایت مروی نبیں ہے۔

# (۱۳) ایمنخضرت بھی کے ایک یہودی خادم

نام ونسب تو معلوم نه بوسکا لیکن حاکم نے متدرک میں حطرت انس سے روایت نقل کی ہے، جس معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علی کے ایک یہودی خادم بھی تھے، جوائی زندگ کے آخری ایام میں مسلمان ہوگئے تھے۔ پوری روایت یہ ہے کہ حضرت انس سنرا مات ہوگئے تھے۔ پوری روایت یہ ہے کہ حضرت انس سنرا مات ہیں کہ ایک یہودی غلام آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔

ایک مرتبہ وہ بیار پڑاتو آنخضرت ﷺ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے باپ کی طرف نگاہ کے بعد آپ نے باپ کی طرف نگاہ

ا نھاکردیکھا۔ باپ نے کہاجو بچھ نبی اُمی فرمار ہے ہیں اس کی تھیل کرد۔ اس نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھااور مسلمان ہوگیا۔

۔ عالبًا ای مرض میں ان کی وفات ہوئی۔ آنخضرت ﷺ نے سحابہ کے ساتھ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی۔

ال دوایت سے دوخاص باتی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہودی خادم رسول کامشرف باسلام اور صحابی ہوتا اور دوسرے آنخصرت ہوتی وسعت اخلاق کے جن یہود یوں نے اسلام کی نئے کی اور آپ کے دشنی ہیں کوئی دقیقہ اُفھانہیں رکھا، ان ہی کے ایک فرو کے ساتھ آپ کا بیسلوک تھا کہ اس نے پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاردی۔ عمر آپ نے ایک دوز بھی اس کواسلام کا نے پرمجبورہ کیا۔ حالانکہ اس وقت بڑی آسانی سے اسلام کا قلادہ اطاعت اس کی کردن میں ڈالا جاسکتا تھا۔ لا اِنکو اہ فی اللّذِین کااس سے بڑھ کر ہوت اور کیا ہوسکتا ہے۔



#### تابعين

# ادىم ا<sup>تغلى</sup>

اُدیم مندیم کی یابریم نام ہے۔ باپ کانام عبداللہ تھا۔ خاندان تغلب کے نصرانیوں میں ہے ہے۔ تعلق تھا۔ زمانہ قبول اسلام کے متعلق کوئی تصریح نہیں ال سکی۔

بیصالی یا تابعی اس کے بارے میں ارباب رجال کے درمیان اختا اف ہے۔ سا حب اسد المغابد اور صاحب استیعاب نے ان کو صحابہ میں تارکیا ہے اور صاحب اصابہ نے اپنی کتاب کی تیسری شم المغابد اور صاحب اصابہ نے اپنی کتاب کی تیسری شم لیمن میں داخل کیا ہے۔ جولوگ ان کو صحابہ کی فہرست میں داخل کرتے ہیں غالبًا ان کے پیش نظر ابوداؤدکی وہ روایات ہے جس میں ایک تابعی میں بن معید نے ان سے جے میں قرآن کے متعلق دریافت کیا تھا۔ تو انہوں نے صبی کوان کی اجازت و سے دی تھی۔

عدیث کی کتابوں میں یہ ایک روایات ان ہے مروی ہے لیکن ابوموی نے لکھا ہے کہ کی کے اس روایت کی کتابوں میں یہ ایک روایات ان سے مروی ہے لیکن ابوموی نے اس بے کہ صاحب اصابہ نے ان کو صحابی شار نہیں کیا ہے۔خود صاحب اسد الغابہ نے بھی ابوموی کا بہ قول نقل کر کے ان کی روایت کا

ا نام میں اختلاف ہونے کی مید ہے بعض لوگوں نے ایک کے بجائے دوآ ومیوں کو شار کیا ہے۔ چنا نچہ جب بذل الجہود نے مین المعبود کے موافف پر ہیا ستدراک کیا ہے کہ وہ ال دونوں آ ومیوں کو ایک تجھتے ہیں۔ طالانکہ ایک نہیں دوجیں۔ ہر کم تابعی ہیں۔ اور بذیم سحائی مسلمی ہار کیا ہے کہ وہ ال میں سح نہیں ہے۔ ارباب رجال نے ان کو ایک می شار کیا ہے۔ اسدالغاب میں ہے کہ ادیم اور بذیم ایک می جی ۔ صاحب اصاب نے بھی ای کی تائید کی ہے۔ رہا ہر مم تو ہر ہم وین عبد الشدائساری کا نام کتب رجال میں ملک ہے۔ کہ اور اس نام کا کوئی دور ایست نہیں ہے۔ اور اس نام کا کوئی دور مراضی جی اور ایست بھی جا ہے۔ کہ والے میں بیاں گا۔

میدروایت نسانی اورسنی بہتی تم میش مجی ہے، لیکن اس بھی اُدیم ، ہندیم یا ہریم کے واسطے سے روایت نہیں ہے۔ ابوواؤ و میں ہزیم کا نام آیا ہے۔ لیکن ننوں کے اقتلاف کی وجہ سے ان کے نام میں بھی کانی افتلاف ہے اس لئے ہم نے مجی ارباب رجال کے اتباع میں ان کوایک بی نتار کیا ہے۔

ع آن کی نفرانیت کی کوئی تفریح نبیس ملتی ایکن دو قابل ترج قرید موجود میں ، بن کے پیش ظریم نے ان کواس فہرست میں لےلیا ہے۔ایک یہ کہ اسدالغابہ میں ہے کہ ان نی تغلب کا لو انصاری ( ہوتغاب نصاری بتھے ) اوراس لئے ان کا تعلق ہونا نبھت ہوتا ہے۔ دوسر سے یہ کہ جسی این معید نے اپنی روایت میں یہ تفریح کی ہے کہ اُو کی ان کے خاندان اور قوم کے آدمی تصاور مہی این معید کے تعلق معلوم ہے کہ وہ اعرائی اور تعلق تھے۔ سلسلة سندآ تخضرت التي تكفيس پنتياران ك سحالي ، وفي مين شكيد ظاهر كيا ہے۔

بہرحال اس اختلاف دائے کے ہاعث ان کی سنا بیت کی تعین نہیں ہو کی اور اس بنا ویر ہم نے ان کو بجائے صحابہ کے زمرہ میں شار کرنے کے تا بعین کی فہرست میں داخل کیا ہے۔ زندگی کے ووسرے حالات دستیاب نیس ہوسکے۔

# (١) ارميٌّ بن النجاشي

اری ،اری یاار بھانام ہے۔ نجاشی شاہ میش کے صاحبر اوے تھے۔ خدمت نبوی ﷺ میں آ مدسے بہلے وفات :

آنخضرت النظاف جب تمام بادشابول کودکوت اسلام کے طوط لکھے تو شاہ نجائی کے باتھ پاس محروبی اُمیدکو بیغام دے کر بھیجا۔ شاہ نجائی نے اس بیغام کا خیر مقدم کیا اور سانھ آدمیوں کے ساتھ ایس عمروبی اُمیدکو بیغام کا خیر مقدم کیا اور سانھ آدمیوں کے ساتھ ایس عمروبی کوفند میں بہلہ وہ ایک اریا کو عمد میں بہلہ وہ ایک اریا کو عمول کوفند میں بہلہ وہ ایک اریا کو عبور کر رہا تھا۔ اس کی ہلا کت فیز موجوں کی نظر ہوگیا ' اور منزل مقسود کونہ بی سائد اکسٹھ (۱۱) آومیوں کے اس قافلہ میں صرف ادمی بن انتخاشی کا بیتہ جیل سکا۔ سے

'' خدارحمت کندای عاشقان پاک طینت را '' بقیدقافله توان کے دجود کے ساتھان کے نام دنشان بھی ہمیشہ کے لئے مٹ گئے۔

#### (۳) اصبغ نظبن عمرو

نام ونسب نظم ونسب من اصبغ نام ہے۔ باپ کا نام نمروتھا۔ سلسلائسب یہ ہے کہ اصبغ بن ممرو بن تغلبہ بن حصین ابن مضم بن عدی بن خباب ، فضاعہ کی ایک شاخ بنوکلب سے تھے۔ ریقبیلہ دومۃ الجند ل کے قریب رہتا تھا۔ اصبغ ند بہا عیسائی ادرائے قبیلہ کے سرداراور تکمران تھے۔

اسلام ن رمول الله على في عوت اسلام ئے لئے حقرت بدالریمن بن عوف کودومیۃ الجند لی بھیجا تھا۔ حضرت مبدالرحمٰن نے وہاں بھیج کرائل دو ، یہ واسلام کا پیغا مسئایا۔ پہلے روز ان پرکوئی الرحمی بوا ، دوسرے روز بھی انہوں نے وعوت دی ہیکن ان لوگوں نے کوئی توجہ بیس کی۔ تیسزے روز پھر حسب و تقور انہوں نے ان کے سمانے اسلام کا بیغام بڑیش کیا تو انعینی پران کی وعوت کا اثر ہوا اور انہوں نے

نصرانیت کا قلاد ،گردن ہے اُتاراادر حلقہ مجوش اسلام ، و گئے۔

اصبغ الى صاحبزادى ك حضرت عبدالرحمن بن عوف كا تكاح

حضرت وبدالرحمٰنُ بن عوف ئے آنخضرت ﷺ کواصغے کے اسلام کی اطلاع دی اوران قبیلیہ ے تعلقات قائم رکھنے کے تعلق ہمی دریافت کیا او آپ نے ان کو تعلقات کی استواری کے خیال ے اس قبیلہ میں ٹادی کرنے کی ترغیب دی۔حضرت میدالرحمٰن ابنء فٹ نے بل ارشاد میں اُسطَّ کی صاحبزادی تماضرے نکاح کرلیا کم یر تفصیل تماض کے حالات میں آئے ۔

اس ے میلے قرایش اور بنوکلب و نیمر و میں باہم شادی بیاہ کے تعلقات نہیں تھے: اس لئے كة رئين ابني شرافت نسب كرسا منان قبائل كوبهت اوني اور فروتر سمجعة تقد ليكن اسلام فان معمولی رشتوں اور انسانی اوصاف سے بلند : وَلَرِد بِي اخوت اورا خلاق وکر دار کوشرافت ادر رشتہ کا معیار قرارد یا۔ بیشادی اس اسلامی مساوات کی پہلی مثال تھی "۔ اصفی آنخضرت بھی کے زمانہ میں موجود تھے لیکن شرف زیارت سے سرفراز نبیں ہوئے۔ای لئے ان کاشارتا بعین میں کیا جاتا ہے۔اس سے زیادہ ان کے حالات نہیں معادم ہو سکے۔

#### 

نام ونسب : اصحد نام ب- إب كانام ابرتجائ تعاد شاى لقب حبث (الى سينا ) كے بادشاء تھے۔ ارب میں عطیہ کے نام سے بھی مشہور ہیں <sup>ج</sup>۔

مسلمانوں کی پہلی ہجرت گاہ :

قریش کے للم وستم کا بادل جب برس کرنہ کھلاتورجمت عالم عظم مسلمانوں کویش ججرت کر جائے کا حکم دیا چنا نچے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ سے حبشہ جمرت کرگئی حبشہ **میں** اس وفت يهي السمتحة ﴿ النَّجَاشِّي بِادشاه يَضِح بْنِ كَ ساءً بِيعاطفت مِن يَهِيْج كرِّيان نَّاران اسلام و في الطمينان کاسانس ایا نیاثی نےمسلمانوں کے ساتھ بزاحیما سنوک کیا قریش کوای احسان وسلوک کا حال معلوم: دانو براج وتاب کھایا آخر ہیں ہے کیا کہ شاہ کہا تھے ہیں ایک دفعہ جائے اور پیرم خس داشت ہیں كرے كر بهارے مجرمول (مسلمانون) و بهرب توالے كردستاس مهم كے ليے همروبن العاش اور عبدالله بن ربید منتف موے برلوگ حبشہ بینے تو میلے تمام یادر بول سے ملے اور تحق وتحالف پیش کے

اور مقصد کی تکیل کے لیے ان کوہموار کرلیا پھر شاہ نجاشی اصحہ کے در بار میں باریا بی حاصل کی اور ندرانہ پیش کیا نجاشی نے اندکی وجہ دریافت کی انہوں نے اپنام طالبہ ظاہر کیا نجاشی نے یا دریوں سے دریافت کی انہوں نے اپنام طالبہ ظاہر کیا نجاشی نے بادریوں سے دریافت کی انہوں کے بھی ایک وکوں سے کیا انہوں نے بھی ایک زبان ہوکران کے مطالبہ کی تامید کی لیکن شاہ نجاشی نے کہا میں ان لوگوں سے خود بلاشافہ گفتگو کروں گا اگر وہ لوگ جیسا کہ تم کہتے ہو جرم ٹابت ہوئے وان کو واپس کر دوں گا در نہ جو میری بناہ میں آگیا ہے اس برظلم روانہیں رکھا جا سکتا۔

مسلمان دربار میں باا نے گئے تو اصحہ نے پو پھا کہتم نے کونسا دین اختیار کیا ہے جونہ افسرانیت ہے نہ بت پرتی اور نہ کی دوسری قوم کادین ہے ہملمانوں کی طرف ہے دھزے جعفر نے وکالت کی اور برسرد دبارایک بہت ہی سکوڑ اور دنشین تقریر کی جس میں آخضرت ہے گئے کے اوساف اور اسلام کی اخلاقی خوبیاں کیس۔اس کے بعد شاہ نجاخی نے حضرت جعفر کے قرآن کا پچھ حصہ پڑھنے کی فرمائش کی اخلاقی خوبیاں کیس۔اس کے بعد شاہ نجاخی نے حضرت جعفر کے قرآن کا پچھ حصہ پڑھنے کی فرمائش کی انہوں نے سوروس می کی چندا بتدائی آبیش تلاوت کیں نجاخی پر دفت طاری ہوگی اور آنگھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔اس کے بعد انہوں نے ان فدائیان اسلام کو قریش کے حوالے کرنے سے صاف انکار کردیا اور مسلمان ذبان حال سے بیشعر پڑھتے ہوئے دربارے نکل آبے۔

تھی فہر کرم کہ خالب کے اذری کے پرزے و کیھنے ہم بھی گئے تھے یہ تما شانہ ہوا میں جب قریش کے وفد کو پہلے روز نا کامیا بی ہوئی توانہوں نے دوسرے روز بھر کی طرح دربار میں رسائی صاصل کی اورشاہ نجاشی کے ساستے یہ وض داشت چیش کی کہ ان مسلمانوں سے حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق دریا دنت فر مایا جائے مسلمان بھر ہلائے گئے ان کے لیے یہ بڑی آز ماکش کا وقت محالاً کرچے گئے جی تو دین کے وقار کوصد مہ پہنچا تھا اگر بچے گئے جی تو بین آن ماکش کا وقت ہوا ہوں کے مقالاً کرچے گئے جی تو دین کے وقار کوصد مہ پہنچا ہوا گئے ترکارانہوں نے یہ طے کیا کہ چاہے جو کھے تھی ہوانہیں بچے بی بولنا جا ہے اس روز بھی حضرت جعظم " می گفتگو کے لیے منتخب ہوانہوں نے فر مایا ہمارے نی نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت میں شال کی دوح جی نجاشی نے زمین سے ایک جیکا اضایا اور کہا خدا کی قسم حضرت میں " اس کے کلے اور اس کی دوح جی نجاشی نے ذرجین میں در بار کے بطریق اور پاور کی اس پر بہت تاراض ہوئے لیکن اس کے حضور میں چیش کے سے نجاشی نے تھے نجاشی نے درکی اس پر بہت تاراض ہوئے لیکن مرب دائیں کہا گائی کہ وارد فدو بال سے نامراہ کہ وائیں چھا آیا۔

اسلام نہ یہ واقعہ بجائے خود نجاشی کے اسلام پرشامہ ہے لیکن اس کے علاوہ ابوداؤ دہیں حضرت ابو ہر بریؓ ہے ایک روایت ہے کے www.besturdubooks.net "قال النجاشي اشهد انه رسول الله وانه الذي بشر به عيسي ابن مريم".
" نجاشي ئي كما كريم شهادت ديتا بول كرآ تخضرت الطاب شك الله كرسول بيل اوروبي بي جن كي بشارت عفرت يسلي نے دي ہے"۔

بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر بیعت اسلام بھی گاتھی۔ خدمت نبوی کی ترفی : جب رسول اللہ کھی نے تمام ملوک دسلاطین کو دعوت اسلام بھیجی تو شاہ نباتی کے پاس بھی ابنا قاصد بھیجا شاہ نباتی نے آپ کے قاصد کا پر تیاک خیر مقدم کیا آپ کھی ان ماری دسلانت کی ذمہ داری رسالت کا قراد کیا اور اپنا کے اری کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا اور لکھا کہ اگر سلطنت کی ذمہ داری کا بوجھ میرے اُوپر نہ ہوتا تو میں خود بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر حضور کھی کی گفش برداری کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

وفات مسلمانوں کے اس مخواراور میں نے مصر میں دائی اجل کو لبیک کہا آنخفرت اور کو اس کے دریع اس کے ساتھ میں دائی اس کے دریع اس کی ساتھ میں میں دور اس کی موت کی اطلاع ل کی کا ادر آپ نے بڑے رہ وہ کے ساتھ میں میں اس کی موت کا اعلان کیا فر مایا مسلمانوں تمھارے برادرصالح اصمحہ نے انتقال کیا ان کے لیے وعا واستغفاد کرد پھر صحابہ کے ساتھ ان کی غائبان نماز جنازہ پڑھی کے۔

فضائل : تفسر کی روایتوں میں ہے کہ قرآن کی ان آیات۔

وَإِنْ مِنْ اَهُ لِ الْكِتَابِ لَسَمَنُ يُسُومِنُ بِاللهِ وَمَا أُنُولَ اِلْكُمْ وَمَا أَنُولَ اِلَيْهِمُ تَافِيلُ اللهِ مَا أَنُولَ اِلْكُا الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيُصُ مِن اللّعُع مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ . اللّعُع مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ .

"بعض الل كتاب بين جوايمان لائے بين الله پراور جوتمهاري طرف نازل مواہداور جوان كى

کراگرالی بی کمی اجنبی جگہ میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتو اس کی عائباتماز جناز و پڑھی جاسکتی ہے۔ مسلم کی روایت سے پیتہ چلتا ہے کہ بید و نجاتی نہیں ہیں جن کی آپ نے نماز جناز و پڑھی تھی سیکن حافظ این قیم نے اے راوی کا وہم بتایا ہے۔ www.besturdubooks.net

لے ابوداؤد ۔ ۳ جی بخاری اور تما گئب صدیت میں بیروایت ہے کہ رسول اللہ کا کوئی روز ان کی موت کی خبر فی کئی گئی ۔ تھی۔ اک روز غز وہ مونہ میں بھی آپ کوسید سالا راف اسلام کی شہادت اور معفرت خالد کے ہاتھوں اس میں فتح کی خبر بھی کسی مادی ڈریعہ اطلاع کے بغیر بیٹی بھی تھی۔ اور آپ نے ان کے ہارے میں جو پڑوٹر مایا تھا۔ بعد میں حرف بحرف اس کی تقید بن ہوئی۔

۳ عائبان نماز جناز ویز سے کے بارے میں فقہا و کے درمیان تعوز اسااختلاف ہے بعض لوگ اس کو عام تھم بیجھتے ہیں۔ اور اب بھی عائبان نماز جناز ویز ہے کو جائز کہتے ہیں اور بعض اے آپ کی فصوصیت بتلاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ایک ہی کمی وجنبی جگہ میں کس سلمان کا انتقال ہوتو اس کی عائبانماز جناز ویز عمی جاسکتی ہے۔

ا خلاق نشابات اوسدف مدل والصاف رخم و کرم اور رعایا بروری عام انسانی اخلاق واوصاف سے بھی متصف منصاب نے جو حسن سلوک کیا اس استحد میں میں نظاوم وستم رسیدہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو حسن سلوک کیا اس احسان سے آمت جمد میں بمیشرکراں بارر ہے گی۔

#### (۵) بكآءالراه*ب*

نام ونسب نسب بنا ، ام شام اسلی وطن تعالیک کوشنشین اور تارک الد نیابزرگ تیم شہور ہے کہ چالیس برک تک مباوت گاہ سے باہر قدم نہیں رکھا آنخضرت ﷺ کے زیانے میں موجود تھے لیکن شرف زیارت سے مشرف ندہ و سکے ذیل کی روایت ہے اس کی تفصیل معلوم ہوجائے گی۔

حضرت معد بن العاص تنابی بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا کہ میر ہے بچابان بن سعیدر سول اللہ عورت معدرت معدد بن العاص تنابی بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا کہ میر کا المحالی ہوئی المبار ہے جو جالیس برس کے بعد عبادت گاہ ہے میں قات ہوئی انہوں نے جا کران ہے کہا کہ میری قوم کے ایک فرد نے بوت کا دعوی کیا ہے بنا ، نے نام دریافت کیا کہا محمد (بیق ) بچھ اور تھا کتے زماندے وہ اپ آپ کو بی کہتے ہیں جواب و یا کہ میں برس ہے اس کے بعد بکا ، نے کہا کہ کوتو ہیں ال اے صفات میان کردوں ابیان کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد بکا ، نے کہا کہ کوتو ہیں ال اے بعد بکا کہ خدا کی میں اور ذرا فلطی نہیں کی اس نے بعد بکا کہ خدا کی میں اور ذرا فلطی نہیں کی اس نے بعد کہا کہ خدا کی میں وہ نی برحل ہیں المدتعالی ان کوشر و تھا لب کرے گامیر اسلام ان کو بہنچا دینا ہے کہ ہے کہ وہ پھر گر جامیں جلے گئے۔

گر جامیں جلے گئے۔

اس ملاقات کا یا تر ہوا کہ اہان جب مکہ واپس آئے توسب سے پہلے آنخضرت ﷺ کے حالات دریافت کے بعد ابان نے انخضرت ﷺ کو حالات دریافت کے اور ایکا ، سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کیا اس کے بعد ابان نے انخضرت ﷺ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیا ادر پھر پجھے روز کے بعد مسلمان ہوگئے۔

# (۱) تماممٌ بن يهودا

صاحب اصابے نکھا ہے کہ احبار بہود میں سے جولوگ اسلام لائے تھے ان میں تمام بن یہود ابھی تھے اور اس بنا پر ان کو اپنی کتاب کی قتم اول (صحابہ میں داخل کیا ہے) جس کی کسی دوسرے ماخذے تائیز بیس ہوتی اورخودانھوں نے بھی یعنی صاحب اصابہ نے آنخضرت ہیں ہے۔ ان کی ملا قات وروایت کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے اس بنا پر ہم نے ان کوسحابہ کے بجائے تا بعین کی فہرست میں داخل کیا ہے۔

### ( ۷) صبی بن معبد

نام ونسب : صبی نام باپ کانام معید تھانسباً تغلبی اور مند ہرا عیسائی تھے۔ اسلام : نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا اور پھراسی پرخانمہ ہوا صدیث کی کتابوں میں ان ہے قرآن کے بارے میں ایک مشہور صدیث مروی ہے دہ ہیہ۔

فرماتے ہیں کہ میں ابھی جدیدال سمام تھا اور مجھے جہاد کا بڑا شوق تھا کیکن مجھ پر جج اور عمر سے کی اور شکی بھی فرض تھی اس لیے ہیں نے چاہا کہ اے اوا کرلوں (پھر جہاد ہیں شرکت کروں) ہیں اپنی تو م کے ایک بزرگ کے ہیں عبداللہ نائی کے پاس گیا اور ان سے مسئلہ قر آن کے متعلق دریافت کیا انھوں نے مجھ کواس کی اجازت کے دی تج کے ارکان اوا کر چکا تو مقام عذیب میں سلمان بن ربیعہ اور ذید بن صوحان سے سے ملا قات ہوئی ان میں ہے ایک نے دوسر سے میر ہے ہار سے میں کہا کہ میخض میں صوحان سے میں کہا کہ میخش میاں میں میں ہاں کہ می زیادہ فقیہ ہے (بیطنزیہ جملہ تھا کہ مناسک تج سے ناواقف ہے) میں وہاں سے سیدھا حضرت عمر کے پاس بہنچا اور ان سے بیسا را وقعہ بیان کیا انھوں نے فر مایا تم نے سنت نبوی کے بالکل مطابق جج کیا ہے۔

اس روایت کوان کی سوانح حیات کا سر مامیر بھتا جا ہے اس سے زیادہ ان کی زندگی کے حالات پر کوئی روشن نہیں بڑتی۔ حالات پر کوئی روشن نہیں بڑتی۔

روایت : حسب ذیل حطرت نے ان سے روایت کی ہے ۔

ابووائل،سروق،ابواسحاق اسبعی،زربن حیش،امام معی ،ابراہیم انتحی ،مجاہر،ابن حبان نے ان کوشقات میں شارکیا ہے حسم بن حاتم بھی فرماتے ہیں۔

" تابعي نقة " " في العني " في المعين عن "

لے ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ میں ایج عمرہ ساتحہ کرنے کی اجازت دے دی۔ سے بیدونوں آ دئی بھی ان می کے ہم قوم تھے۔ سے اسدالغا ہے۔ سی اسدالغا ہے۔ میں اسدالغا ہے۔ میں سید ہے۔ سید سید کے میں اسدالغا ہے۔ میں اسدالغا ہے۔ میں اسدالغا ہے۔ میں سید ہے۔ میں اسدالغا ہے۔ میں سید ہے۔ میں سید ہے۔

## (٨) ضغا طرالاسقف الشهيد

نام ونسب : صغباطرنام روم اسلی وطن تھا مذہ با ہیسائی سطے ہرقل کے خاص معتمد اور مشیرا در توم کے ہڑے یا دری تھے۔

اسلام کی جوائی ایم اسلام نے برائیس میں ڈرتا ہوں کے آگئی کے ذریعہ نامہ اسلام بھیجا تو برقل نے اسلام بھیجا تو برقل نے اسلام بھیجا کو بھی نہ بھی زندہ نہ کہا کہ محمد ( ایم بھی ایم بیل کیکن میں ڈرتا ہوں کے آگریں نے اسلام آبول کیا تو اہل ملک بھی زندہ نہ جھوڑیں گے بھراس نے مصرت وصیعہ ایک وصیعہ کی مسلم مصلات کی تصدیق کی اور فرمایا کھو فہ جا سمه مصرت وصیعہ گان نے بیاس آسئی انہوں نے آپ کی مسلمت کی تصدیق کی اور فرمایا کھو فہ جا سمه وو صدف ( جم ان کے نام اور ان کے صفات سے واقف ہیں ) پھر وہ اندر گئے اپنا مخصوص لباس آتا را اور سفید لباس بہن کر با ہروائیس آئے اور ای وقت اہل روم کے باس گئے اور آنحضرت بیائی کی نبوت اور اسلام کی جیائی کا اعلیان کیا ہے اعلان کرنا تھا کہ چاروں طرف سے ان کی قوم نے ان بر نرفہ کیا اور ان کو شہر کر ڈوالا۔

#### '' خدارحت كنداي عاشقان باك طينت را''

بعض روایتوں میں ہے کہ برقل ہے کہا کہ خدا کی شم یہ وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھااس پر برقل نے آپ کے قل کااراد وظاہر کیا تو اٹھوں نے کہا کہ چھبھی ہو میں توانتاع حق ہے بھا گے نبیس سکتا مزامها بہ ذکر عنعاطر )

#### (۹) عمير بن حسين

تام ونسب : عميرة م نجران اسلى وطن تقاند بها ميسائى تتصرسول الله بين كه زمانه مين اسلام قبول كر يجي تقديميان شرف زيارت سنة سرفراز نبيل ببوسك ب

اسلام براستفقامت: آنخضرت بینی وفات کے بعد جب نجران میں ارتداد کافتہ شروع ہوا تو ممیر نے بڑی استفامت و کھلائی ہو اسلام پر آخری وقت تک جے رہے اور الل نجران کوار تداد ہے بازر کھنے کی پوری کوشش کی انھوں نے ان کے سامنے یہ فرائز تقریر فرمائی کہ

اے اہل نجران اس وقت اسلام پرزیادہ بننے کی نغرورت تھی اور تم اس میں کوتا عی کررہے ہو یقین کے بعد شک اورکل کے دائے کا کے دیاتا کے اللہ کا ایک فالمراہ کیا گئے۔ اعدا سلام ) کے دین میں زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی ہم کو چاہنے تھا کہ اسلام پر ہے دہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضااورای کی روشی تہمیں نصیب ہوتی۔ پھراس کے بعد بیاشعار پڑھے <sup>ک</sup>۔

> يا اهل نجران امسكوا بهدى الله كو نوايداً على الكفار لاتكونوا بعد اليقين الى الشك وبعد الرضا الى الكفار واستقيمو اعلى الطريقة فيه وكونوا كهنية الانصار

#### (۱۰) کعباحبار

نام ونسب کعب نام ،ابوائل کنیت نسباً بمن کے مشہور حمیری خاندان کی شاخ آل ذی روعین سے تھے۔نسب تاسم کی بن محوف بن جرر سے تھے۔نسب تاسم کی بن محوف بن جرر بن موال بن موف بن جرر بن موال بن حمیر بن سبابن حمیری۔

اسملام اورور وو مدینہ: کعب مشہور تا بعی ہیں۔ تبول اسلام سے پہلے بہود کے مبید علاء میں شار کئے جاتے تھے۔ عبد درمالت ہیں موجود تھے۔ لیکن سیح دولیت کے مطابق آئ عبد بابر کت ہیں وہ اسلام کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ اور ایک دولیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ای زمانہ ہیں شرف باسلام ہوگئے تھے۔ کعب کا بیان ہے کہ کئی جب یمن آئے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوکر میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوکر میں نے رسول اللہ اللہ کی ان ان کے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوکر میں نے رسول اللہ اللہ کی ان ان کے ایمانہ سے بہال اور ان کی آخر الر مان کے )جو علامات بتائے گئے ہیں دہ دسول اللہ اللہ اللہ پر چھا۔ میں نے کہا ہمارے ہیں۔ ای لئے مجھے آئی ۔ اس سوال وجو اب کے بعد میں مسلمان ہوگیا۔ اور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ کہن قیام یمن آئی۔ اس سوال وجو اب کے بعد میں مسلمان ہوگیا۔ اور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ کہن تھی ہوت کے میں دولیت یہ ہوتے دیا۔ اور کو سے اس سے پہلے بجرت کی ہوتی سے ۔ ایک بھرت کی ہوتی سے دولیت یہ ہوتے دیا۔ ایک اس اسلام لاے سے بھی بجرت کی ہوتی سے ۔ ایک دولیت یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بھر کے ذمانہ میں اسلام لائے ہیں۔

لیکن بیددونوں روایتی کمزور ہیں۔اس باب میں سیح ترین روایت وہ ہے جوطبقات این سعد میں کعب کے حلیف حضرت عمرات ہے جس سے خود کعب کی زبان سے حضرت عمرات کے زمانہ تعلافت میں ان کا اسلام لا تا نابت ہوتا ہے۔ سعید بن میتب کا بیان ہے کہ حضرت عباس نے

ا اصاب جلدا۔ سے بہال غالبًا انصارے حواری مرادلیا ہے۔ مدینہ کے سلمانوں کا تخصوص کروہ مراونیس ہے۔ آیا اصاب جلدہ مسلمان کعب کے عالات اعتمامی کے الیاسی ایک ایک ایک ان ان ان اور کہیں کہیں ورقیس میں کچھ این اور ترمیم میں سے معروف کا

كعب كا ملام لان كر بعدان من يوجها كدرول الله المنظاء رابوبكر كن ما نديس قبول اسلام ميس كيا چيز مانع تھى كەم "كے زمانے ميں اسلام لائے جواب ديا كدمير كوالد ف أوكوتو را قست الك تحرب نقل کرے بی تھی۔اور مدایت کی تھی کہاں پڑھل کرتا ،دوسرے اپنی تمام مذبی نتابوں پر مہر اگا کر ججو ے حق ابوت كاوا طروا كروند وكياتھا كراس كونداؤر المؤهن نے اس كونيس توز الور والد ﴿ وَكُرِير و بِ گئے تھے اس کے طابق میں ممل کرتارہا۔

جب اسلام کی ایشا عت اوراس کا غلبہ ہونے لگا اور کسی کا خوف باتی نبیس رہ کیا تو اس وقت ميں نے دل ميں خيال كيا كم معلوم ، وتا ہے كدوالد نے مجھ سے جھم جھيايا ہے، مجھان كنابول كوكول كر و کھنا جا ہے چنا نیمیں نے ممر تو اُر کتابیں پڑھیں تو محھ کو نظر آیا کدان میں محد ( ﷺ) اوران کی امت کے اوصاف لکھے ہیں۔اس وقت مجھ براصل حقیقت روش ہو کی اور آ کرمسلمان ہوگیا اور تبول اسلام کے بعدوہ آنحضرت عِنْ كَ بِيًا ﴿ مَرْتَ عَمَالٌ كَ عَلَيْفَ بِنَ كُمْ تَصِّهِ

فضل و کمال : کوب یہود کے ہوئے متازادر نامورعلا میں ہے۔ یہودی ندہب سے تعاق ان کی معلوبات تمبایت وسیج تنمیس حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وعلم کاظر ف ادر اہل کتاب کے علمانے کہار میں تھے <sup>کی</sup>ے اما نو وی ایکتے ہیں کے دنور علم اور تو ثیق پر سب کا اتفاق ہے وہ این دسعت علم کی دجہ ہے جب احبار اور کعب الجبرے باتے تھے ان کے مناقب مکثرت میں اور ان کے اقوال وہم بہت مشہور ہیں <sup>ہم،</sup> ا کابر حوابیان کی و بعت ظرئے متر ف تھے ابود روا والصاری کالمص میں بڑا ساتھ رہاتھا فریائے تھے ک بین میر یے نے باس برداملم ہے ت<sup>ھ</sup>ے امیر معاویہ کہتے تھے کہ ابودردا احکما ومیں میں اور کعب معامیں ان کے یا ن سمندرجیاتھا ملم تھا تھی جو تکہ ایک فدہب کے دوایک برے عالم تھاس لیے اسلامی علوم کے ساتھ مہمی انبیں خاص منا سبت : وَتَى تَقَى مرينه مِين سحابہ ہے انھوں نے كتاب وسنت كی تعلیم حاصل کی تھی اور سحابہ نے ان سے اہل کتاب کے ملوم سیکھے تھے '۔

کتا ہے دسنت میں انھوں نے حضرت قمرٌ صبیبٌ اور حضرت عائشہٌ ہے استفادہ کیا تھااور ومرية لميات مين حمل بيمن ابو بريزة معادية إن عوال أورتا بعين مين مالك بن اني مامرانجي عطا وبن اني رباع عبدالله بن رباح الصارى المعاري بمرائله بن تمز وسلولي ابورا أن صالح عبدالرحمن بن شعیب اورا کک کشر جماعت ان سے فیفل ماب ہوئی تھی تھی۔

س تهذيب الاساء رجنداس ١٩٠ ٢ تذكرة النفاظ به جلداول يس ٥٥ ـ

ع تَمَّرُ مُرَةِ الْمُفَاظِّ حِلْمِ السِّنِينَةِ إِلَّ مِنْ فِي الْمُعَالِّ المرتريع وجهر عدس الأفحال دراصا <sub>به ع</sub>اده دش۳۳۳. حيان مدرجد بالأراق المساال

علم اورعلما واورز وال علم : ایک مرتبه عبدالله بن سلام عُنے ان سے بوچھا کہ کعب ملا وکون لوگ ہیں جواب دیا جوعلم جانتے ہیں ابن سلام نے بوجھا کون می شےعلا کے دلوں سے علم کوز آئل کر وے گی ، فره ماطمع حرص اورلوگوں کے سامنے اپنی ماجت بیش کرنا عبداللہ ابن سلام تنے کہا تم نے بچے کہا ! \_ شام کا قیام : کعبُ کا آبائی نه بب بهودیت تفاوس نئے پہلے ہے ان کوارض شام کے ساتھ دلی رگاؤ تھامسلمانوں کے فزو یک بھی میسرز مین مقدس ومحترم ہے اس لیے چند دن مدینہ میں قیام کرنے ے بعد کعب شام چلے کئے اور مص میں جا کرسکونت افتیار کرلی <sup>عل</sup>۔ مواعظ اشام كزمانه قيام مين ان كامشغله زياده ترامرا كلي تقص كمواعظ تصايك مرتبيوين ما لک نے دوران دعظ ۔ ان ہے کہا کہ میں نے رسول اللہ چھٹا ہے سنا ہے کہ امیر ماموراور مکلّف کے علادہ او گوں کے سما ہے اور کسی کومواعظ وتقسص نہ بیان کرنے جائیں بیرین کر کعبؓ نے وعظ گو کی حجیوز دی کیکن بھرامیر کے حکم ہے دوبار دو وسلسانہ جاری کر دیا <sup>سی</sup>۔

اسلامی روایات میں اسرائیلیات کاشمول:

کعب کی علمی جلالت میں کوئی شک نہیں وہ یہودی مذہب کے بڑے تامور عالم ہتھے کیکن چونکه خودیمبودیون کاسر مایه بینم زیاد و ترفضص و حکایات تغییباس کیے کعب کاسر مایه معلومات بھی تمامتر یہی تھااس ہے ایک نقصان میں ہوا کہ بہت تی ہے سرویا اسرائیلی روابات ان کے ذریعے اسلامی لڑیجرِ مين داخل ہوكئيں اسى بنام بعض المه حديث كعبُ كور دايت ميں ساقط الاعتبار مجھتے ہيں۔ وفات : حضرت عنان عن عبد خلافت المسته مين شام مين وفات ياني كنه

# (۱۱) محمد بن كعب القرطي

نام ونسب : محمدنام ایومز وکنیت نسب نامه به ب تندین کعب بن حبان بن سلیم بن اسد قرظی ان کے والد کعب بن قریظہ کے بہودی اور انصار کے قبیلہ اوس کے حلیف تصغر وہ قریظ میں گرفتار ہوئے لیکن بہت کمن تھای لیے چھوڑ دیے گئے۔

فضل و کمال 🔞 محمر بن کعب بزے فاصل ادر بلندمر تبہ تصابن حبان کا بیان ہے کہ وہ میں وفقہ میں یدینہ کے فاضل ترین علماء میں بتنے ت<sup>عن</sup> امام نو<sup>و</sup>ی نکھتے ہیں کہو وہزے علما وادرائمہ تابعین میں ہتے <sup>ای</sup>

م اصابر جلده است ۲۲۳. ع التن معد معد عبد أن راعي من الأله ا اصار رجلان دس ۲۳۴\_ ع ابن معدرجد سال 1 س 1 12 ان کے مالات تابعین سندگل کئے گئے ہیں۔

<sup>-9.</sup> June Whastlind Hooks net هی تبذیب انبذیب د جنده دس ۱۳۲

قر آن : ان كوقر آن وحديث دونون مِن يكسال كمال حاصل تفاعجلَّ ان كوشف و جل صالح اور عالم قرآن لکھتے ہیں ! عون بن عبداللہ كابيان ہے كہ ميں نے تاويل قرآن كا ان سے برا عالم مبين ديكها على حافظ ذي ان كومفسر قر آن لكصير من علي م

قرآن میں مد بروتفكر: قرآن كے عنى من قربروتفكر بھى آپ كى خصوصيت تھى ايك مرتبدرات مس سورةً زلزال اورسورة القارعه يزِّ صناشروع كيس اور بوري رات ان كي سورتول كي معانى ومطالب میں مد بر وتفکر کرتے رہے بہال تک کہ مفید ونمودار ہو گیا ہے۔

قرماتے تھے قرآن کے معنی کا مجھ براس فعدر دروداور بجوم ہوتا ہے کہ رات کی رات کٹ جائی ے پھر بھی معانی کا جوم اور آ مرشم نہیں ہوتی <sup>ھی</sup>۔

تفسير كى كتابوں ميں صديا آينوں كي تفسير ميں ان كے اقوال كميں كے ان ميں ہے بيشتر ميں كوئى نەكونى كفظى يامعنوى ندرت ضرور ہوگى ـ

حديث : حديث كبهي و ومتاز جافظ تقع علامه ابن معدان كوثقة عالم اوركثير الحديث لكيت ہیں <sup>بی</sup>نہ حدیث میں انھوں نے معاویہ کعب بن مجر وابو ہریر ٌوز بدین ارقم عبداللہ ابن '' عبداللہ بن ممرو بن العاصُ عبدالله بن ميزيد خطمي عبدالله بن جعفر من الي طالب برا و بن عاربٌ جابرٌ اورانسٌ بن ما لک ہے استفادہ کیا تھا۔

ان ہے قیض اُٹھاتے والوں میں ان کے بھائی عثان جھم بن عتب، بزید بن الی زیاد، ابن محلان، موکی بن تعبیده، ابومعشر ، ابوجعفرهمی ، یزید بن الهاد، ولید بن کثیر مجمد بن المنکد ر، عاصم بن کلیب ،ابوب بن موی ،ابن ابی الموالی ،ابن المقدام اور بشام بن زیاد و غیر ولائق ذکر بین <sup>مح</sup>نه فقیہ: فقیص مینے کے متاز فقہامی تارتھا۔

> كان من افا ضيل اهل المدينية علماً و فقها ^\_ علم وفقہ کے اعتمادے مدینہ کے فضا ایس تھے۔

**ز مدوورع :** زمدودرع کی ددات ہے بھی ہیرہ مند تھے ابن سعدان کوملیا متورعین <sup>9</sup>نہ میں شار کرتے ہیںاورحافظ ذمیمی <sup>مل</sup> زاہدا ہن تماد منسلی لکھتے ہیں کہ تعب علم صلاح اور وسم ہے متصف تتے <sup>ال</sup>

ع. تبذيب بلتبذيب رجيده ص اعمار ٣ الضأ ـ ۳ ایشا۔ ٧ تهذيب التبذيب وطدائس ١٦٠١. ۸ زیشار ے الیشار الإدول الاسلامية جلعا مس 20 ـ

ل تهذيب العبذيب وطده عن ١٣٢١\_ هي وواللسلام ويي بهلدايس ١٥٦. ١٠ الضا\_ 9 الضار ان کی یا کبازی کی شہادت ان کی والدہ کی زبانی:

ندگی کے ہر زمانہ میں نہایت پاک نفس رہے باایں ہمد دعائے مغفرت و توبہ واستغفار میں ہروقت مشغول رہے تھے یہ و کچھ کران کی و الدہ فرماتی تھیں" مجمداً گرتمھاری پا کبازانہ زندگی میرے سامنے نہ ہوتی تو تمھاری دن رات کی گریہ زاری اور توبہ واستغفار سے میں بھتی کہتم نے کوئی بہت ہزاگناہ کیا ہے کہتن میں نے تصویر بچپن میں بھی پا کا بانا وربائنٹس پایا اور ہوئے یہ ویے نے بچھی ویسائی پاری ہوں'۔ محرے تم میں کعب نے فرمایا ''اماں جان آپ جو بھتی ہیں وہ تھیک ہے گئن میں اپنے کو گنا ہوں سے مامون نہیں پاتا ہوسکتا ہے کہ جھے سے کوئی الیمی لغزش ہوگئی ہو جو خدا نے تعالی کے غضب اور نارائسگی کا باعث ہوائی وجہ سے میں ہر وقت استغفار کیا کرتا ہوں'۔

زرس اقوال فرماتے تھے اللہ تعالی جب سی بندہ کو بھلائی کی توفیق دیتا ہے تواس میں تین خصلتیں بیداکرد بتا ہے دین میں مجھ دنیا سے بے رضی اور عیب ہوٹی۔

فرمایا جوقر آن پڑھے گا وہ عقل کی دولت سے ضرور بہرہ در ہوگا جا ہے اس کا من سوہر س کا کیوں نہ ہوگیا۔

فرمایا کہ کچھاوگوں کے اُوپر اور کچھالاگوں کے داسٹے زمین روتی ہے، پھر فرمایا جولوگ بھلائی کرتے ہیں ان کے داسٹے زمین روتی ہے اور دعا کرتی ہے اور جولوگ برائی کرتے ہیں ان کے اُوپر زمین روتی ہے اور بددعا کرتی ہے پھر ہے آ یت تلاوت فرمائی۔

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ والْآرْضُ.

ز بین و آسان ان برنبیس روئے۔

رونے سے مراد ہمدردی وشہادت ہے۔ اس کے کہ قیامت میں ہمارے اعمال کے بارے امیں ہر چیز سے شہادت کی جائے گی۔

آپ ہے بوچھا گیا کہ خذان اور حمان کی علامت کیا ہے ؟ فرمایا کہ ایکھے کو گر ااور کرے کو

ذکر الہی : فرماتے تھے کہ اگر ترک ذکر کی رخصت دی جاسکتی توسب سے پہلے حضرت ذکر یا کو رخصت ملتی۔ (کیونکہ ان کو اللہ تعالی نے تمین دن تک بولنے سے منع کر دیا تھا۔ محراس کے ساتھ میے تم مجمی تھا کہ ذکر الٰہی کثرت ہے کرو)۔ پھر ہے آیت تلاوت کی۔

" اَيَتُكُ ٱلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلاثَةَ اَبَّامِ إِلَّا رَمْزًا و اَذْكُرُ رَبُّكَ كَثِيْرًا "\_

" تمہارے لئے نشانی رہ ہے کہ تین روز تک کسی مخص ہے بجر اشارے کے مات نہ کرو۔ اورالله تعالى كاذ كرزياد وكرو" ..

مجر فرمایا کددوسرے مجاہدین فی سبیل اللہ کواس کی رخصت مل سمی تھی کیکن ان کے متعلق فرمایا ہے۔ پھر بیا یت پڑھی<sup>!</sup>۔

بِائِيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فِيَّةٌ فَاتَّبُّتُوا وَاذَّكُرُو اللَّهُ كَثِيرًا \_ اے ایمان والوں جب تم ہے زخمن کی کسی جماعت ہے منڈ بھیڑ ہوجائے تو ٹابت **قد**م

رہواورڈ کرالنی زمادہ کرو۔

و**فات** : ۱<u>۸ ه</u>ره ممل وفات یا کی<sup>کا</sup> به

# (۱۲) تعيم الجمير (۱۲)

تعیم نام تھا، شام کےرہے والے اور ند بہا عیسائی تھے۔کعب احبار کی طرح ان کا شار بھی علمائ اہل کتاب میں تھا۔ چنانچے حمر (عالم) ان کے نام کا جز ہو گیا تھا۔ مزدوری کر کے گزراوقات ک<u>ہ تے تھ</u>ے۔

حضرت مطرف بن ما لک تابعی بیان کرتے ہیں کہ عبد فاروقی میں جب تستر فتح ہوا تو مال تنبیمت میں ایک برتن ہاتھ آیا۔ جس میں ایک کتاب تھی۔ ہمارے ساتھ ایک نصرانی مزدور تھا۔ جس کا نام تعیم تھا۔اس نے ہم لوگوں ہے کہا کہ یہ برتن مع کتاب میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ ابومویٰ اشعریؓ اور دومرے سحابہ کتاب فروخت کرنائبیں جاہتے تھے۔لیکن ہم لوگوں نے برتن کو اس کے ہاتھ فروخت کردیا،اور کتاب ہدیة وے دی۔ابوموی اشعریؓ نے مفرے عمر ﴿ كواطلاع دی حضرت ممر نے لکھا کہ بیسی ہی کی کتاب ہاس کو ڈن کردینا جا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ تعیم خوداس برتن کوفروخت کرنے کے لیے مسلمانوں کے باس آئے انہوں نے برتن خرید لیا اور کتابان کو بدیه کردی <sup>ع</sup>مه

قبول اسلام: مطرف بن ما لك بى رادى بين كه مجھ بيت المقدر، جانے كا اتفاق ہوا وہاں نعيم ے ملا قات ہوئی میں نے ان ہے یو چھا کہ تمھاری نفسرانیت کا کیا حال ہے تعیم نے کہا کہ میں تو اب وين عنيف (يعني اسلام) مين داخل ہو گيا ہوں۔ بیت المقدس میں تعیم اور کعب کی ۔ دعوت اسلام اور علمان اللہ کتاب کا قبول اسلام :

حضوت مطرف میان کرتے ہیں کہ اس مرجی تھیم کے ساتھ کعب احبار بھی تھے جب ان کی آمد کی اطلاع میرود کوئی تو وہ ان کے گروجی ہوگئے کعب احبار کو جو کماب تستر جی المحقی انھوں نے اس کو بہود کے سما منے چیش کیا اور کہا کہ بیا یک قدیم کتاب ہے جو تھاری کتاب (غالبًا عبر انی) جس می ہاس کو بڑھو ایک شخص نے پڑھنا شروع کیا جب وہ ایک خاص جگہ پر پہنچا تو اس نے کتاب زجن پر پٹک دی تعیم اس کی حرکت سے بہت ناخوش ہوئے اور کتاب کو انھوں نے اپنی کو جس اٹھ الیا اور ان سے کہا اب جس ہرگز اس کتاب کو تعیم نے کہا کہ اچھا ہمی ہرگز اس کتاب کو تعیم نے کہا کہ اچھا ہمیں ہمیں اسے اپنی تو نانوں پر دکھ کر بیٹھتا ہوں تم جس سے کوئی شخص پڑھے چنانچہ کتاب ان کے ہاتھ جس تھی اور ایک شخص اے پڑھ در ہاتھ اجب وہ پڑھتے پڑھتے اس آیرت۔

ومن يبتغ غيرالا سلام دينا فلن يقبل منه '\_

جواسلام کےعلاوہ کوئی دوسرادین جا ہے گاس ہےوہ قبول نہیں کیا جائے گا۔

پر پہنچانو تقریبا بیالیس علمائے میں دای جگہ صلقہ بگوش اسلام ہو گئے ۔افسوس ہے کہ اس ے زیادہ ان کے حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

#### (۱۳) وجب بن منبه

وہب بن مدید کی عام کتب اوی خصوصاً تورات اور انجیل ہے وا تفیت اور ان ہے متعلق ان کے معلومات کی کثرت ہے ہت چانا ہے کہ دو اہل کتاب میں سے بیتے لیکن چونکہ ارباب د جال میں سے سے کی کثرت ہے ہتے ان کو اہل کتاب ہونے کی تصریح نہیں کی ہے اس لیے جھے ان کو الرباب د جال میں سے کی نے ان کے اہل کتاب ہونے کی تصریح مل جانے کے بعد کہ اہل اس فیرست میں داخل کرنے ہے تامل تھا لیکن ابن ندیم کی یہ تصریح مل جانے کے بعد کہ اہل کتاب میں ہے جولوگ ایمان لائے تھے ان میں وہب بن مدید بھی تھے ہے۔ زمرہ اہل کتاب تابعین میں داخل کرنیا گیا۔

ایک کی تصریح تظرے کہیں نہیں گذری لیکن کتب تفسیر میں عام طور پراورابونعیم فے حساسة الاو لیا ، میں خاص طور بران کے جواقوال نقل کیے ہیں ان سے پیتہ چلتا ہے کہ وہ عیسا کی کٹریچر کے مقابلہ میں یمبودی لنریچر سے زیادہ واقف تھے نیز سیف بن ذی برن <sup>ک</sup>ینی یمبودی سے ان کاعز برز ان**تعلق** بھی تھا اس سے قباس ہوتاہے کہ وہ بہودی رہے ہوں گئے۔

اباس مخضرتمہید کے بعدان کے حالات لکتے جاتے ہیں۔

ن**ام ونسب** 🗀 وہب<sup>ائ</sup> نام ،ابوعبدالله کنیت نِسب نامه یہ جوہب بن منهه ین کال بن سیج این ذک ئىنا زىمىنى ھىنھائى ايك روايت بەيك كەدەب، تى انسىل تىجەن كەدالدىمنىيە سىرى ئەز ماندىيى جىپ اس نے سیف بن ذی پرن حمیری کی قیادت میں حبشہ برمہر بھیجی تھی بیمن آ ہے ہتھاور پھر بہبار آ ہاد ہو گئے بور عبد نبوی میں مشرف یا سنام ہو ک۔

بیدائش: <u>۳۳ھ</u> میں پیداہوے ک<sup>ی</sup>

فضل وكمال: اسلامي علوم مين وبب كألونَ خاص دربه ندفها بلكه جبيها كه آ كَيْ بل أر علوم بوگا كه بمقابلان كوه دوسرے ندابب كى كمايوں اور تحيفوں كے عالم شخصاتهم ده اسلامي ملوم سے بيگاندند <u>تھے تابعین میں متاز شخصیت کے مالک تنصطامہ نووی لکھتے ہیں کہ وجلیل القدر تابعی ہیں ان کی توثیق</u> يرسب كالقاق كالتحاكية

حدیث : حدیث میں متعد دسجا ہے فیضیا ہے ہوئے تنے حضرت ابو ہر مرز و جا ہر بن عبداللّٰہ " عبدالله بن عباس عبدالله بن عمروين العاص الوسعيد خدري الس بن ما لك اورنعمان ابن بشير يصان کی روایت ملتی ہیں <sup>می</sup>۔ان کےصاحبر او ہے عبداللہ وعبدالرحمن اور بھتے عبدالسمداور عقبل اور عام لوگوں میں عمر و بن دینار کاک بن فضل اسرائیل دغیرہ نے ان ہے سائے حدیث کیا تھا تھے۔

فقه ان كانفقه كالسله من صرف ال قدر معلوم ب كه حضرت مربن عبدالعزيز كرمان من صنعا کے عبدہ تصابیر مامور ہے '۔

غیر مذابب کے صحیفوں کا علم: وہب دوسرے نداہب کے بعضوں کے بڑے امور عالم سے بلکہ اس بار نے میں ان کی جماعت میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا! مام نو دی لکھتے ہیں کہ وہ گذشتہ کتا بول

ل بيرمالات زياده دريه المعلن السياخرة بين. المرتذئرة الصائل جندة ل ١٠٠٠ ٣ تبغيبالاناء ه مَا كُرُوَّا أَمْنَاعُ سل تمهّد ب التبدّ يب جهدال س ۱۶۷ 💎 سم الينيار \_جنداول پس۱۳۹\_ \_علداد\_ل\_ش۸۵\_۸\_ الل حمية بيب الإساء رجنداد يمس ١٧٩ ـ

ے علم ومعرفت جی مشہور ہیں اور افظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے وسیج اُحکم تھے اور اپنے زمانہ میں کعب احبار کے نظیر مانے جاتے تھے ۔ استقصا ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بانوے الہامی کمابوں کا مطالعہ کیا تھاجم میں سے بعض اسی تھیں جن کے متعلق لوگوں کو کم واقفیت ہے او دین قیس صنعانی کا بیان ہے کہ تھانے وہب سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے بانوے آسانی کما جی پڑھیں جن میں ہے ای بہتر کنیموں میں اور ایک ہم کمابوں کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔

ان تمام کتابوں میں مضمون مشترک ہے کہ جوانسان مشیت کی نبست ابنی طرف کرتا ہوں کافر ہے بعض روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ میں کتابیں ایسی پڑھی تھیں جوہی بیوں پران تھی میں ان و توں روایتوں میں کوئی تضاد ہیں ہے بلکہ و دنوں تسجیح ہیں تمیں کتابیں ایسی رہی ہوں گی جن کی حیثیت مستقل مصاحف کی ہوگی اور بقیہ مستقل کتابیں نہ رہی ہوں گی اس قد دمسلم ہے کہ وہ کتب ماضیہ کے سب سے بڑے عالم تصاور قدیم میمنوں کے شہورا در نامور علم ان مجار اور عبداللہ بن سام دونوں کا مجموع علم ان کی تنباذات میں جمع تھا۔

تصنیفات : عبداسلام میں فن تاریخ پرسب ہے پہلی کتاب حضرت معاویہ کے زمانہ میں اخبار الماضیوں کھی گئی اس کے بعد وجب بن مدبہ کو یرفخر حاصل ہے کہ انھوں نے اس فن میں ایک مفید کتاب ذکر المملوک کھی ہاں وقت تابید ہے لیکن ساتو ہی صدی تک موجود تھی علامہ ابن خلاکان نے اس کتاب کود یکھا تھا انھوں نے لکھا ہے کہ اس میں بمن کے متعلق بہت مفید معلومات میں اور اس میں ملوک تمیر کے اخبار وانساب اور ان کے متعابر واشعار کا تذکر انفصیل ہے موجود ہے۔ (این خلکان سے ۱۸ ۲۰)

اس كتاب كے علاوہ صاحب كشف الظنون نے ان كى ايك كتاب كا تذكرہ كيا ہے كشف المظنون كى عبارت يہ ہے۔

" اول من صنف في المغازى عروة بن الزبير وجمعها ايضا وهب بن منبه "\_

'' مغازی میں سب سے پہلے عروہ بن زبیر نے تصنیف کی اس کے بعد اس آن کو وہب ابن مدید نے جمع کیا''۔

اس كماب كالك نسخة ميذن برك (جرمني) من موجود بال نسخ برسند كمابت الماسيج درج بال نسخ برسند كمابت المراسيج درج ب اور راوى كانام محد بن برعن الي طلح عن عبد المنعم عن البيعن الي الياس عن وبب درن ب

وہ بے نے اپنی عادت کے مطابق اس میں بھی اسناد کا استعال نہیں کیا ہے اس کتاب کی سب ہے بردی خصوصیت ہے کہ اس میں انھوں نے کہیں اسر نیٹ لیات کوداخل نہیں کیا ہے وہی السام جہیں اسر نیٹ لیات کوداخل نہیں کیا ہے وہی السام جہیں اسر نیٹ اسر نیٹ اسر نیٹ کتابوں کے مطالعہ نے ان کواور زیادہ طیم اور بھیادت کرتے تھے کا ال بیں سال بمبادت کرتے تھے کا ال بیں سال تک انھوں نے عشاء کے وضو ہے قبر کی نماز پڑھی طبیعت میں نری اس قدرتھی کی کی ذی روح کے لیان کی زبان سے گالی اور شت کلم نہ لگا۔

غیر معتبر روایات: کیکن کعب احبار کی طرح ان کی ذات بھی مسلمانوں میں غیر معتبر اسرا پہلیت کی اشاعت کا باعث ہوئی ۔

محکیماند منفو نے علیہ الاولیاء میں وہب بن مدید کے بہت سے حکیماندا قوال درج ہیں ان ہیں سے چند یہاں نقل کیے جاتے ہیں فرمایا کہ بے مل اور آور و آدمی حکماء میں ہیں ہوسکتا (جسم میے) فرمایا کہ حضرت اقمال نے اپنے صاحبر اور کو تھیں کہ اے نورچشم اہل ذکر اور اہل غفلت کی مثال نور اور ظلمت کی ہے ہے گال و رہوتا ہے اور اہل غفلت میں ظلمت ہوتی ہے۔

ایک بارتفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ترا زوئے بلڑوں کی طرح ہر چیز کے دو کنارے ہوتے ہیں اگرایک کو بکڑو گئے تو دومراجھک جائے گااس لیے جاہیے کہ دسط کو بکڑوتا کہ دونوں میں سے کوئی نہ جھکنے پائے لیعنی ہرکام میں اعتدال طحوظ رکھٹا جائے۔ (جہرہ)

فر مایا ہر چیز ابتداء میں چھوٹی ہوتی ہے پھر آ ہت آ ہت بڑی ہو جاتی ہے کیکن مصیبت کا حال اس کے بالکل برعکس ہے وہ ابتداء میں بڑی ہوتی ہے پھر آ ہت آ ہت تھوٹی ہو جاتی ہے یعنی اس کا اثر گھٹ جاتا ہے۔ (جہر ۱۳۳۷)

فر مایا جو خص علم حاصل کرتا ہے اور اس پڑ کمل نہیں کرتا اس کی مثال اس طعبیب کی ہے جس کے پاس دواادر شفا کا سامان موجود ہے لیکن دوافعیں استعمال نہیں کرتا۔ (ن ہیں اے)

میں نے ان سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز میں قیام کرتا ہے اور دوسرا سجدہ میں دونوں میں کون افضل ہے فرمایا جواللہ تعالی سے زیادہ تعلق اور محبت رکھتا ہو۔ (ایس ۲۳)

فرمایا منافق کی ایک بیجیان بیب کدوه تعریف کو پسند کرتا ہے اور تنقید کونا بسند۔ (۲ میس) فرمایا اگر کسی بید میں دو وصف موجود ہیں تو اس سے رشد و صلاح کی تو قع ہے ایک حیا۔

www.besturdubooks.net (۳۱س) وومر یے خوف ب

ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت اور شنا خت ہوتی ہے دین کی علامت تین چزیں ہیں ایمان علم اور عمل بھرا بمان کی بھی تمن علامتیں ہیں اللہ پر ملائکہ پر اور اس کے رسولوں اور اس کی کمایوں برایمان مل کی بھی تین شناخت ہے نمازروز وزکو علم کی تین علامتیں یہ بیں اللہ کا اور اس کی رضا اورعدم رضا كاعلم تصنع اورتكلف كرنے والول كى تين بجيان ہے جواس سے او نيے ہوتے ہيں ان كاہر چيز میں وہ مقابلہ کرتا ہےاور جو چیزا ہے معلوم نہیں ہوتی اس کے بارے میں وہ اپنی معلومات کا اظہار کرتا ہے اورجو چیز اللہ نے اسے فطرۃ دی نہیں یادہ یانہیں سکتا اس کے حصول کی کوشش ہا ہے۔

منافق کی شناخت کی تمن صورتیں ہیں جب جم تنہا ہوتا ہے ق<sup>و تس</sup>ل مند ہوتا ہے اور جب اس کے یہاں کوئی جاتا ہے تونشاط اورچستی کا ظہار کرتا ہے اور ہر کام میں تعریف کا خواہاں ہوتا ہے حاسد کے پیچانے کی تمن صورتیں ہیں جن ہے وہ حسد کرتا ہے جب وہ غائب ہوتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے اور جب وہ سامنے موجود ہوتا ہے تو اس کی خوشار کرتا ہے اور مصیبت کے وقت گالی گفتہ کرتا ہے مسرف کی تین عادتین ہوتی ہیں وہ اس چیز کوخر یہ تاہے جواس کے لائق اور اس کے لیے مفیر نہیں ہے کھانا وہ کھا تا ہے جواس کے لیے نہیں کیڑے وہ بہنتا ہے جواس کے لیے نہیں ہیں یعنی ہر کام میں اپنا معیار بلند کرتا (PLU-1)

ان اقوال میں انھوں نے مختصر طور سے اخلاق ومل کے تمام پہلوؤں برروشی ڈال دی ہے اللہ جمیں اس کی تو فیق دے ۔

وفات: بشام بن عبدالما لك كعبد بن اله ين صنعاب وفات ياكى \_ **اولا د** : کتب رجال میں اولا دکی کوئی تصریح نہیں ملتی لیکن ابن ندیم نے ان کے برنوا سے عبدالمنعم کاذکر کیا ہے جنھوں نے تاریخ کی ایک کتاب' کتاب المبتدا' کے نام ہےتھٹیف کی تھی اس ہے معلوم ہوا کہان کے ایک صاحبز ادی تھیں۔(س ۱۳۸)

#### " صحابيات "

# (۱) خطرت تميمه

نام ونسب : تمید نام بـ باپ کانام و بب تف بنو قریظه نے بی تعلق تھا کے اسلام : اسلام لانے کے متعلق کوئی تصریح نہیں تکی ۔ اسلام کا قصہ : شادی اور طلاق کا قصہ :

شادی حضرت رفاعہ (جن کا تذکرہ اُو پرآچکا ہے) ہے ہوئی تھی ہگر نباہ نہ ہوسکا۔ای لئے حضرت رفاعہ نے طلاق دے دیا اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن زبیرے شادی ہوئی کیکن بعض ہو جوہ کی بنا پر عبدالرحمٰن بن ڈبیر ہے بھی علیحہ گی افتیار کرنا جابی گر حلالہ کے لیے مباشر ہے ضروری تھی اور وہ فی الباً ممکن نہ تھی اس لیے آنحضرت بھی علیحہ گی کہ ملیحہ گی کی اجازت مرحمت فرمائی جائے گرا جازت نہیں کی اور آنحضرت بھی ہے عبد سعادت تک عبدالرحمٰن بن ذبیر کے ساتھ فرمائی جائے گرا جازت نہیں کی اور آنحضرت بھی حمد سعادت تک عبدالرحمٰن بن ذبیر کے ساتھ رہیں حضرت ابو بکر سے علیحہ گی کی اجازت جابی رہیں حضرت ابو بکر سے علیحہ گی کی اجازت جابی لیکن آپ نے بھی اجازت جابی دی حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو ان سے بھی اجازت جابی حضرت عمر شلے لیکن آپ نے بھی اجازت جابی دی حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو ان سے بھی اجازت جابی حضرت عمر شلے کے لیکن آپ نے فرمایا کی اگراب آ دُگی تو رجم کر دول گائے۔

آپ کی زندگی کا بہی واقعہ تمام ارباب دجال لکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور حالات نہیں ال سکے۔ و فات : وفات کی تصریح نہیں ملی، لیکن اوپر کے واقعہ سے پیعہ چلنا ہے کہ عہد فاروقی تک زندہ رہیں۔

فَإِنُ طَلَّفَهَا فَلا تَعِلُّ لَهُ مِنُ بَعَدُ حَتَّى تَنْكِعَ رَوُجًا غَيْرَ فَ (بقره ٢٩٠) پھراگر مروطلاق دے وے عورت کوتو پھراس کے لئے حلال ندرہے گی اس کے بعد یہاں تک کہ دواس کے موالیک اور خاوند کے ساتھ تکاح کرے۔ اک آیت کے اسباب نزول میں ایک سبب حضرت تمیمہ "کا یہ واقعہ نکاح بھی تھا۔

ا، آپ کے نام میں برااختلاف ہے اس کے علادہ آپ کے حسب ذیل نام ہیں ،سیمہ ،رمیصاء امیمہ ،عمیصا ، مگرزیادہ تر رواقوں میں عائشہ التمیم آیا ہے۔ اسدالفار جاری میں المحالی سید الفار الفار الفار الفار

#### (r) حضرت خالده ً

نام ونسب : خالده یا خلده نام ، باب کانام حارث ، حضرت عبدالله بن سلام کی چجی ہوتی تھیں۔
اسملام : حضرت عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله الله فلا کی آمہ کے منتظر تھے کہ ایک شخص نے آب کی آمہ کا مزدہ سنایا۔ میں بے تابی سے اٹھا۔ میری چجی خالده میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔
میری بہتا بی دکھ کر انہوں نے کہا کہ موئی بن عمران کا اگر ظہور ہوتا تو کیا تہ ہیں اس سے زیادہ سرت نہ ہوتی ۔ حضرت عبدالله بن سلام نے فرمایا ، خدا کی قسم بی تو نبوت میں موکی کے ساتھی ہیں۔ دونوں کی بعث کا مقصد ایک ہے۔ اس بران کی چچی نے تبجب ہے کہا کہ کیا بیدوی نبی تو نبیس میں جن کی بعث کے ہم سب منتظر تھے ، حضرت عبدالله بن سلام نے انھیں اثبات میں جواب دیا ، اور وہاں سے آنحضرت کی خار ہو کے اور پھر گھر آکر گھر کے ہم سب منتظر تھے ، حضرت عبدالله بن سلام کی دولت سے بہر اندوز ہوئے اور پھر گھر آکر گھر کے ساتھ کی خدمت میں آنے اور اسلام کی دولت سے بہر اندوز ہوئے اور پھر گھر آکر گھر کے سارے فراد کوجن میں حضرت خالدہ تو بھی شامل تھیں اس سے بہر واندوز کیا۔

زندگی کے دوسرے کارنا ہے اور وفات وغیرہ کے متعلق کوئی تصریح نہیں ل سکی۔

### (r) خطرت ریحانهٔ

نام ونسب : ریمانه نام، باپ کانام شمعون یازیدتها شه با ختلاف روایت سلسله نسب به بهریمانه بنت شمعون بنت زید، بعض روایتول میں ریمانه بنت زید بن تمر بن جنافه بن شمعون ابن زید ہے۔ قبلہ: وقریظہ ہے تھیں کی۔

نکاح : پہلے بنوقر بظ کے ایک مخف تھم ہے نکاح ہوا تھا غزوہ بنوقر بظہ کے دن دوسرے میہود بول کے ساتھ تھم بھی قتل کردیا گیا۔اس روز جوعور تیں اور بچے اسیر ہوکر آئے تھے،ان ہی میں حضرت ریحانہ " بھی تھیں۔

لے ہے منیال میں ریحانہ بنت شمعون عی آپ کا تمجھ سلسلۂ نسب ہے اس لئے کدال کے والد میں شار سحابہ میں ہے ۔ حافظ این عبدالبر نے استبعاب میں آپ کا سلسلہ نسب شمعون بن زید لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ مفترت ریحانہ کے والد تھ اس لئے جس سلسلہ میں شمعون کا نام کی نامون کے بعد ہے وہ محملے نہیں ہے۔ معر بعض اگر سے زائد ہوں میں نفشہ سے تھے لکہ صحیح نبیر ہے۔ اس حق سے شمعہ وہ میں میں اور سے مو تفصیل تا تکل

ع بعض لوگوں نے للما ہے کہ ہونفنیر سے تعین رکیان میسیخ نہیں ہے جیسا کہ حضرت شمعون کے طالات بیل تفصیل آ چکی ہے۔ ہے۔ حافظ این عبدالبر نے شمعون کے طالات میں لکھا ہے کہ وہ قرطی تھے اور انسار خزری کے طیف تھے ۔ اس لئے ہوسکتا ہے ہے کہائی طرح ہؤنظیر ہے بھی ان کے مزیز اند تعلقات رہے ہوں ۔

و المخضرت الله في البين بوى احتياط كساته ام المنذر بنت قيس كرين غبرايالي اسلام : ان سے فرمایا تمہیں اختیار ہے جا ہے اسلام قبول کراویا اپنے ندہب (بہودیت) پر قائم ر بو ۔ انہوں ل نے اسینے قدیم وین پر رہنا بسند کیا۔ لیکن آنخضرت ﷺ کوان کے اسلام نہ لانے کا بوا رنج ہوا،اوردوبارہ قرمایا،اگرتم اسلام قبول کراوتو میں تنہیں اینے یاس رکھوں گا،لیکن انہوں نے پھرا نکار کیا۔ بیمزاج اقدس پراورزیادہ گل) گذار گئا موثی اختیار فر مالی گئی۔ آبک دن آپ مجلس میں آشریف فر ماتھے کہ یکا یک ایک محفل کے بیری جا پ سنائی دی آپ نے فرط سرت سے تمام حاضرین سے فرمایا کہ سی تعلبہ بن سعید ہیں ،جور یحاند کے اسلام لانے کی خوشخری لے کر آرہے ہیں ہے۔

دوسرى روايت بيب كرآب في ان عفر مايا اگرتم الله اور رسول (اسلام) كواختيار كرتى مو تو مل تمہیں اینے لئے خاص کرلوں گا،اس پر حضرت ریجانہ نے کہاہاں میں اللہ اور اس کے رسول کو ا*ختیارکر*تی ہوں<sup>سے</sup>۔

موسكتا بكابتداء من انهول في اسلام قبول كرنا اي قديم وي اورقوى مميت كفلاف مسمجها ہو،اور بعد میں جب اس کی خوبوں سے داقف ہو گئیں تو تبول کرلیا ہو۔

قبول اسلام کے بعد آنخضرت علی نے انھیں اپنی ملک میں رکھااور بعض روایتوں کے مطابق آب نے آتھیں آزاد کر کے اپنے حمبال محقد میں نے لیااور روواز واج مطہرات میں داخل ہو کیں سے۔ ابن سعد اور حافظ این حجرنے آھیں از واج مطہرات میں اورا کٹر اہل سیر اور اہل رجال نے آہیں

سراري مين تذركيا بي كين اين اسحاق كي ايك روايت مصاف يدة چانا بي كرآب في ان مع ذكاح نبين كياتها بلكمأتيس بيافتيار بخشاتها كماكروه جإبي توآب ان المائل فرماليس اورأهيس ازواج مطهرات ميس شال كركيس كيكن أنصول في فرمايا كه يارسول الله! "حرآب اين ملك عن مين رهيس تو مير اورآب 

وفات : المخضرت على كرونيات شريف لي جانے سے چند مہينے مبلے بى اس دار فانی کو جھوڑ کردار بقاء میں پہنچ گئیں <sup>ہے</sup>۔

ع ابن سعد بطله ۸ م ۹۳ مان کے اسلام کے سلسلہ میں مہلی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ب-اس لے كونفليد بن معيد كے ذكر ميں تمام الل رجال نے اس روابت كا ذكر كيا ... سو ابن سعد ابين<u>اً</u> \_ سی بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی وفائسے چھ مسنے پہلے آپ کا انتقال ہوا اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے ججة الوداع ہے داہر آئے کے بعد آپ کی دفات ہوگی (اصاب رجلد م ص ٢٠٩)۔

ھے بعض رواغول میں ہے کہ آپ کی وفات کے جدمہنے پہلے آپ کا انقال ہوا۔ اور بعض رواغوں میں ہے کہ آپ نے 

تدفین : جنة القن میں رخاک کی سکیں <sup>ا</sup>۔

حليه : خدائة بل كيسن سورت اورحسن سيرت دونول ميواز افعالاً .

قیام کا و البتدا و میں امرائمند رے کان میں فرائی گئیں۔اس کے بعد غالبادار قیس بن فہد مستقل قیام کا ور جی اور وہیں وفات یائی۔

فینسانل: آنخضرت این کو ان سے بری صحبت تھی، جب وہ کوئی فرمائش کرتی تھیں تو آب سرم بچری کرتے تھے، ان سعد میں ہے کہ از وائی مطہرات کی طرح ان کی تھی باری کا دن مقرر تھا تھے۔ امر بیدہ دبیتی تھیں۔

### (۴) خفرت سفانهٔ

لیکن ہونکہ ہر نے تھ کی مورت تعین اس لنے ان کے رہداور اعزاز کے چیش نظرار شاد ہوا کہ ان کے رہداور اعزاز کے چیش نظرار شاد ہوا کہ انجی جائے میں جند کی نہ کرو جہ ہمار ہے قبیلہ کا کوئی معتبر آدی ال جائے تو مجھے نبر کرو، چند دنوں کے بعد قبیلہ بلی اور قضاعہ کے کچھاؤگ معے ۔ سفانہ نے آنخضرت والٹے کو اطلاع دی۔ آپ نے ان ہے۔ ان ہے نہاں سواری لباس اور اخراجات سفر کا انتظام کر کے بجفاظت تمام ان کوروائہ کردیا۔ یہاں

ر بالغيا بي الن سعد علد ٨ ص ٩٢ سي الساب علد ٢ سي الساب علد ٢ سي الساب علد ٢ سي ١٠٠٠ سي ١٠٠٠ مي ٩٠٠٠ مي ٩٠٠٠ مي 3 سيرت ابن بشام بالمرام مي www.besturdubooks net

ے بہ براہ راست عدی کے پاس شام مینجیں اور ان کو بہت ملامت کی کہتم ہے ذیادہ قاطع رہم کون ہوگا اپنے اہل وعیال کوتو لے آئے اور مجھ کونہا چیوڑ و یا۔ عدی نے عدامت اور شرمساری کے ساتھ اپنی علی کا اعتر اف کیا ، اور چند دنوں کے بعد عدی نے ان سے بوچھا کہتم ہوشیار اور عاقلہ ہو، تم نے اس شخص ( آنحضرت بھٹا) کے متعلق کیا رائے قائم کی ۔ انہوں نے کہا کہ میری بدرائے ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہوان ہے ملوء اگر وہ ہی ہیں آو ان سے ملنے میں سبقت کرنا شرف وسعادت ہے اور اگر بادشاہ ہے تو بھی یمن کا ایک باعزت فر مانر واان کا کے تو بیس بھڑ سکتا ہے۔

اسملام: اس کے بارے عن صاحب اصابہ لکھتے ہیں۔ "و کانت اسلمت واحنت اسلامھا"۔

'' وہ اسلام لائیں اور حسن وخو نی سے اسے نباہا''۔ وفات اور زندگی کے دوسرے حالت معلوم نہیں ہو سکے۔

### (۵) حضرت سيرين

من ہویہ بھیجا تھا، حفرت بیرین اور ماریہ قبطیہ بہنیں نہیں تھیں ۔ان کو مقوص شاہ مصر نے بارگاہ رسالت میں ہویہ بھی ہوئی میں واقعل ہوئیں اور حفرت بیرین معرضان مشہور صحابی وشاعر کے حبالہ محقد میں آئیں جن کے بطن ہے حضرت عبد الرحمٰن بن حبال پیدا ہوئے۔ حضرت بیرین بوی صابر اور شاکر تھیں۔ جب آنخضرت الخاکے صاجبز اور حضرت ابراہیم کا جو حضرت بیرین بوی صابر اور شاکر تھیں۔ جب آنخضرت الحقائی مواتو حضرت ماریہ گئے کی جدائی سے خصانت اللہ ہواتو حضرت ماریہ گئے کے مرنے کا تم کم نے قابوہ ہوکر دونے لگیں۔ حضرت بیرین می کواگر چدا بی محبوب بہن کے بیجے کے مرنے کا تم کم نے تھا۔ کیکن انھوں نے اپنے جذبات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کو سے جو بات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کو سے جو بات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کے بیجے کے مرنے کا تم کم نے تھا۔ کیکن انھوں نے اپنے جذبات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کو سے جو بات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کو سے جو بات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کو سے جو بات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کو سے جو بات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کو سے جو بات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کو سے بین کے بیات کیں انہوں کو بات پر قابور کھا اور حضرت ماریہ میں کو سے بیات کی بیات کی سے بیات کی سے بیات کی بیات کی سے بیات کی بیات کی سے بیات کی بی بیات کے بیات کی بیات کی سے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بی بیات کی بی بیات کی بی بیات کی بیات کی بیات کی بی بیات کی بی بیات کی بیات کی بی بی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بی بیات کی بی بیات کی بی بی بی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بی بیات کی بیا

حضرت کی اور مفرت میرین کے متعلق اگر چدجل اور میری کتابوں میں اس کی تقریق تہیں مان کی تقریق تہیں مان کی تقریق تہیں مان کی دورہ میں اس کی تقریق تھیں۔ اس کا تقریق کی تابی ہوئے تھیں اور معلوم ہے کہ مقر کے قبلی محمول تھے۔ چنانچہ ذرقانی نے دورہ بلی تھے۔ چنانچہ ذرقانی نے دھنرت ماریڈ کے حالات میں قبطی کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

" نسبة الى القبط اى نصارى مصو " (قبطى ممركيرا كَمَ عَلَى تَعَى)

' دوسرایہ کہ ان کے ساتھ ایک بھائی مابور بھی آئے تنے ارباب سیر در جال کھتے ہیں کہ بہنوں نے تقواسلام قبول کرلیا۔ لیکن یہاس وقت اپنے قدیم دین پر قائم رہاور کچھ دن کے قف کے بعد مسلمان ہوئے۔ ہماراخیال ہے کہ دین سے نفر اندیت تک کی طرف اشارہ ہوگا۔ بعد مسلمان ہوئے۔ ہماراخیال ہے کہ دین سے نفر اندیت تک کی طرف اشارہ ہوگا۔ مابور کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

# (۵) حضرت صفیه <sup>ا</sup>

نام ونسب : اصلی نام زینب تھا۔ لیکن جونکہ وہ جنگ خیبر میں خاص آنحضرت ہی کھا کے حصہ میں آئی تھیں ۔ اور عرب میں مال غنیمت کے ایسے جھے کو جو امام یا بادشاہ کے لئے مخصوص ہو تا تھا۔ صغیہ کہتے تھے۔ اس لئے وہ بھی صغیہ کے نام ہے مشہور ہوگئیں۔ بیزر قانی کی روابیت ہے۔

حضرت منیہ کو باب اور مال دووں کی جانب سے سادت عاصل تھی باب کا تام جی بن افظب تھا جو قبیلہ بنونفیر کا سروار تھا اور بارن علیم اسلام کی سل میں شار ہوتا تھا لمال جس کا تام ضرد تھا موال رئیس قریظہ کی بنی تھی اور بدونوں خاندان (قریظہ اور نفیر) بنوا سرائیس کے ان تمام قبال سے متاز سمجھ جاتے تھے جنھوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شائی صوب میں سکونت انقتیار کر کی تھی۔ متاز سمجھ جاتے تھے جنھوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شائی صوب میں سکونت انقتیار کر کی تھی۔ میاز سمجھ جاتے تھے جنھوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شائی تھی سلام نے طلاق دی تو کمانہ بن الجی انتقام کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی سلام نے طلاق دی تو کمانہ ہوا ہورافع تاجر جاز اور دیمی گرفتار ہو کیں۔ جب جب جبر کے تمام قبدی جمع ہوا۔ حضرت مغید کے باب اور بھائی بھی کام آئے اور خود کھی گرفتار ہو کیں۔ جب جبر کے تمام قبدی جمع کے گئے تو دو یہ کبلی نے آئی کی درخواست کی۔ آئے ضرت ہو گئے نے انتخاب کے کئے گئے تو دو یہ کبلی گئے کہ انہوں کے ایک لوغری کی درخواست کی۔ آئے ضرت ہو گئے نے انتخاب کو خورت میں آگر عرض کیا کہ آب نے رئیسہ بونفیر وقریظہ کو دو یہ کو دور کو دے دور تو صرف آپ کے لئے موراوار ہے مقمود یہ تھا کہ رئیسے عرب نے رئیسہ بونفیر وقریظہ کو دور کو دور کور کر کر ایا تار کور کام کر کیا تا ہے۔ جبر سے روانہ کو آزاد کر کے خود نکاح کر لیا تا ہے۔ جبر سے روانہ کو آئوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت و مقام صبر با میں دسم عرب میں ادا کی تا ۔ اور جو بچھ سامان اوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت و مقام صبر بامیں دسم عروی ادا کی تا ۔ اور جو بچھ سامان اوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت

<sup>1</sup> ان کے طالات کی قدراضائے کے ساتھ حرف بحرف سیر انسحابیات اڈیشن اول متولفہ مولانا معید انساری سابق رفق دارامصنیفین سے متول ہیں۔ ۳ سیمج بخاری کتاب انسلو قباب مایڈ کرفی انسخد میج مسلم مبلدار س ۲ میں۔ سج اصابہ عبلد ۸ میں ۱۲۱۔

ولیمرفرمانی و بال سے دواند ہوئے تو آپ نے ان کوخودائے اونٹ پر سواد کرلیا۔ اورائی عباسیان پر بردہ کیا۔ مید بہنچ کرآپ نے حضرت صغیہ "کو صادت بن عمان کے مکان پراتارا۔ جب از واج مطبرات کوان کی آمد کی اطلاع طی تو حضرت عائشہ "حضرت دینب، حضرت دغصہ وغیر وانصار کی چند عورتوں کے ساتھ ان کود کیھئے آئیں۔ حضرت عائشہ جب د کھے کروائی ہوئی تو آنحضرت وانگانے ان سے بوچھا "کیف د اثبتھا یا عائشہ "عائشہ فی ان کو کیسا بایا۔ حضرت عائشہ "بولیس" یہودیہے" بفر مایا، سینہ کہو ، ووتو مسلمان ہوگئی ہیں اوران کا اسلام بہتر ہے ۔

عام حالات حفرت مغیر کے مشہور واقعات میں حج کاسفرے جوانہوں نے واج میں آنحضرت الفیلید کے ساتھ کیا تھا۔

حضرت عثان کے لیام محاصرہ میں جون ہو ہیں ہواتھا۔حضرت صفیہ آن ان کی ہے حدیدہ کی جدہ حضرت عثان کی ہے مار کی گئی ۔ جب حضرت عثان پر ہمرہ بٹھا ویا گیا تو وہ خود خچر پر سوار ہوکر ان کے مکان پر ہمرہ بٹھا ویا گیا تو وہ خود خچر پر سوار ہوکر ان کے مکان کی طرف چلیں۔غلام ساتھ تھا۔اشتر کی نظر پڑی تو انہوں نے آکر خچرکو مارنا شروع کیا۔حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں واپس جاتی ہوں۔ تم خچرکو چھوڑ دوگھ واپس آئیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام کواس ضدمت پر مامور کیا۔وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان کے ہاس کھا تا اور یانی نے جاتے تھے تھے۔

و فات : حفرت صغیر یُنے رمضان دی ہے۔ میں دفات پائی ادر جنہ اُبقیع میں فن ہوئیں اس دنت ان کی عمر ۲۷ سال کی تھی۔ ایک لا کھر کہ جبورُ ااور ایک ثلث کی اپنے ایک یہودی بھانج کے لئے ومیت کر گئیں ''۔

جليه: كوناه قامت اور حسين تعيس<sup>مي</sup>.

قضل و کمال : حفرت صغیه سے چند حدیثیں مردی ہیں جن کوامام زین العابدین رضی اللہ عنہ اسحاق بن عبداللہ بن عارث مسلم ،صفوان ، کنانہ اور یزید بن معتب ،صبیر ہ بنت جیفر وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

دیگر از واج کی طرح حضرت صغید بھی اپنے زمانہ میں علم کا مرکز تھیں۔ چنانچہ جب صبیر بنت جیفر جج کرے حضرت صغید کے پاس مدیند آئیں تو کوفد کی بہت ی عور تیں مسائل دریافت

کرنے کی عرض سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ صبیر ہ کا بھی یہی مقصدتھا۔ اس لئے انہوں نے کوفہ کی عورتوں سے سوال کرائے ایک فتو کی نیند کے متعلق تھا۔ حضرت صغیہ ٹنے سنا تو بولیں۔ اہل عراق اس مسئلہ کوا کثر یو جھتے ہیں ا۔

> ا خلاق : حفرت مغیر میں بہت ہے اس اخلاق جمع تصاسد الغابی ہے تے۔ "کانت عاقلہ من عقلاء النساء "۔ یعنی "وونہایت عاقلہ میں عقلاء النساء "۔ نعنی "وونہایت عاقلہ میں ہے"۔ زرقانی میں ہے"۔

"كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة " يين "صغيه عاقل، فاضل ادرطيم تعين".

حلم قبل ان کے باب فضائل کا نہایت جلی عنوان ہے۔ غزدہ خیبر میں جد ،وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار ہوکر آ رہی تھیں۔ تو ان کی بہن یہود ہوں کی لاشوں کو دکھے کر چیخ آٹھتی تھی ، حضرت صفیہ "نے اسپے محبوب شوہر کی لاش سے قریب ہوکر گذریں لیکن اب بھی اس طرح بیکر متانت تھیں۔ ادران کی جبین قبل یک میں نہیں آئی۔

ایک مرتبه حفرت حفصه فی ان کو بهودیه کماان کومعلوم مواتور مرو کیس ـ

حفرت صفیہ کے پاس ایک کنیز تھی ، جو حفرت عمر کے پاس جاکران کی شکایت کیا کرتی تھیں۔ چنانچا ایک دن کہا کہ ان میں یہودیت کا اثر آج تک باتی ہے۔ تفدیق کے لئے ایک خف کو بھیجا۔ حفرت صفیہ نے جواب دیا کہ یوم اسبت کواچھا بھینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بدلے میں ضوانے ہم کو جمعہ کا دن عنایت فرمایا ہے۔ البتہ میں یہود کے ساتھ صلہ رحی کرتی ہوں۔ وہ میرے خواش اور اقارب ہیں۔ اس کے بعد لویڈی کو بلاکر ہو جھا کہ تونے میری شکایت کی تھی ؟ بولی اہل بھے خواش اور اقارب ہیں۔ اس کے بعد لویڈی کو بلاکر ہو جھا کہ تونے میری شکایت کی تھی ؟ بولی اہل بھے کوشی طان نے بہکا دیا تھا۔ "حضرت صفیہ تھا موٹی ہوگئیں اور اس کو آز ادکر دیا ہے۔

حضرت صفیہ " کو آنخضرت عظائے نہا ہت محبت تھی۔ چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نہایت حسرت سے بولیل" کاش،آپ کی بیاری مجھ کو ہو جاتی "۔از داج نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا تو آنخضرت عظائے فرمایا۔" ہی تھی کہ رہی ہے" ہے۔ بعنی اس میں تصنع کا شائر نہیں ہے۔

آنخضرت الله الكرمرتبكى بات ركبيده فاطر بو كئيد مفرت عائش كے پاس آئيں اور ان سے كہا كہ يس آپ كو آج كى ارى جو بير بيز ديك سب محبوب چيز ہو، تى ہوں۔

سے زرقائی مبطوع میں ۲۹۲ ۵۔ رقائی معطوع ۱۳ رص ۲۹۶ ع إمدالغاب مبلده يص ١٩٠٠

ل مندرجلو۳ یس ۳۳۷

س امبا\_\_جلد ۸ من ۱۱۷ و زرقانی جلد ۱۲ من ۲۹۱ بحواله این سعد

آپ بھٹھ کورائنی کردیں۔ حضرت عائشہ جب آنخضرت ہو ہے ہاں آئیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری باری کاون نہیں ہے حضرت عائشہ نے فرمایا'' بیاللہ کافضل ہے جسے جا ہے دے''۔اس کے بعد واقعہ بالن کیا۔ آنخضرت ﷺ بین کر حضرت صفیہ ہے راضی ہوگئے ۔۔

آنخضرت فلی فرمات علی ان کے ساتھ نہایت محبت تھی اور ہر موقع پران کی ولجوئی فرمات سے۔
ایک بارآ پ سفر میں تھے۔ از واج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ حضرت فید "کااونٹ سوما تفاق سے بیار
ہوگیا۔ حضرت ندینٹ کے پائی ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہا کیا واٹ نے نہ یہ
کود سے دو۔ انھوں نے کہا میں اس بیہودیہ کو اپنا اونٹ دوں ااس پر آنخ ضرت ان سے اس قدر نارائی ہو گئے۔ ا

ایک مرتبه حضرت عائشہ نے ان کے قدو قامت کی آہت بند جملے کیے، تو آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے بیاری بات کہی کہ اگر سمندر میں بچوڑ دی جائے تو اس میں بل جائے ہے۔ ( مینی سمندر کو بھی گدلا کر سکتی ہے ) ۔

ایک ہارآپ منزت صنیہ کے باس تشریف لے گئے۔ دیکھا کدوری ہیں۔ آپ نے
دونے کا سب بوچھا۔ انہوں نے کہا کہ' ما مُشاہورز نب کہتی ہیں کہ' ہم تمام از واج میں افضل ہیں۔ ہم
آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کی پچاز او بہن بھی ہیں۔'' آپ نے فرمایا'' تم نے یہ یوں نہ کہددیا
کہ' ہارون میرے باپ ہموی میرے بچااور محمد ( اللہ انکا ) میرے شوہر ہیں۔ اس لئے تم لوگ کیو کر مجھ
سے افضل ہو کئی ہو۔'' سی۔

حضرت صفيه شير چينم اور فياض واقع ہوئی تھيں۔ چنانچہ جب وہ ام الموشين بن كر مدين ميں آئمي او حضرت فاطمه اوراز واج مطبرات كواچي سونے كى بجليان تقسيم كيس سحي

س الوداؤد مادارش ۱۹۳۰ بی مند بلدلایس ۱۹۳۲ ع اصاب بنده من ۱۲۷ بخواله این معد ۵ زرقانی جلد ۳ س ۲۹۲ لے مستدرجاند الارض ۱۳۵ میسی مسیح قرندی میں ۱۳۹ میر زرقانی رجدہ ۲۹۷ کھانا نہایت عمدہ پکائی تھیں۔ اور آنخضرت ﷺ کے پاس تخذ بھیجا کرتی تھیں۔ حضرت عائشؓ کے گھر میں آنخضرت ﷺ کے پاس انھوں نے پیالہ میں جو کھانا بھیجا تھا اس کا ذکر بخاری اور نسائی وغیرہ میں آیا ہے۔

### (۷) حضرت مارییقبطیهٔ

نام ونسب : ماریدنام،ام ابراہیم کنیت قبطیه السان کی قومی نسبت تھی۔مصرے ایک ضلع انصایا انص کالیک گاؤں هن ان کا آبائی وطن تھا۔

خدمت نبوی میں آمد کے میں رسول اللہ بھلانے وجوت اسلام کے لئے شاہان وقت کو جو خطوط کیھے تھے۔ ان میں ایک خط مقتر س کر مرح کے نام بھی تھا۔ جس کو حضرت حاطب ابن بلنعہ لے کرمصر گئے تھے۔ مقتر سے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن حسنوں کھٹا کے بیام اور بیا مبر کی بڑی پذیرائی کی اور قیمتی ساز و سامان کے علاوہ دولڑ کیاں جن کے ساتھ ان کے بھائی مابور بھی تھے۔ خدمت نبوی ہیں مشرت تھے ہیں ہیں حضرت مقت ہیں جس کی حضرت میں ایک تو سیرین " تھی۔ جن کا ابھی ذکر آچکا ہے دومری میں مضرت ماریہ قبیطیہ "تھے۔ ان لڑکیوں میں ایک تو سیرین " تھی۔ جن کا ابھی ذکر آچکا ہے دومری میں مضرت ماریہ قبیطیہ "تھے۔ ا

اسلام: حفرت ماریع میرے حفرت حاطب کے ساتھ آئی تھیں۔اس لئے دوان ہے بہت زیادہ مانوس ہوئی تھی۔حفرت حاطب نے اس انس سے فائدہ اٹھا کران کے سامنے اسلام پیش کیا۔حضرت ماریہ اوران کی بہن حضرت سیرین نے تو اسلام قبول کرلیا۔لیکن ان کے بھائی مایور اپنے قدیم دین عیسائیت پر قائم رہے۔

قیام گاہ : حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ماریکو پہلے ہمارے پڑوں میں حارثہ بن تعمان کے مکان پر فلم ماہ کا اور ہم لوگ برابر مارئی کے باس آیا جایا کرتے تھے۔ نیکن جب آنخضرت بھٹاکی آ مدورفت ان کے باس زیاہ ہونے گئی۔ نو ہم لوگوں نے ان کے باس آیا جانا کم کردیا ( کہ آنخضرت علیہ کے سکون میں فرق نہ آئے )۔ دہ تنبائی کی وجہ سے گھبرانے گئیس ہو آنخضرت علیہ نے ان کے میں جواس وقت مشربام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے نتقل کردیا سے۔

ا مضرت ماری کساتی قبطی کی نسبت بی اگر چان کی عیسائیت کی دلیل کے لئے کافی ہے۔ لیکن میں نے ای پر اکتفا مہیں کیا، بلکہ صاحب زرقانی کی تفسرت در بعض دوسرت قرائن کی بناء پر ان کواس فبرست میں داعلی کیا ہے۔ سیرین ک حالایت میں اس کی تعمریج آنچی ہے۔ ۱۳۱۸ میں www. ان کا سیست میں دیتے الباری مجلد ۸ میں ۵۱۳

<u> و چین ایلا کاواقعہ چیش آیا۔جس سے حضرت ماریہ " کا خاص تعلق ہے۔اس کی تفصیل</u> آخر میں آئے گی۔

عهد صعد نقی و فاروقی : حضرت ماریه «محوازرج مطهرات مین نبین تھیں ایکن رحمت عالم المان کے ساتھ ازواج مطہرات ہی کے ابیا سلوک کرتے تھے۔ آپ کے بعد حصرت ابو بکرٹے بھی ان کے اعزاز واحترام کو باتی رکھااور ہمیشدان کے تان نفقہ کا خیال کرتے رہے۔ حضرت صدیق " کے بعد حضرت فاردق من في ان كرساته يبي سلوك مرعى ركها\_

وفات : حضرت عربی کے زمانہ خلافت میں محرم اللہ میں داعی اجل کو لیک کہا کہ ملہ قبین : حضرت عمرُ کوان کی و فات کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے خودتمام اہل مدینہ کو جمع کیااور ان

کے جناز و کی نمازیڑ ھائی مدینہ کے عام قبرستان بھیج میں سپر دخاک کی کئیں <sup>ہی</sup>۔ اولاد: آنخضرت ﷺ کی جتنی اولادیں ہوئیں وہ سب حضرت خدیجہ کیطن ہے ہوئیں ان کے

بعد صرف حضرت ماريية كوييشرف عاصل جواكمان كيطن عصرت ابراجيم يبدا بوع اور عاما ٨ الماه زئده روكر داغ مفارقت و يركية . آخضرت على كوان كي وفات كابيحد عم مواقعا.

حلیہ : قدرت نے حسن باطن کے ساتھ ساتھ حسن طاہر سے بھی نوازا تھا بال نہایت مھے اور خوب صورت تصحفرت مائنه فرماتی ہیں کہ مجھے جتنارشک ان برآ تا تھاکسی وہمرے برنہیں جمہ

رفت قلب : نهایت رقیق القلب تعین حفزت ابراہیم کا جب انقال ہواتو رتت قلب کی وجہ ان کواینے اُو نر قابونیس رہااور بے اختیار رو نے کئیں <sup>سے</sup>۔

فضائل : رسول الله الله الله كوحفرت مارية ، بيحد محبت تحمي اوراس وجه ان كے ياس آپ كي آ مدرونت بہت زیادہ رہی تھی کو دو کنیز <sup>ہے تع</sup>یس لیکن از داج کی طرح ان کو بھی آ ب نے بردے میں ر بنے کا حکم دیا تھا نے ان کے صل کے لئے آنج عفرت اللہ کا کیا دمیارک کافی ہے : کہ

" استوصو بالقبط فان لهم ذمةً ورحمًا ورحمهم أن أم اسمعيل بن ابراهيم وأمه ابو هیم بن النبی منهم "۔ (این سدرجلد ۸ م۱۵۴۷)

لے ابن سعد۔ جلد ۸ میں ۲۵ ایعض روایتوں میں ہے کہ آخضرت ملط کی وفات کے 2 برس بعدان کی وفات ہوئی ۔اس حساب سے ان کی وفات مصابع عمل ہوئی ۔ لیکین و دنو آب روانتوں میں کوئی تعناد نہیں ہے۔ اس کے کہ الاج کے پہلے مہینے مں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے ۵ برس کالعین غلاقیں ہے۔ سے اساب سل این سعد - ببلد ۸ پس ۱۵۱ س اليشأرم ١٥٥ ہے جاریات تعنی کنیزوں کے لئے پردہ کی مغرورت نہیں الله اصابه والناسعد

" قبطیول کے (مصر کے عیسائی) ساتھ مسن سلوک کرو، ہیں گئے کہان سے مہداورنسب دونوں کا تعلق ہے۔ان ہےنسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت آملعیل کی والدہ (حضرت ہاجرہ) اور میرے لزے براہیم داوں کی ال ای قوم ہے ہیں اور مبد کا تعلق ہے کہان ہے معاہدہ ہو چکائے۔ عافظاین کثیر حنے لکھاہے : `

"كانت مارية هذا من الصالحات الخيرات الحان" \_ (البداية علدك مساع)

''اور ماریه ''نهایت صالح ، یا کیز ه اور نیک سیرت تعین' به

ا بلا : و من رسول الله ﷺ نے بعض خاتی اور از داجی معالمات کی بناء از واج مطهرات ہے علىحد كى اختياركر لى تقى اى دافعه كوايلا كهته بين جن اسباب كى بنايرة ب فيلحد كى كافيصله كيا تعااس کے بارے میں مفسرین و محدثین میں باہم اختلاف ہے اورانھوں نے ایک دوسرے سے بہت متضاد اور متخالف یا تیں کہی ہیں۔

ان اسباب میں ایک سبب حضرت ماریٹ ہے واقعہ کوبھی جس کا ذکر آ گے آتا ہے قرار دیا گیا ے۔ کیکن حقیقت سے بے کدایلا کے واقعہ ہے حضرت مار سے کے وا**قد کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ و**وصرف حضرت ماريياً ورحضرت حفصه " كامعامله تها .. روايتول مين دونول واقعے طلط ملط ہو گئے ہيں ۔ جس كی وجہ سے واقعات کی اسل نوعیت سامنے ہیں آنے یاتی۔اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں تا کہ واقعہ کی اصل حقیقت دانشج ہوجائے۔

بات سیمی کداز داج مطہرات میں ہے ہرایک کوآنخضرت علیائے عایت درجہ تعلق اور محبت تھی۔اس وجہ ہے ہرایک آپ کی صحبت کو باعث سعادت سمجھتیں تھیں۔ان میں ہے جن کو بھی تقرب داختصاص کاموقع ماتا تھا۔اس میں کس کی شرکت کا شائبہ بھی ان کو بہت گرال گذرتا تھااور پھر باقتضائ بشريت آيس من كه جدبه رشك ومسابقت بهي موجود تعارات وجدت بمعي بهي آيس من شکر رنجی بھی ہو جایا کرتی تھی ،اوراس مصیبت میں ایک مرتبہ حضرت ماریہ " بھی مبتلا ہوگئیں ۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حفصہ کی باری کا دن تھا۔ آنخضرت کھی حسب معمول ان کے یاس تشریف لے كئة وحفرت حصه بموجود نبيل تعين بال اثناء مين انخضرت كالمناحصة الربيات جوحفرت هفسه کے یروی ہی میں رہتی تھیں یا تمی کرنے لگے تھوڑی دریا کے بعد حضرت عفصہ واپس آئیں تو آپ کوایئے گھر میں حضرت ماریئے ہے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، باقتضائے بشریت ان کو ہڑا رنج ہوا اور

حضور ﷺ فرمایا کدانی تمام بوبول میں آپ مرف میرے ی ساتھ ایما کرتے ہیں اُ۔ اس پر آخضرت اللهٰ نے ماریہ کنارہ میں کاعزم کرلیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت دفعہ نے آخصرت اللهٰ سے عصد میں بات کی ، اس پر آپ نے حضرت ماریہ سے علیحدگی کی تشم کھالی ، جس پر سورہ تریم کی ابتدائی آیتیں نال ہو کیں۔

لیکن میچے ہیے کہ سورہ تحریم کی بیابتدائی آیتیں آپ کی شہدنوشی اوراس کواپے او پرحرام کر لینے کی دجہ سے نازل ہوئیں لیکن جیسا کہ بخاری وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔ بیہ وسکتا ہے کہ کہ ایلا ، کا واقعہ بھی ای زبانہ میں چیش آیا ہو ، جس زبانہ میں آپ نے حضرت ماریہ ہے کنار وکشی کرلی تھی ۔اودونوں واقعے نزول آیات کا سبب ہے ہوں ، جیسا کہ حافظ ابن تجرنے تمام روایتوں کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

"ان تكون الاية نزلت في سببين " إـ

" بہوسکتا ہے کہ آیت کے نزول کا سب دونوں واقعے ہول"۔

بہر حال حضرت ماریہ ہے علیحدگی اوا یا ایمی انتعابی ان کا کو کی تعابی ہیں ہے۔ علامہ بلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں حضرت ماریہ کے واقعہ کے سلسلہ میں جتنی روایتیں ہیں۔ان سب پر جرح کی ہے اور لکھیا ہے کہ بیروا تعدیرے سے جیجے بی نہیں ہے

لیکن جہال تک میری متحقیق کاتعلق ہاں کے لحاظ سے ریو تھیجے ہے کہ آیت کے زول کا سبب حضرت ماریہ الا کا واقعہ ہیں ہے لیکن نفس واقعہ کے عدم وقوع وعدم صحت کا جوت نہیں مانا۔ انھوں نے اس سلسلہ میں دو تین باتھی کہی ہیں۔ ایک آویہ کہ بیردوایت صحاح ستہ میں نہیں ہے دوسر سے انھوں نے اس سلسلہ میں دو تین باتھی کہی ہیں۔ ایک آویہ کہ بیردوایت صحاح ستہ میں نہیں ہے دوسر کے اکثر مورخوں نے ای قتم کی روایتوں کی بنا برائخ فضرت بڑھا کے اخلاق برحرف کیریاں کی ہیں۔

ا۔ صحاح کی پانچ کتابوں میں تو بدروایت بقینانہیں ہے لیکن نسائی باب الخیر ہم میں حضرت انس سے بیدروایت موجود ہے۔ اگر چاس میں بھی حضرت ماریہ "کانام بیس ہے لیکن روایت کے سیاق وسباق اور دوسرے قرائن سے پہنہ چلنا ہے کہ حضرت ماریہ "بی کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جا ررادی ہیں کی اوران میں ہے کی جمی وٹافت اور عدالت برکاء م بیس کیا گیا ہے۔

ار منتج البارى \_ جلد ٨ بيس ٢٠٠ الله يوس عمل البادية من الديوس عمل عنه يريم البادية المنافي البادية المنافي ال

بالكل يمي روايت حاكم نے بھى ابنى متدرك بين نقل كى ہے اس روايت كے او ير كے دو راوی حضرت انس اور ثابت البنانی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جارراوی دوسرے ہیں حاکم نے اس ردایت کے تعلق لکھاہے۔

> " هذا حديث صحيح على شرط مسلم" \_ (جلام ١٩٣٠) "بيدهديث سيح باورمسلم كاشرط يربورى أرقى ب"-

حافظ ذہیں نے متدرک کی تخلیص میں اس روایت بر کوئی جرح نہیں کی ہے جوہی بات کا ثبوت ب كرروايت من كونى سقم نبيس بـ

نسائی اورمتندرک میں ماریئے کے حضرت حفصہ کے تھر میں موجود ہونے کا کوئی و کرنہیں ہے۔ اس کے علاوہ طبرانی اور برار نے بھی سروایت کی تخ یج کی ہے برار کی روایت کے تعلق حا دظانو رالدین ہیٹمینے مجمع الروائد میں لکھا ہے کہ

"رجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن أدم الاصفرو هوثقة". (جے یس ۱۲۲)

" ہزار کے تمام رواۃ صحیح حدیث کے دواۃ ہیں۔ بجز بشربن آ دم کے لیکن ان کے ثقہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے"۔

حافظ این تجرشنے اس روایت کے بعداور طرق ذکر کرنے کے بعد اکتماہے کہ ہندہ طبوق يقوى بعضها بعضا يروايت بهت عطريقول عمروى ماوران من ايكروايت دوسرى روایت کوتوی کرتی ہے (یعنی غیر سیح نہیں ہے)۔

امام نووی نے یقیناً لکھاہ۔

"ولم تات قصة مارية من طريق صحيح"

'' مارید کا قصہ محیح طریق ہے ثابت نبیں ہے''۔

کیکن اس کے ساتھ ھافظ ابن کثیرانین حجر ،ابو بکر پیٹمی ،امام ذہبی اس سے سے قائل ہیں۔ دوسرے بزرگول کی رائے کو بھی آسانی ہے رہیں کیا جاسکتا۔

" أن ذلك في تحريم الأصل " \_

'' آیت کے نزول کا سب آ کیا شہد کو ترام کر لینا تھا''۔

کیکن حضرت ماریة کے داقعہ ہے انہوں نے انکار کیا ہے۔ معمد میار میں انکار کیا ہے۔

#### ٠ ال بحث كا ظامه يه ب

ا۔ ایلا کامشہور واقعہ جس میں از واج مطہرات سے کنارہ کشی افقیار کر لی تھی اور حضرت ماریہ " کاواقعہ دونوں الگ الگ ہیں۔حضرت ماریہ کے قصہ کا تعلق حضرت حفصہ "یا بعض روا یہوں کے مطابق خصصہ اور حضرت عائشاً دنوں سے تھا۔

المجان المحالي المجانى المينول كے نزول كا اصلى سبب آپ كى شهدنوش اوراس كى تريم ہے۔
 المين ميمكن ہے كہ اس زمانہ ميں حضرت ماريہ "كاواقعہ بھى پيش آيا ہو،اوربعضوں نے اس كوان آيات كا سبب نزول مجھ ليا ہو۔

"- حضرت مارید" آپ کی کنارہ کئی کا دافعہ مجھے روانٹوں سے ٹابت ہے۔ بیضرور ہے کہ مجھے روانٹوں سے ٹابت ہے۔ بیضرور ہے کہ مجھے روانٹوں سے ٹابن ہے۔ بیضرور ہے کہ مجھے روانیات اس سے خالی ہیں۔ روانیات اس سے خالی ہیں۔ مجالے مجمعے میں مجسلے مجالے ہیں۔ مجمعے سے اگرامام نووک نے اس دوایت کی صحت برکلام کیا ہے تو دوسر سے انگر حدیث نے اس کی صحت

کوشکیم کیا ہے۔

۵۔ اس می کی دوایات پر بور چین موزمین کواگر آنخضرت پڑھ پر ترف گیری کاموقع ملتا ہے قال سے آنخضرت پڑھا کی بلندی وفز استِ اظلاق پر کس کا سارانمانہ گواہ ہے، کہاں حرف آسکتا ہے۔ قرآن کی محت میرکس کو کلام ہے۔ لیکن کیا وہ ان کی خرد ہ گیری کی زد ہے نے گیا۔ آنخضرت پڑھا کے اظلاق حسنہ کی تعریف آپ میں (نعوذ باللہ ) کوئی نیکی نظر کی تعریف آپ میں (نعوذ باللہ ) کوئی نیکی نظر نبیس آتی۔ آپ کے معیارا خلاق پر حرف گیری کے لئے اس میم کی دوایات قو الگ رہیں، جن کا بیشتر مصد موضوع جعلی ، نا قابل اختبار ہے۔ خود تعداواز وائے اور کنیزوں سے انتفاع جنسی جسے معلم و محق مسائل تک کو لے لیا گیا ہے۔

رے یہ یہ ہے۔ '' ہنر پچشم عداوت ہز رگتر عیبے است'' ان کےمقابلہ میں سکوت ب<sup>ی او</sup>لی *تن ک*افی ہے۔

بہر حال کسی روایات کواک نقط نظر ہے ہیں ویکھنا جا ہے کہ اس سے غیروں کواعتراض کا موقع ملتا ہے۔ پھراس واقعہ کومعاشرتی اوراز واجی نقط نظر سے دیکھا جائے اور پیش نظر رکھا جائے کہ آپ کی صحبت میں متعدد از واج کے ساتھ جاریات بھی تھیں۔ تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نظر ہیں آئی۔ صورت واقعہ کوایک بار پھراہے سامنے لائے تواس کی سے تو عیت سامنے آجائے گی۔

۲۔ جس دن یہ داقعہ پیش آیا،اس دن حضرت حفصہ " کی باری کا دن تھا۔لیکن اس روز وہ گھر میں موجو زہیں تھیں ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اسنے والد حضرت عمر سے ملنے کمئی تھیں۔ آنخضرت 

حضرت ماریبہ حسیها کہ اُو برحضرت عائشہ کا بیان گز رچکا ہے، مصرت حفصہ کے بڑویں میں بی رہتی تھیں۔ قیاس ہے کہ وہ آنخضرت ﷺ کود مکھ کریااسی طرح کسی ضرورت ہے حضرت حفصہ " کے مکان برآئی ہوں گی ،اور آنخضرت ﷺ ان سے گفتگو فرمانے لگے ہوں گے،اس اثنامی حضرت حصد " آگئیں۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کوحشرت ماریہ کے ساتھ تنہاد کی کر تقاضائے صنف لطیف ناراضگی کا اظہار کیا اور آنخضرت ﷺ نے ان کی خاطر یجھ دنوں کے لئے معزت مارییے سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ تواس میں کوئی ہات یا اخلاقی معیارے گری ہوئی ہے، یاس میں از والی نقط نظر ہے كونساستبعانظراً تاہے۔

# (۸) حضرت ابو ہر برہ ط کی والدہ

المام بخادي هج ني المفرد إلى ايك بات " عبوض الاستلام عبلبي أم النصوانيه " باندھاہے۔جس کے تحت مطرت ابو ہر رہ " کی والدہ کے قبول اسلام کاؤکر کیا ہے۔ بوراواقعہ یہ ہے۔ ابوکٹیر بیان کرتے ہیں .

" سلمعت ابسي هريرة يقول ماسمع بي احد يهودي والانصوائي الإجنبي أن أمي كنت أريدها على الأسلام تأبي " ـ ''میں نے ابو ہرروؓ ہے بیدواقعہ سناوہ فریاتے تھے کہجس بیبودی پانصرانی نے یہ بات می كه بين الد وكوصلقه كسلام مين لے آنا جا ہتا ہوں تكر ووا نكار كر تى بين ( ادر ميں برابر ان کی خدمت کرتار ہتاہوں اور کی جینیں کہتا۔ تواس نے میرے اس طرز ممل کو پسند کیا''۔

صحیح مسلم اور مسند میں بھی ان کے اسلام کا ذکر موجود ہے۔ مگر اس میں ان کے نصر انی ہونے اوراس واتعہ کے ابتدائی مکڑے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ارباب رجال نے بھی''ام ابی ہریرہ'' کے عنوان ے جھرت ابو ہرری کی والد د کا تذکرہ کیا ہے کئن ان سے سے کس نے بھی ان کے نصر انی ہونے کی الرف اشارہ نبیں کیا۔ گرامام بخاری نے ان کے نفرانی ہونے کی تصریح کردی ہے اس لئے ان کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔

حضرت ابوہررہ "کانسی تعلق قبیلہ دول ہے تھا۔جو یمن کا کیسے متاز قبیلہ تھا اور معلوم ہے کہ یمن کے متعدد ممتاز قبائل نے نصرانیت قبول کر لیتھی۔اس لئے ممکن ہے کہ دول بس بھی پچھاد گوں نے نصرانیت اختیار کر لی ہو۔ جن جس بیرجاتوں بھی شامل ہول۔

جیسا کہاس واقعہ کے ابتدائی گلزے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہان کے پاس پڑوس میں پچھ یہودی ونصرانی آباد نتھے۔ واللہ اعلم بالصواب

#### " تابعات " تماضر

تام ونسب : تماضرنام تعار دهنرت اصبع لل تابعی کی جودومة الجندل کے حکمران اور ند بها عیسائی تھے۔ صاحبر اوی تھیں۔ آنخصرت علیہ نے دھنرت عبدالرحمٰن بن عوف کوتماضر کے قبیلہ میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ اس قبیلہ میں سب سے پہلے تماضر کے والد اصبح مشرف البحظام ہوئے اور آنخضرت کے لئے بھیجا تھا۔ اس قبیلہ میں سب سے بہلے تماضر کے والد اصبح مشرف البحظام ہوئے اور آنخضرت عبدالرحمٰن ہے ووں مقاضر کا نکاح کردیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بھیدن ورمیۃ البحد ل بی میں رہے بھروہاں ہے اپنی بیوی تماضر کے ساتھ مدید سے لیے آئے۔

تماضران کے عقد نکاح میں آخروت تک رہیں نیکن مرض الموت میں میاں بیوی ہیں کی جھٹی میں میاں بیوی ہیں کی خشرت عبدالرحلیٰ نے انہیں اپنے حبالہ محقدے آزاد کر دیا۔ان کی وفات کے بعدانہوں نے حضرت زہیر سے شادی کرلی۔لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعدان سے مجھی جدائی ہوگئی۔

عہد معدیقی اور عہدِ فاروتی میں تو کہیں ان کا تذکرہ ہیں ملتا۔ لیکن حضرت عثال کے دور خلافت میں اس حیثیت سے ان کا تذکرہ ملت ہے کہ حضرت عثال نے آئیں حضرت عبدالرحمٰن کے ترکہ سے حصہ دیا تھا۔

وفات کی تصریح نہیں لمتی لیکن یہ معلوم ہے کہ حضرت معاویہ کے عہد تک زندو ہیں۔ اولاد: حضرت عبدالرحمٰن کے صلب ہے ان کے ایک صاحبز ادے ابوسلمہ تھے۔

# أم محمد القرظي ﴿

الل رجال نے صحابیات یا تابعات کے ذکر میں ان کانام نہیں لیا۔ ہے سیکن اصابہ اور صفوۃ الصفوۃ کی بعض روایتوں سے قیاس ہوتا ہے کہ وہ صحابیات میں ہوں گی لیکن ان کا صحابیات میں ہوتا مشتبرتھا۔ اس لئے ان کا تذکرہ آخر میں کیا جاتا ہے۔

حضرت کعب کے حالات زندگی اور نیز ایک ضعیف روایت سے مدید چاتا ہے کہ وہ یہود ك تبيلة تفير تصي . وه روايت بيب كر الخضرت المائة فرمايا تها كدو كالمبنول من ساك برا عالم پیدا ہوگا تو ہزے عالم ہے مراد محمد بن کعب میں اور دو کا ہنوں ہے مراد بنوقر بظہ اور بنوتضیر ہیں۔ محمد بن کعب کے والدتو بنوقر بظہ ہے تھے اور ان کی والد وام محمہ بنونسیرے۔

بہر حال اس روایت کی ہنا بران کا نام اس فہرست میں داخل کیا گیا ہے۔زندگی کے اور حالات معلوم نبی ہو <u>سکے</u>۔

" رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا انَّكَ أَنْتُ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ "

#### " ضميمه "

مقدمہ ہے متعلق بعض چیزول کے تلاش تقعص کے سلسلہ میں کتابوں میں چنداوراللہ کتاب بزرگوں کے ناموں پرنظر پڑی جوعہد نبوی میں اسلام لا بچکے تھے۔ مگر چونکہ اس دقت تک کتاب جیسپ چکی تھی اس لئے انکا تذکر وبطور ضمیم آخر میں شامل کتاب کیا جاتا ہے۔

فروه بن عمروحا كم معان

فردہ معان اور اس کے قرب وجوار کے عالقہ میں قیمردوم کے عامل بھے ان کے پائی براہ راست اگر چہ اسلام کی دعوت نہیں بھیجی گئی گران کو جب کی ذریعہ سے بعثت نبوی اور وعوت بن کاعلم ہوتو بغیر کسی بی وجیش کے اس کو لبیک کہا اور صلقہ جموش اسلام ہو گئے اس کے بعد اپنے خاص قاصد مسعود بن سعید کے ذریعہ بارگاہ رسالت میں اپنے اسلام کی اطلاع دی اور متعدد سواریاں عمدہ جاوریں۔ اور قیمتی قبا کمیں خدمت اقدس میں تحفظ بھیجیں رسول نے دوئے ان کو قبول کیا اور قاصد کوائی طرف سے بچھتھائف دے کررخصت فرمایا۔

فردہ کے اسلام افانے کا معان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں جہاں کے وہ حاکم تھے کیا رومل ہوا۔ اس کا ذکر کمالوگئ بیس ملتا۔ گر خاہر *کرچا کم کا حیثیت سے* ان کے اسلام کا کافی چر جا ہوا ہوگا۔ بہت سے خواص اور عوام نے ان کے اثر سے اسے قبول کیا ہوگا اور کتنوں کے عقا کہ وائیا نیات میں نزلزل آگیا ہوگا۔ جس کو قیصر روم برداشت نہیں کرسکتا تھا۔

چنانچہ جونبی اس کوان چیزوں کی اطلاع ہوئی۔اس نے فروہ کو دعو کے ہے دربار میں طلب کیا۔ پہنچتے ہی ان کوعب دوام کی سڑا کا جابرانہ تھم سنادیا گیا۔ جسے انہوں نے نہایت خندہ پیشانی ہے قبول کیا۔ اورای قید کی حالت میں جان جانِ آفرین کے سپر دکر دی۔ قیصر کواس پر بھی تسکیس نہیں ہوئی تواس نے لاش شارع عام پر لٹکوادی کئے۔

اس کی تصریح نہیں ملتی کہ وہ نصر الی تنظیم وہ قبیلہ جذام سے تعلق رکھتے تھے۔ جومعان کے قریب آباد تھا اور اس کے متعلق اوپر آچکا ہے کہ وہ نصرانی ہوگیا تھا اس بنا پر وہ بھی نصرانی رہے

ل ہم نے این سعد کے بیان کور جی رک ہے۔ زرقانی وغیرہ علی ہے کدان کوسولی دے کرشبید کرد یا گیا۔ این سعد ر جلد کے آ کے قامی ۱۲۸ ، زرقانی حلام معالم در سات www.besturdubooks.net

ہوں گے۔ دوسرے معان چونکہ بری بحری دونوں حیثیتوں سے بڑا اہم مقام تھائی لئے قیصر کا ایسی جگہ برکسی غیرنصرانی کوعامل مقرر کرنا کسی طرح قرین قیاس نہیں ہوسکتا۔

فواا کلاع اور ذو عمرو:

یدداول بررگ میری خاندان کے متازلوگوں میں سے تھے۔ جن کے ہاتھ میں علام کاپیغام میں تھے۔ جن کے ہاتھ میں عکومت تو میں تھی بھرائی کاٹر ان میں باتی تھا۔ رسول اللہ بھٹھ نے حضرت جریر بن عبداللہ المجلی کواسلام کاپیغام و کران کے پاس بھیجا۔ ایک دن حضرت جریر آن کوا حادیث نبوی بھٹھ سنار ہے تھے کہ ذوعم و نے کہا تم جن کی حدیثیں سنار ہے ہو،ان کا تو انتقال ہو گیا۔ جریر "سائڈ بہناک خبر شغط تی وہاں سے دوانہ ہو گئے۔ راستہ میں چھ سوار ملے ، جن سے اس کی تقدیق ہوگئے۔ حضرت جریر "وجیں سے پھر والی لوٹ آئے۔ راستہ میں چھ سوار ملے ، جن سے اس کی تقدیق ہوگئے۔ خضرت جریر "وجیں سے پھر والی لوٹ آئے دراستہ میں جھے تھا وہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ذوالکلاع کے متعلق ذکر ہے کہ وہ ایک بار حضرت عرفاد وق "کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کوشام کی ہم پر بھیج دیا۔

محمہ بن صبیب نے ذوئمرو کے متعلق لکھا ہے کہ یہوری تھے ہمیکن ذواا کا اع کے ندہب و عقیدہ کے متعلق کوئی تصرح نہیں کی ہے۔ مگر حمیری خاندان سے ان کا تعلق ان کی یہودیت کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔

غسان عبذی می خساندل کے کئی فرد کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ عام طور سے کتابوں میں بیس ملک گرزرقانی اور این سعد نے نام کی تقریح کئے بغیر لکھا ہے کہ تمن نیک فطرت غسانی (غالبًا البحث میں) حضور المجھڑکی خدمت اقدی میں آئے اور یہ کہدر کر آپ جوتعلیم لائے ہیں، وہ حق بر ہے بشرف باسلام ہو گئے نہ جب داہی جانے گئے و حضور نبوی المجھٹے میں عرض کیا کہ جس دن کو ہم نے قبول کر ہے گیا ہیں۔ ہم نے قبول کر ہے گیا ہیں۔ پھرانہوں نے قبول کر سے گیا ہیں۔ پھرانہوں نے آئی قرم کی وی اور اخلاقی حالت کا ان افقوں میں نقشہ کھینی ا

" وهم يحبون بقاء ملكهم وقر تب قيصر " \_

"ان كا عال يه بكرائ ملك كى يقاء اور قيصر كے تقرب كو ہر چيز سے زيادہ محبوب ركھتے ہن "۔

آنخضرت الخطائ ان كونهايت اعزاز واكرام كي ساتھ رخصت فرمايا۔ وطن بينجي تو قوم كيساتھ رخصت فرمايا۔ وطن بينجي تو قوم كيسا مناسلام كى دعوت بيتى كى مراس كے ول ود ماغ پر مائيت كے استے تو بوتو پردے برائے تھے كہ نور حق سے وال دو ماغ كور وثن نه كر سكے ،اور اسلام كى رحمت عام سے محروم رو گئے۔

خسانیوں نے ان داعیان تی کے ساتھ کچھ کے اسلوک بھی کیا ہوتہ تعجب ہیں ہے۔ اس لئے کہ دہ دوہ دومیوں کے دیراثر تصادر دوی اپ مقبوضات میں اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ کے اسلوک کرتے تھے۔ فروہ بن عمر وکا واقعہ اُو پر گرز چکا ہے۔ ان بی بدسلو کیوں اور مظالم کے ڈر سے ان حفرات نے اسلام کو چھپانا مناسب سمجھا اور دعوت ترک کردی۔ ان میں سے دوبرزگ ای عربت واجنبیت کی حالت میں جان بحق ہو گئے اور ایک صاحب عہد فاروتی تک زندہ رہے اور جنگ برموک کے دن حالت میں جان بحق ہو گئے اور ایک صاحب عہد فاروتی تک زندہ رہے اور جنگ برموک کے دن حضرت ابوعبید قسید سالا رائشکر اسلام کی ضدمت میں آئے اور ایک اسلام کی آپ کو اطلاع دی۔ حضرت ابوعبید قسید سالا رائشکر اسلام کی ضدمت میں آئے اور ایک اسلام کی آپ کو اطلاع دی۔ حضرت ابوعبید قسید سالا رائشکر اسلام کی ضدمت میں آئے اور ایک اسلام کی آپ کو اطلاع دی۔ حضرت ابوعبید قسید سالا رائشکر اسلام کی اور یہ سلوک ان کے ساتھ آخر تک قائم رکھا گئے۔

بنو تعلب : بو تعلب کے چندا فراد کا تذکرہ کتاب میں موجود ہے۔ منداحمداور طبقات این سعد میں جو تو ہے۔ منداحمداور طبقات این سعد میں حرب بن ہلال کی روایت ہے یہ واقعہ درج ہے۔ کہ ایک تعلی بزرگ آنخضرت واللہ کی خدمتِ بابرکت میں آئے۔ آپ واللہ نے اسلام سمال کے اسلام سمال کے بعد انہوں نے اسلام تول کرنے والوں بر جزید لگانے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ والوں برج دونصاری برعا کہ جوتا ہے۔ ان میں ہے مسلمان ہوجانے والوں برجیں ؟۔

ان بزرگ کے ندہب کے متعلق کوئی تصریح نہیں ال سکی محر بوتغلب کے متعلق آ چکا ہے کہ پیتبلیا نصرانی تھا۔

دوسرے یہ کداسلام لانے کے بعد انہوں نے آنخضرت والظ ہے اپنے اہل وطن مؤنین اہل کتاب پر جزید لگانے کے میں مونین اہل کتاب اللہ کتاب پر جزید لگانے کے متعلق استفساد کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچھتے تھے کہ جواہل کتاب اسلام قبول کرلیں وان پر بھی جزید لگتا ہے۔ عمر آپ اللہ ان فی فرمادی۔

